# شعرشوراتكيز

غزلیات میرکامحققاندا بتخاب مفصل مطالعے کے ساتھ جلد دوم ردیف ب تارویف م (تیسراایڈیشن مع ترمیم واضافہ)

تتمس الرحمٰن فاروقي

و می کوسل برائے فروغ اردوز بان وزارت ترقی انسانی دسائل، حکومت بهند ویسٹ بلاک -1، آریکے بورم، نی دبل -110066 شعرشورانگیز (جلددوم) (تیسراایدیش عرتم داضافه)

# شعرشورانكيز

غزلیات میر کامحققانه انتخاب مفصل مطالعے کے ساتھ جلد دوم ردیف ب تاردیف م (تیسر الیڈیش مع ترمیم واضافہ)

تثمس الرحمن فاروقي



قومی کوسل برائے قروغ اردوز بان وزارت ِرق انسانی وسائل، حکومت ہند ویٹ بلاک -1، آر. کے . پورم، نی د بلی –110066

#### She'r-e-Shor Angez Vol. II

by

Shamsur Rahman Faruqi

قومی کونسل برائے فروغ اردوز بان

سنداشاعت : يبلاايديش، 1991

تيسراايديشن (مع ترميم واضافه)، 2007، تعداد 600

قیمت : -/162روپئے سلسلة مطبوعات : 660

ISBN: 81-7587-203-9

# بيش لفظ

''شعر شورا گیز'' کا تیسراایڈیش (چاروں جلدی) پیش کرتے ہوئے مجھے اور قو می کونسل برائے فروغ اردوزبان کو انتہائی سرت کا احساس ہورہا ہے۔ شس الرحمٰن فارو تی کی اس کتاب کو جہال علمی اوراد بی حلقوں میں سراہا گیا اور اس کے لئے فارو تی صاحب کو ہندوستان کے سب سے بڑے ادبی ایوارڈ'' سرسوتی سان' سے معتز زکیا گیا وہاں اس کے ناشر کی حیثیت سے قو می کونسل برائے فروغ اردو زبان اور اس کے اس انتخاب کو بھی نظر تحسین سے دیکھا گیا۔ یہ بات و ثوت سے کہی جاسکتی ہے کہ قو می کونسل برائے فروغ اردو کے سب سے معتبر اور باو قار اشاعتی مرکز کے طور پر استقلال حاصل کر چکی ہے۔

'' شعر شورا آگیز'' نے اردوادب کی وسعتوں میں ہندوستانیت کی جلوہ گری کو ابھارا ہے۔ قو می کونسل برائے فروغ اردوزبان نے اردو کے فروغ اور تروی کے لئے یہ کوشوارہ عمل مقرر کیا ہے کہ اردو زبان وادب کی بنیادوں کی بازیافت ہندوستان کے تمرنی پس منظر میں کی جائے اورا کیسویں صدی میں اردوزبان کی ترویخ کو ملک کے متنوع لسانی منظر کے ساتھ جوڑ کر فروغ دیا جائے۔'' شعر شورا آگیز'' نے اس کوشوارہ عمل کو ملک کے متنوع لساتھ ہی اردوادب میں میرکی غیر معمولی قد آور شخصیت کی تی تعنیم میں میرکی غیر معمولی قد آور شخصیت کی تی تعنیم میں غیر مالیاں کردارادا کیا ہے۔

**رخمیچودهری** دانرکٹرانچارج

## انتساب

ان بزرگوں کے نام جن کے اقتباسات آئندہ مفات کی زینت ہیں۔

تنس الرحمٰن فاروقی

فارقم فاروقیم غربیل وار تاکه کاه ازمن نمی یا بد گذار مولانا روم

# فهرست

|     | رديف                      | 5    | چیش لفظ<br>میش افظ |
|-----|---------------------------|------|--------------------|
| 165 | د يوان پنجم               | 17   | تمهيد جلداول       |
|     | ر د پغی چ                 | 26   | تتهيدجلددوم        |
| 179 | يد<br>ديوان اول           | 33   | تمبيطبع سوم        |
| 181 | د يوان سوم                | 37   | ويباچيه            |
| 186 | ي ک<br>د لوان چهارم       |      | رديف               |
| 193 | ديوان پنجم                | 83   | و بچان اول         |
| 197 | د <b>یوا</b> نششم         | 91   | د بوان دوم         |
|     | رديف ح                    | 102  | د يوانسوم          |
| 201 |                           | 106  | د يوان چهارم       |
|     | و لوان سوم                | 111  | د يوان پنجم        |
| 203 | د <b>بوان چ</b> هارم<br>: |      | •                  |
| 206 | د يوان پنجم               |      | رديف               |
|     | رديف د                    | 127. | د يوان اول         |
|     | <del>-</del>              | 136  | د يوان دوم         |
| 211 | د بیوان اول               | 138  | د بوان سوم         |
| 216 | <u>د بو</u> ان دوم        | 142  | د يوان پنجم        |
|     | رديف                      | 151  | ويوان ششم          |
| 221 | د يوان اول                |      | رديف               |
| 238 | ويوال دوم                 | 161  | د يوان سوم         |
|     |                           | I    |                    |

|             | 1                   | .0  |                                |
|-------------|---------------------|-----|--------------------------------|
| 347         | د يوان سوم          | 246 | ويوانسوم                       |
| 354         | د يوان چهارم        | 251 | د يوان پنجم                    |
| 358         | د بوان پنجم         |     | رديف                           |
|             | رد بفے گ            | 257 | د يوان اول                     |
| 363         | د بوان اول          | 261 | ديوان پنجم                     |
| 370         | د يوان دوم          |     | رديفس                          |
| 376         | ديوانسوم            | 273 | د يوان اول                     |
|             | رديف ل              | 275 | جگ نامہ                        |
| 387         | د يوان اول          |     | رديف ش                         |
| <b>39</b> 7 | ديوان دوم           | 281 | د يوان اول                     |
| 408         | د يوان سوم          | 287 | د يوان دوم                     |
| 414         | د يوان چهارم<br>ش   | 289 | د يوان پنجم                    |
| 418         | د يوان پنجم<br>په ۵ |     | ر د پیف ع                      |
| 420         | ديوان يحظم          | 295 | د يوان پنجم                    |
|             | رديف                |     | ديوان پنجم<br>ردي <b>ف</b> غ   |
| 427         | د یوان اول          | 303 | <br>د بوان پنجم                |
| 439         | د يوان دوم          |     | دیوان پنجم<br>رو <b>یف</b> ق   |
| 446         | د بوان چهارم<br>بنو | 309 | د يوان دوم                     |
| 451         | ديوان پتخم<br>. م.  | 315 | د يوان ڇام                     |
| 465         | اشاربي              | 321 | ديوان پنجم                     |
|             |                     |     | ردیف                           |
|             |                     | 331 | ديوان بنم<br>رويف<br>ديوان اول |
|             |                     |     |                                |

Al Jurjani, Al Baqillani, Ibn Khaldun.... stem from a tradition of their own separate from Greek philosophy ... [F]rom the very beginning, Islamic culture had a certain tendency to view poetry as a phenomenon wherein the poet created another world, which was parallel (to) but not the same as sensory reality ... It created its own conceptions of literature, which prove to be distant, though indisputable relatives of 20th century poetics ... I. A. Richards explains the metaphor in much the same way as Al Jurjani does ... Al Juriani sets up the ability to bring far away things together as a criterion of the poet's rank. "With the grading of this ability, you may rate poets as wise, talented, inspired, genial, or truly masterful."

Henri Broms

I was staggered at my discovery that there had existed among Islamic linguists, during the eleventh century in Andalusia, a remarkably sophisticated and unexpectedly prophetic school of philosophic grammarians, whose polemics anticipated in an uncanny way twentieth-century debates between structuralists and generative grammarians, between descriptivists and behaviorists ... [According to Ibn Hazm] [t]o signify is only to use language, and to use language is to do according to certain rules ... by which language is in and of this world; ... language is regulated by real usasge, and neither by abstract prescription nor by speculative freedom. Above all, language stands between man and a vast indefiniteness ... figurative language ... is part of the actual, not virtual, structure of language, is a resource therefore of the collectivity of language users.

**Edward Said** 

In poetry, in which every line, every phrase, may pass the ordeal of deliberation and deliberate choice, it is possible, and barely possible, to attain that ultimatum which I have ventured to propose as the infallible test of a blameless style: its untranslatableness in words of the same language without injury to the meaning. Be it observed, however, that I include in the meaning of a word not only its correspondent object, but likewise all the association which it recalls.

S.T. Coleridge

In Dala'il al-Ijaz al-Jurjani points out that the essential quality of a statement - its eloquence or lack of eloquence - lies not in the single words that are used, but in the arrangement of those words ... [Al Sakkaki's] idea is that there are many nuances of expression available in Arabic (or any langrage), and the skillful poet makes use of these. He squeezes every bit of "signifying potential" out of the langarge; the greater the meaning that can be extracted from the words, the greater the poet that puts these words together.

William Earl Smyth

خیال آگر ہوس آ ہنگ مثق آزادی ست چو ہوے کل بہ صامعنی نہ بستہ نویس

ميرز اعبدالقادر بيدل

A poem is a message-sign in which the type of sign relations is focussed upon, both the 'vertical' relation of signans to signatum and the 'horizontal' relation of sign to sign, especially with respect to equivalence, similarity, and contrast. In fact, one could say that since the poetic function dominates the referential function and since the sign is focussed on as a sign versus its referent, in poetry a given sign is used more because of the equivalence relations it contrasts with other signs in the same poem, whereas in prose a given sign is used more because of its referential qualities. In the poetic text, a given word may be chosen and not only because of its paradigmatic associations with other word in the linguistic code, but also because of its equivalence relations with other words in the text itself. The choice of one words may dictate the rest of the poem.

Roman Jakobson

ہرشعریس لفظ اور مضمون کی نزاکت و لطافت کا پورالحاظ رکھنا چاہے ...
شاعرکو ماہر مصور کی طرح ہونا چاہئے جوتقسیم نقوش میں اور شاخ و برگ
کے دائرے بنانے میں ...اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ جہاں گاڑھا
رنگ ضروری ہے وہاں ہلکارنگ نہ ہو، اور جہاں ہلکارنگ درکار ہو دہاں
گہرا رنگ نہ ہو۔ شاعر کو جو ہری کی طرح ہونا چاہئے جونو لکھے ہار ک
لطافت اور نفاست میں تو ازن اور امتزاج کے ذریعہ اضافہ کرتا ہے اور
مناسجوں کا خیال رکھتا ہے اور اپنے موتیوں کی چک کو بے ڈھنگے جڑاؤ
اور عدم ترتیب کے باعث ضائع نہیں کرتا۔

مش قیس رازی

It is speech which binds all branches of knowledge of arts and crafts. Everythig when it is produced is classified through it.

15

This speech exists within and outside all living beings. Consciousness can exert in all creatures only after it is produced by speech.

It is speech which prompts all mankind to activity. When it is gone, man, dumb, looks like a log of wood or a piece of stone.

Bhartrihari

Certainly, in relation to language, writing seems a secondary phenomenon. The sign language of writing refers back to the actual language of speech. But that language is capable of being written down is by no means incidental to its nature. Rather, this capacity for being written down is based on the fact that speech itself shares in the pure ideality of the meaning that communicates itself in it... A text is not to be understood as an expression of life, but in what it says ... The understanding of something written is not a reproduction of something that is past, but the sharing of a present meaning.

Hans-Georg Gadamer

(T)he nature of the text is to mean whatever we construe it to mean.... We, not our texts, are the makers of the meanings we understand, a text being only an occasion for meaning, in itself an ambiguous form devoid of the consciousness where meaning abides.

E.D.Hirsch

In the reception of a text by the contemporary reader and later generations, the gap between it and poiesis appears in the circumstance that the author cannot tie the reception to the intention with which he produceed his work; in its progressive aesthesis and presentation, the finished work unfolds a plentitude of meaning which far transcends the horizon of its creation.

Hans Robert Jauss

شیخ جرجانی معانی کوفلزات سے مشابہت دیتے ہیں، اور کا تب وشاعر کو آبن گروزر کرسے ۔ یعنی اصل معانی کسی کا خاص حصنہیں۔ ہر محض اس کا مالک ہے ...

علامه سيدعلى حيدرنكم طباطبائي

# تمهيدجلداول

اس كتاب ك مقصود حسب ذيل مين:

(۱)میر کی غزلیات کا ایسا معیاری انتخاب جودنیا کی بہترین شاعری کے سامنے بے جھجک رکھاجا سکے۔اور جومیر کانمائندہ انتخاب بھی ہو۔

(۲) اردو کے کلا بیکی غزل کو یوں، بالخصوص میر کے حوالے سے کلاسکی غزل کی شعریات کا دوبارہ حصول ۔

(۳) مشرقی اورمغربی شعریات کی روشی میں میر کے اشعار کا تجزیبی تشریح ،تعبیر اور محاکمہ۔ (۴) کلا سیکی اردوغزل ، فاری غزل (بالخصوص سبک ہندی کی غزل ) کے تناظر میں میر کے مقام کا تغیین۔

(۵)میر کی زبان کے بارے میں نکات کا حسب ضرورت بیان۔

میں ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں ، اس کا فیصلہ اٹل نظر کریں گے۔ میں بیضر در کہنا جا ہتا ہوں کہ این قتم کی بیار دومیں شاید پہلی کوشش ہے۔

میر کے انتخابات بازار میں دستیاب ہیں ۔لیکن میں نے ان میں سے کی کو اختیار کرنے کے بچائے اپناانتخاب خود ترتیب دینا اس لئے ضروری سمجھا کہ میں یو نیورسٹیوں میں پڑھائے جانے والے انتخابات سے ندصو ف نامطمئن ہوں، بلکہ ان کو اس قدر ناقص یا تا ہوں کہ میرے خیال میں وہ میرک تحسین اور تعین قدر میں معاون نہیں، بلکہ ہارتے ہیں۔اثر تعضوی کا انتخاب (''مزامیر'') نسبتنا بہتر ہے،

کین دہ آسانی نے بیں ملا۔ پھراس میں تقیدی بھیرت کے بجائے عقیدت نے زیادہ کام لیا گیا ہے۔
محمد حسن عسکری کا انتخاب'' ساتی'' کے ایک خاص نمبر کی شکل میں چھپا تھا اور اب کہیں نہیں ملا۔ عسکری صاحب نے ایک مخصوص، اور ذرا محدود نقط ُ نظر سے کام لیتے ہوئے میر کے بہترین اشعار کی جگہ میر کی مہترین اشعار کی جہترین اشعار کی ہبت ہے محدہ ممل، یا اگر کمل نہیں تو نمائندہ، تصویر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح میر کے بہت ہے محدہ اشعار کے ماتھ کم عمدہ اشعار بھی انتخاب میں آگئے ہیں۔ لہذا اس انتخاب کی روشن میں میر کے شاعرانہ مرتبے کے باب میں محجے رائے نہیں قائم ہو کتی۔

میرکاسب سے اچھاا بتخاب سردارجعفری نے کیا ہے۔ بعض صدوداور نقط انظر کی تنکیوں کے باوجودان کا دیباچہ بھی بہت خوب ہے۔ سردارجعفری کامتن عام طور پرمعتبر ہے، اور انھوں نے مقائل صفح پر دیونا گری رسم الحظ میں اشعار دے کر اور مشکل الفاظ کی فرہنگ پرمشتل ایک پوری جلد (دیونا گری میں) تیار کر کے بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔افسوس کہ بیقائل قدرا بتخاب اب بازار میں نہیں ہے۔ضرورت ہے کہ اس کا نیاا لیہ یشن شائع کیا جائے۔

لیکن سردارجعفری کا بھی انتخاب میرے مقصد کے لئے کافی نہیں تھا۔ انھوں نے میر کے کئی رگوں کو نظر انداز کر دیا ہے، اور بہت سے کمزور شعر بھی شامل کئے ہیں، خاص کرا پے شعر جن کی ''سیاتی'' یا '' انقلابی' تعبیر کسی نہ کسی طرح ممکن تھی۔ میں میر کے کلام کو بقول ڈبلیو۔ بی۔ یہ کسی (with warts and all) پیش کرنا چاہتا کسی (with warts and all) پیش کرنا چاہتا تھا۔ یعنی میں ان اشعار کو نظر انداز نہ کرنا چاہتا تھا جو موجودہ تصور غزل کے منافی ہیں اور جن میں وہ ''متانت''' نفاست''' نفاست'' معصومیت' وغیرہ نہیں ہے جودرس گاہ دالے میر کا طرا متیاز بتائی جاتی ہے۔ اگر شعر میری نظر میں اچھا، یاا ہم، ہےتو میں نے اسے ضرور شامل کیا ہے، چا ہے اس کے ذریعے میر کی جوتس ہے ہم نقادوں کی تحریروں اور پروفیسروں کے لکچروں میں دو چارہوتے ہیں۔

یہ کتاب میں نے اس امید کے ساتھ بنائی ہے کہ اگر اسے جامعات میں بطور دری متن استعال کیا جائے تو طالب علم میر کے پورے شعری مرتبے ادر کردار سے واقف ہو سکیس اور اسا تذہ و علماے ادب کلا سکی ادب برخی نظر ڈالنے کی ترغیب حاصل کریں۔ یہاں اس وال پر تغمیلی بحث کا موقع نہیں کہ کا سکی غزل کی کوئی تخصوص شعریات ہے بھی کہ نہیں؟ اور اگر ہے تو اس کو دوبارہ رائج کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ کلا سکی غزل کی شعریات بھینا ہے۔ (بیاور بات ہے کہ دہ ہم سے کھوگئ ہے، یا چھن گئ ہے۔) اگر شعریات نہ ہوتی تو شعر بھی نہ ہوتا۔ اور اس کی بازیافت اس کئے ضرور کی ہے کہ فن پارے کہ کمل فہم و تحسین اک وقت ممکن ہے جب ہم اس شعریات سے واقف ہوں جس کی روسے وہ فن پارہ بامعنی ہوتا ہے اور جس کے (شعور کی یا غیر شعوری) احساس و آگئی کی روشنی میں وہ فن پارہ بنایا گیا ہے۔ اس بات میں تو شاید کی کو کلام نہ ہو کہ فن پارہ تہذیب کا مظہر ہوتا ہے۔ اور تہ اس سے اس وقت تک نہیں بچھ کے اور نہ اس سے لیف اندوز ہو کے ہیں جب تک کہ ہمیں ان اقد ارکا علم نہ ہو جو اس تہذیب میں جاری و ساری تھیں ۔ فن پارے کی حد تک وہ تہذی اقد اراس شعریات میں ہوتی ہیں ( یعنی ان اصولوں اور تصورات میں ہوتی بیں ( یعنی ان اصولوں اور تصورات میں ہوتی بیں ) جن کی پابندی کرنے ہی کلام ( D 1 s c o u r s e ) میں جن کو رائج کرنے سے کلام ہیں جن کو رائج کرنے سے کلام ہیں جن کو رائج کرنے سے کلام

یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ کیا مغربی شعریات ہمارے کلا سیکی ادب کو بچھنے اور سمجھانے کے لئے
کافی نہیں؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ مغربی شعریات ہمارے کا میں معاون ضرور ہو سکتی ہے۔ بلکہ یہ
بھی کہا جا سکتا ہے کہ مغربی شعریات سے معاونت حاصل کرنا ہمارے لئے ناگز یہ ہے لیکن پیشعریات
اکیلی ہمارے مقصد کے لیے کافی نہیں؟ اگر صرف اس شعریات کا استعمال کیا جائے تو ہم اپنی کلا سیکی
ادبی میراث کا پوراحت ندادا کر سیس کے ۔ اور اگر ہم ذرا بدقست ہوئے، یا عدم توازن کا شکار ہوئے تو مغربی شعریات کی روشنی میں جونتائج ہم نکالیں گے وہ غلط، تمراہ کن اور بے انصافی پر جنی ہوں گے۔
مغربی شعریات کی روشنی میں جونتائج ہم نکالیں گے وہ غلط، تمراہ کن اور بے انصافی پر جنی ہوں گے۔

اگر میں مغربی تصورات ادب اور مغربی تقید ہے ناواتف ہوتا تویہ کتاب وجود میں نہ
آتی۔ کیوں کہ مشرقی تصورات ادب اور مشرقی شعربیات کو بچھنے اور پر کھنے کے طریقے ، اور اس
شعربیات کو وسیع تر پس منظر میں رکھ کر دونوں طریقہ ہائے نقذ کے بے افراط وتفریط امتزان کا حوصلہ
مجھے مغربی تقید کے طریق کار ، اور مغربی فکر ہی ہے ملا لیکن اتن ہی بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے اکثر
پیش ردؤں کے علی الرغم میں نے مغربی افکار کا اثر تو قبول کیا ، لیکن ان سے مرعوب نہ ہوا۔ اور اپنی
کلا کی شعربیات کو میں نے مغربی شعربیات پر مقدم رکھا۔ اس کے معنی بینیں کہ میں مشرقی شعربیات کو

مغربی شعریات سے بہر حال اور بہر زمانہ بہتر بھتا ہوں۔ لیکن اس کے معنی بیضرور ہیں کہ اپنے کلا سکی اوب اوب کو بھتے کے لیے میں اپنی مشرقی شعریات کے اصولوں کو مقدم جانتا ہوں۔ لینی اپنی کا اوب میں اچھائی برائی کا معالمہ طے کرنے کے لیے میں مشرقی شعریات سے استصواب پہلے کرتا ہوں۔ مغربی اصولوں کو اصول مطلق کا درجہ نہیں دیتا۔ ہاں بیضرور ہے کہ اس اچھائی برائی کو بیان کرنے کے لیے میں مغربی افکار وتصورات سے بے دھڑک اور بے کھئے استفادہ کرتا ہوں۔ اصل الاصول معاملات پر میں نے مغربی افکار سے وہیں تک انفاق کیا ہے جہاں تک ایسے انفاق کے جواز اور وجوہ ہمارے اصول شعر میں نہ کور یا مضر حیثیت سے موجود ہیں۔ مثلاً معنی کے مراتب کا ذکر وضعیات میں بھی ہے اور وجوہ ہمارے اصول شعر میں نہ کور یا مضر حیثیت سے موجود ہیں۔ مثلاً معنی کے مراتب کا ذکر وضعیات میں بھی ہے اور قد یم شکرت اور عربی شعریات میں بھی ہے اور قد یم شکرت اور عربی شعریات میں بھی ہے اور قد یم شکرت کا ہوتا ہے۔ وضعیاتی نقادوں کا بی قول کہ شعریات دراصل 'فلسفہ مثنی ہیں کہ الفاظ کا تفاعل کی طرح کا ہوتا ہے۔ وضعیاتی نقادوں کا بی قول کہ شعریات دراصل 'فلسفہ قراُت' (Theory of reading) ہے، قد یم عربوں کے اس خیال سے مشابہ ہے کہ کی متن کو عربی ہے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔

مزیدمثال کے طور پر معنی کی بحث میں ( یعنی کلام میں معنی کس طرح پیدا ہوتے ہیں ، اور کتنی طرح کے معنی کمکن ہیں ) مغربی مفروں نے بہت کچھ کہا ہے۔ ان میں ہے بہت کی با تیں ہمارے یہاں جرجانی ، سکا کی ، آنندورو هن اور دو مروں نے کہی ہیں۔ لہذا میں پہلے اپنے یہاں کے لوگوں کے افکار سے دوثنی حاصل کرتا ہوں۔ استعارے کے باب میں مغربی مفکرین نے بہت لکھا ہے۔ ان کے علی الرغم ہماری شعریات میں استعارہ اتنا اہم نہیں۔ استعارے کی جگہ ہمارے یہاں ( یعنی منکرت شعریات میں استعارہ اتنا اہم نہیں۔ استعارے کی جگہ ہمارے یہاں ( یعنی سنکرت شعریات میں استعارہ اللہ میں مضمون کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ لہذا آپ کو اس کتاب میں استعارے کے مقابلے میں مضمون کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ لہذا آپ کو اس کتاب میں استعارے کے مقابلے میں مضمون پر زیادہ گفتگو ملے گی۔ فن پارے کے طرز وجود (Ontology) پر مغرب میں بہت کہا ہم ہمارے یہاں بہت کم۔ یہاں میں نے لامحالہ مغرب سے استفادہ کیا ہم نہیں بہت کہا ہم ہمارے یہاں ہمارے سنکرت شعریات ہمارے یہاں ہمارے یہاں

نظربیساز بھی بڑی حدتک اکسار کے قائل ہیں۔) مغرب ہیں تقید کے بعض بڑے اور طاقتور رجحانات اس تصور کے آئینہ دار ہیں کہ فن پارے کے روبر وہمیں منکسر المزاج ہونا چاہئے۔ بیاصول ہیں نے دونوں طرف کے اساتذہ سے سکھا ہے۔ ای طرح ''روی ہیئت پند' نقادوں کا بیخیال بہت اہم ہے کفن پارہ ان تمام اسلوبیاتی ترکیبوں کا مجموعہ اور میزان ہے جواس میں برتی گئی ہیں (اشکلاوسکی)۔ اس تصور کے قدیم نشانات شکرت اور فاری شعریات میں تلاش کرنا مشکل نہیں۔

جب میں نے یہ انتخاب بنانا شروع کیا تو یہ بات بھی ناگز ریہوگئی کہ میں تمام اشعار پراظہار خیال کروں۔ شروع میں ارادہ تھا کہ صرف بعض اشعار کو تجزیے کے لیے متخب کروں گا۔ لیکن ذرائے فور کے بعد یہ بات صاف ہوگئی کہ میر کے بہال معنی کی اتی تہیں اورفن کی اتنی باریکیاں ہیں ، اوران کے بعد یہ بات صاف ہوگئی کہ میر کے بہال معنی کی اتی تہیں اورفن کی اتنی باریکیاں ہیں ، اوران کے بظاہر سادہ شعر بھی اس قدر پیچیدہ ہیں کہ ہر شعر ع کر شہددامن ول می کشد کہ جاایں جاست کا مصداق ہے۔ لبندا ہی طے کیا کہ میر کا حق صرف انتخاب سے نہ ادا ہوگا ، بلکہ ہر شعر مفصل اظہار خیال کا متقاضی ہے۔ بھر بھی ، مجھے امید تھی کہ یہ کام تین جلدوں میں تمام ہوجائے گا۔ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چار جلدیں بمشکل کافی ہوں گی۔ چنا نچہ یہ بہلی جلد ہر یہ ناظرین کرتا ہوں۔ دوسری جلد انشاء اللہ عنقریب آ جائے گا۔ آب ایسا ہور چوقی جلدیں بھی بھیل کے مراحل میں ہیں۔ وماتو فیقی الا باللہ۔

اس بات کے باو جود کہ میں نے اپنیش روا بتخابات سے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، مجھے بیاعتر اف کرنے میں کوئی تامل نہیں کہ میں نے ہرا بتخاب سے پھونہ پھے کھا ضرور ہے۔ سردار جعفری، اثر لکھنوی اور محمد حسن عسکری کے انتخابات کا ذکر آچکا ہے۔ ان کے علاوہ بھی جوا بتخابات پیش نظر رہے ہیں ان میں حسرت موہانی (مشمولہ '' انتخاب خن') مولوی عبدالحق، مولوی نور الرحمٰن، عالمہ ی کا تمیری، قاضی افضال حسین، ڈاکٹر محمد حسن، اور ڈاکٹر سلیم الز ماں صدیقی کے انتخابات کا ذکر لازم ہے۔ آخرالذ کر خاص طور پر ذکر کے قابل ہے، کیوں کہ اس کے مرتب پاکستان کے مشہور سائنس داں اور نوے سالہ عالم ومفکر ہیں۔ ان کا انتخاب ان لوگوں کے لیے تازیا نہ عبرت ہے جو ادب کو صرف اد بیوں کا اجارہ سیجھتے ہیں۔

میر کے ہر سجیدہ طالب علم کوتعین متن کے مسائل ہے دو چار ہوتا پڑتا ہے۔ میں محقق نہیں ہوں۔ میرے پاس وہ صلاحیت ہے اور نہ وہ علم اور وسائل کہ تعین متن کا پوراحق ادا کرسکوں۔ میں نے اپنی حد تک محیح ترین متن پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اختلاف ننح پرکوئی بحث البتہ نہیں کی مرف بعض جگہ مختصرا شارے کر دیے ہیں، بیانخاب جن ننخوں کوسا منے رکھ کر تیار کیا گیا ہے ان کی فہرست درج ذیل ہے:۔

(۱) نسخ فورث ولیم (کلکته ۱۸۱)۔ بینسخه مجھے عزیز حبیب نثار احمد فاروقی نے عنایت کیا۔ اپنے کام کا ہرج کرکے انھوں نے بینسخه میرے پاس عرصة دراز تک رہنے دیا۔ میں ان کاشکر گذار ہوں۔افسوس اب د مرحوم ہونچکے۔اللہ ان کے مراتب بلند کرے۔

(۲) نسخهٔ نولکشور ( لکھنو که ۱۸۷) - بینسخه نیرمسعود سے ملا۔ ان کاشکرید داجب بھی ہے اور بعض وجوہ سے غیر ضروری بھی ۔

(۳) نبخی آس (نولکشور بکھنو ا ۱۹۳)۔ بیتقریباً نایاب نسخه برادر عزیز اطهر پرویز مرحوم نے مجھے عنایت کیا تھا۔ اللہ انھیں اس کا اجرد ہےگا۔

(۳) کلیات غزلیات، مرتبطّل عباس عبای مرحوم (علمیمجلس دیلی ۱۹۷۷) اس کومیس نے بنیادی متن قرار دیاہے، کیول کہ بیفوڑٹ ولیم کی روثنی میں مرتب ہواہے۔

(۵) کلیات جلداول، مرتبه پروفیسر احتشام حسین مرحوم، جلد دوم مرتبه دٔاکثر میح الزمال مرحوم ( رام زائر کعل اللهٔ باد، • ۱۹۷ )

(۲) کلیات،جلد اول، دوم،سوم (صرف چار دیوان) مرتبه کلب علی خاں فاکق۔ (مجلس تر تی ادب لا ہور، ۱۹۲۵) بقیہ جلدیں انتخاب کمل ہونے تک طبیح نہیں ہوئی تھیں۔

(۷) دیوان اول مخطوطه محمود آباد ، مرتبه اکبرحیدری \_ (سری نگرا ۱۹۷)

(۸) مخطوط ٔ دیوان اول ،مملو که نیر مسعود۔ (تاریخ درج نہیں ،کیکن مکن ہے می مخطوط م محمود آباد ہے بھی پرانا ہو۔ دیوان اول کی کی مشکلیں اس سے حل ہو کیں۔)

ا بتخاب کو با قاعدہ مرتب کرنے کا کام میں نے جون ۱۹۷۹ میں شروع کیا تھا۔اصول بیر کھا کے بخر ل کی صورت برقر ار کھنے کے لیے مطلع ملا کر کم سے کم تین شعروں کا التزام رکھوں۔ جہاں صرف دو شعرا نتخاب کے لائق نکلے، وہاں تیسرا شعر (عام اس سے کہوہ مطلع ہویا سادہ شعر) بجرتی کا شامل کرلیا اور شرح میں صراحت کر دی کہون ساشعر بجرتی کا ہے۔ جہاں ایک ہی شعر نکلا، وہاں ایک پر اکتفا کی۔

اس لیے کوشش کے باو جود اس انتخاب میں مفردات کی تعداد خاصی ہے۔ ترتیب بید کھی ہے کہ ردیف وارتمام دیوانوں کی غزلیں ایک ساتھ جمع کردی ہیں۔ مثنویوں، شکارناموں وغیرہ سے غزل کے جوشعر انتخاب میں آ سکے، ان کومناسب ردیف کے تحت سب سے آخر میں جگہدی ہے، اورصراحت کردی ہے کہ بیشعر کہاں سے لیے گئے۔ بعض ہم طرح غزلیں مختلف دواوین میں ہیں۔ بعض دوغز لے بھی ہیں۔ جہاں مناسب سمجھا ہے، ایسی غزلوں کو ایک بنا دیا ہے اور شرح میں وضاحت کر دی ہے۔ ہم مضمون اشعار میں ہے بہترین کو انتخاب میں لیا ہے اور باتی کوشرح میں مناسب مقام پردرج کیا ہے۔ اس میں اشعار میں ہے۔ ہم مضمون نے کہ میر کے بہت سے اجھے شعر، جو انتخاب میں نیآ سکے، متن کتاب میں مخفوظ ہو گئے ہیں۔ انتخاب کا کام اپریل ۱۹۸۲ میں فتم ہوا۔ ای مینے میں شرح نو کی شروع ہوئی۔

میر امعیار انتخاب بہت سادہ لیکن بہت مشکل تھا۔ میں نے میر کے بہترین اشعار منتخب
کرنے کا بیر ااٹھایا، یعنی ایسے شعر جنھیں دنیا کی بہترین شاعری کے سامنے بے تکلف چیش کیا جاسکے۔
انتخاب اگر چہ بنیادی طور پر تقیدی کارروائی ہے، لیکن انتخاب میں ذاتی پسند کادرآ تالا بدی ہوتا ہے۔ اگر
چہذاتی پسندکو مجر د تقیدی معیار کے تالع کرنا غیر ممکن نہیں ہے۔ لیکن تقیدی معیار کا استعمال بھی ای وقت
کارگر ہوسکتا ہے جب انتخاب کرنے والے میں 'شے لطیف' بھی ہو۔ میں بید عوی اتو نہیں کرسکتا کہ میں
نے ''شے لطیف' اور مجر د تقید معیاروں میں مکمل ہم آ جنگی حاصل کرلی ہے۔ لیکن بیضرور کہ سکتا ہوں کہ
اس ہم آ جنگی کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی طرف سے کوئی کو تا ہی نہیں گی۔

انتخاب کا طریقہ میں نے بیر کھا کہ پہلے ہرغزل کود سارہ بار پڑھ کرتمام اشعاری کیفیتوں اور معنویتوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کی۔ جوشع سمجھ میں نہ آئے ان پرغور کر کے حتی الامکان ان کو سمجھا۔ (لغات کا سہارا بے تکلف اور بکٹرت لیا۔) پھر انتخابی اشعار کو کا بی میں درج کیا۔ از اول تا آخر پوراکلیات اس طرح پڑھ لینے اور انتخاب کر لینے کے بعد کا پی کوالگ رکھ دیا۔ پھر کلیات کو دوبارہ ای طریقے سے پڑھ کر اشعار پرنشان لگائے۔ بیکام پورا کر کے نشان زدہ اشعار کو کا پی میں لکھے ہوئے اشعار سے ملایا۔ جہاں جہاں فرق و یکھا (کی یا زیادتی) وہاں دوبارہ نور کیا اور آخری فیصلے کے مطابق اشعار صدف کے یا بڑھائے۔ پھر شرح کھتے وقت انتخابی اشعار کو دوبارہ پوری غزل کے تناظر میں بنظر اشعار می کو تخین مدارج کا نبوز

-4

اوپر میں نے ایسے شعروں کا ذکر کیا ہے جن کو بیجھنے میں خاصی دفت ہوئی۔ بعض دفت ہیں مشکل متن کی خرابی کے باعث میں تو بعض جگہ خیال کی پیچیدگی یا الفاظ کے اشکال کے باعث ۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں کہ پندرہ میں شعرا یہ نظے جن کا مطلب کی طرح حل نہ ہوا۔ ان کو میں نے انتخاب میں نہیں رکھا۔ حالا نکہ کی شعر کو سمجھے بغیر یہ فیصلہ کرنا کہ وہ انتخاب کے قابل نہیں ، انساف پر من کا رروائی نہیں ۔ لیکن کی شعر کو سمجھے بغیر یہ فیصلہ کرنا بھی ، کہ وہ انتخاب کے قابل ہے ، اور بھی نا مناسب کو اروائی نہیں ۔ لیکن کی شعر کو سمجھے بغیر یہ فیصلہ کرنا بھی ، کہ وہ انتخاب کے قابل ہے ، اور بھی نا مناسب ہوتا۔ قر ائن سے اندازہ ہوا کہ ان شعروں کا اشکال غالبًا متن کی خرابی کے باعث ہے اور ان میں کوئی خاص خوبی شاید نہیں ہے۔ پھر بھی ، ان شعروں کو نظر انداز کرنے کے لیے میں میرکی روح سے معذر ت خواہ ہوں۔

اس کام میں جن لوگوں نے میری مدد کی ،ان کی فہرست بہت کمی ہے۔ بعض لوگوں نے نکتہ چینی بھی کی ، کہ میں میرکو غالب سے بھی مشکل تر بنائے دے رہا ہوں۔ میں سب کاشکر گذار ہوں۔ علی گر ھے، دلی، لا ہور، کرا چی، اکستو، اللہ آباد، سری گمر، بھو پال، بنارس، حیدرآباد، کولمبیا، بنسلوانیا، شکا گو، برکلی، جمبئی، لندن، یہاں کتنے ہی طالب علم اور دوست ہیں جنھیں میر کے بارے میں طول طویل گفتگو کمیں برداشت کرنا بڑیں میں ان کالبطور خاص ممنون ہوں۔

ترقی اردو بیورو حکومت ہند، اس کی ڈائر کشر فہمیدہ بیگیم، اس کے اوبی علمی مشاورتی پینل کے اراکین، بالخصوص پروفیسر مسعود حسین اور پروفیسر گوئی چند نارنگ، بیورو کے دوسرے افسران، بالخصوص جناب ابوالفیض سحر (افسوس کہ اب وہ مرحوم ہو چکے ہیں، اللہ ان کے مراتب بلند کرے) اور محمصیم بھی میرے شکر ہے کے حقد ار ہیں۔ اگر ترقی اردو بیورو دست گیری نہ کرتا تو اتی خینم کتاب کا معرض اشاعت میں آناممکنات میں نہ تھا۔ خطاط جناب حیات گونڈ وی نے بڑی عرق ریزی اور جانفشانی ہے کتابت کی اور میری بار باری تصحیحات کو بطتیب خاطر بنایا۔ میں ان کا بھی شکر گذار ہوں۔ عزیزی خلیل الرحمن و ہلوی نے اشار مید بنانے میں ہاتھ بٹایا۔ ان کا حساب در دل رکھتا ہوں۔ بیاعتر ان بھی ضروری ہے کہ ساتی کا وہ تقریبا نایاب خاص نمبر ( ۱۹۵۵) جس میں عسکری صاحب کا انتخاب تھا، عزیز اور محترم دوست خلیل الرحمن عظمی مرحوم کی بیگم نے ان کی لائبریری ہے تلاش کر کے مہیا کیا۔ میں ان کاممنون اور خلیل اعظمی الرحمن عظمی مرحوم کی بیگم نے ان کی لائبریری ہے تلاش کر کے مہیا کیا۔ میں ان کاممنون اور خلیل اعظمی

مرحوم کی روح کے لیے دعا کوہوں۔

میکام جس قدر لمبا کھنچا، میری کم علمی ، کوتاہ بمتی اور عدیم الفرصتی نے اسے طویل تر بھی بنایا۔ اکثر تو ایسا ہوا کہ میں ہمت ہار کر بیٹے رہا۔ ایسے کھٹ وقتوں میں ہمت افزائی کے بعض ایسے بیرائے بھی نکل آئے جنمیں میں تا ئید غیبی سے تعبیر کرسکتا ہوں۔ حافظ \_

> برکش اے مرغ سحر نغمهٔ داؤدی را که سلیمان گل از طرف ہوا باز آمد

میری تحریمی نغمهٔ داؤدی تو شاید نه بود کین میرکی عظمت کوالفاظ میں نتقل کرنے کی کوشش ضرور ہے۔اس کوشش میں آپ کود ماغ کے تیل کے ساتھ ساتھ خون جگر کی بھی کار فر مائی شاید نظر آئے۔

> نئى د لى ١١٠ جنورى • ١٩٩ - الدآباد بتمبر ٢٠٠٦

# تمهيدجلددوم

خدا کاشکر ہے کہ جلداول کے چند ہی مہینوں بعدار باب فن اور اصحاب ذوق کی خدمت میں جلد دوم پیش کرنے کی مسرت حاصل ہوئی۔ بیر تی اردو بیورو حکومت ہند کے ارباب بست و کشاد، بالخصوص جناب فہمیدہ بیگم ڈائر کٹر، جناب ابوالفیض سحر پرٹیل چبلیکیشنز آ فر (افسوں کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں) اور جناب مجمعصیم کی تو جہات اور مساعی کا نتیجہ ہے۔ ان کاشکر بیادا کرنا میرا خوشگوار فرض ہے۔ بی جلد ردیف ب سے ردیف م تک کے انتخابی اشعار اور ان کے مفصل تجزیے پر مبنی خرض ہے۔ بیجلد اول میں مبسوط دیباچہ تھا جس کا مرکز وکور میر کا کلام تھا۔ اس جلد کے نبتاً مختصر ویبا چے میں ایک اہم اصولی بحث کوموضوع بنایا گیا ہے۔ بحث بہ ہے کہ کیا کسی متن کے معنی اس متن کے بنانے والے کے تابع ہوتے ہیں؟ کیا مناز مصنف کومتن کے معنی میں کوئی اہمیت حاصل ہے؟ کیا بیضروری ہوگئیں کے جمعنی بیان کئے جا کمیں ان کے بارے میں ہم بیٹا بت کر کئیں (یااگر ٹابت نہ کر کئیں تو قیاس کر کئیں) کہ بہی معنی مرادمصنف ہے؟ اس بحث کی ضرورت کیوں پڑی، اس کی وضا حت بھی تو قیاس کر کئیں۔ دیبا چے میں کر دی گئی ہے۔

"شعر شورا گیز" کی جلد سوم ردیف ن سے ردیف و تک کا تخاب اور اس پر بحث پر مشمل ہوگی۔ چوتھی جلد ردیف و اور امید ہے کہ بیجلد یں بھی 1991 کے تم ہوگے۔ چوتھی جلد ردیف ہ اور ردیف می پر مشمل ہوگی۔ تو قع اور امید ہے کہ بیجلد یں بھی 1991 کے تم ہوتے ہوتے منظر عام پر آ جا ئیں گی۔ جھے کلام میر کا سنجیدہ مطالعہ کرتے ہوئے ہیں برس اور" شعر شور انگیز" پر کام کرتے دس برس ہور ہے ہیں۔ جھے یقین نہیں ہے کہ ہیں اب بھی میرکو پوری طرح سمجھ سکا ہوں۔ بیضر در ہے کہ ان ہیں برسوں میں ہر بارے مطالعے اور غور وفکر کے بعد میری رائے اور بھی مشکلم ہوں۔ بیضر در ہے کہ ان ہیں برسوں میں ہر بارے مطالعے اور غور وفکر کے بعد میری رائے اور بھی مشکلم

ہوئی ہے کہ میر بہت بڑے شاعر ہیں اور ہمارے غالبًا سب سے بڑے شاعر ہیں اور میری کوششیں میرکی فہم و خسین کاحق صرف ایک صد تک ہی ادا کر سکیں گی۔ میر کے مقالبے میں عالب یا اقبال یا میرانیس کی عظمت کاراز بیان کرنانسبنا آسان ہے۔ساتھ ساتھ ریجی ہے کہ میر کے امرار بہت آہتہ کھلتے ہں۔اس کی وجہ کچھتو یہ ہے کہ میر کے بارے میں غلط مفروضات بہت ہیں اوران کے بارے میں سب ہے زیادہ مقبول عام تصور یہ ہے کہ وہ بہت آسان، شفاف اور عامیۃ الورود افکار وتج بات بیان کرتے ، میں ،ادران کے یہال کوئی خاص گہرائی یا پیچیدگنہیں۔ (جھے امید ہے کہ 'شعرشور انگیز' ، جلداول کے مطالع نے اس مقبول عام مگرسراسرغلط مفروضے کومنہدم کرنے میں کچھ مدودی ہوگی۔ )لیکن میر کااسرار آسانی سے نہ کھلنے اور پوری طرح نہ کھلنے کی دوسری وجہ سے کہوہ ہمارے سب شاعروں سے زیادہ دور تک اور زیادہ وسعت کے ساتھ کلا کی غزل اور خاص کر ہند ایرانی غزل کی روایت میں رہے ہے ہوئے ہیں۔ہماس روایت سے اگر کلیے نہیں تو بڑی صد تک برگانہ ہو سے ہیں۔اس کی شعریات اور تصور كائنات جهارے لئے كم وميش داستان يارينه بيں۔" شعرشوراً كميز"اس روايت، اس شعريات اوراس تصور کا ئنات کواپنے اندرزندہ کرنے ،اور بیسویں صدی کے نصف دوم میں رائج تصورات شعروادب کو بزی حد تک حذب وہضم بھی کرنے کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ ظاہر ہے اس کوشش کا دوسرا حصہ اگر کسی طرح کامیاب بھی ہو سکے تو اس کا سلا حصہ بہر حال بڑی حد تک وحدانی اور ذاتی اعتاد وانقان کا بھی م ہون منت ہوگا۔ای۔ ڈی۔ ہرش کی یہ بات بالکل صحح ہے کہ معنی تو دراصل ہمارے اندر ہیں۔اگر ہم نہ ہوں تو متن محض ایک بے جان اور جامد شے ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسے لوگ ہوں (اور مجھے امید ے کہ ہیں، مااگر ہیںنہیں تو اب پیدا ہوں گے ) جن میں مطالعے کی صلاحت مجھ ہے زیادہ، یا مجھ سے مختلف طرح کی ہو،اورمیر کی روایت ہے ان کی آشنائی جھے سے زیادہ گہری ہو،تو وہ یقیناً میر کے کلام کے ساتھ مجھ سے بہتر معاملہ کرسیس عے۔ مجھے امید ہے کہ' شعر شور انگیز'' کا مطالعہ ایسے لوگوں کو میرکی طرف متوحه کرنے میں معاون ہوگا۔

میر کے کلام پر ہماری دارائی کھمل نہ ہو سکنے کی ایک دجہ ادر بھی ہے۔ یوں تو ہر بڑی شاعری میں بیصفت ہوتی ہے کہ ہزار مطالعہ وتجزیہ کے بعد بھی محسوں ہوتا ہے کہ پچھ بات ابھی الی باتی ہے جس کے دجود کا احساس تو ہمیں ہے، لیکن دہ چیز گرفت میں نہیں آر ہی ہے۔ لیکن میر کا معاملہ تھوڑ ا

مختلف ہے۔ یہ بات مجمد میں نہیں آتی ( کم ہے کم میں تو اسے مجھنے سے بالکل قاصر رہا) کہ زبان کے ساتھ معاملہ کرنے کے جوحدود ہیں میرنے ان کوکس طرح اور کس ذریعے سے اس قدروسیے کیا کہوہ زبان کے ساتھ تقریباً ہرمکن آزادی برت جاتے ہیں لیکن پھر بھی پیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کررہے ہیں، بالکل ٹھیک کررہے ہیں ۔میر کے سواصرف شیکسپیزا در حافظ ہی ایسے شاعر ہیں جن میں یہ بات نظر آتی ہے۔ای طرح، یہ بات بھی یوری طرح سجھ میں نہیں آتی کہ بظاہر معمولی بات کوبھی میراس قدر غیرمعمولی سطرح کردیے ہیں؟ یہ بات شکیپیر میں بھی نہیں، حافظ میں ہے۔میرے ادر محمد سن عسكرى كے استاد بروفيسرايس -ى - ديب كہاكرتے تھے كہ بعض جرمن شعرامثلاً بائند (Heine) اور ہولڈرلن (Holderlin) کے کلام میں کہیں کہیں وہی نزاکت اور ذرای چیز کوخل و گہر بنا دینے والی ہات ملتی ہے جو بہترین فاری غزلوں کا طر ہُ امتماز ہے۔ میں جرمن زبان ہے واقف نہیں ہوں، کیکن ترجے کی نقاب میں ان شعرا کا کلام اپنے تمام حسن کے باوجود حافظ کی اس جادوگری سے خال ہے کہ شعر میں کوئی بات بظاہر نہیں، کین سب بچھ ہے۔'' شعرشورانگیز'' میں بہت سے اشعار ایسے ہیں جن پر دل کھول کر بحث کرنے کے باوجود مجھے ایک طرح کا احساس فنکست ہی ہوا، کہ شعر میں جو بات مجھے نظرآ ئی تھی ، میں اے بوری طرح بیان نہ کر سکا۔ یہ درست ہے کہ'' کیفیت'' کا تصورا ہے بہت ہے اشعار کی خوبی کومحسوں کرنے اور ایک حد تک اسے ظاہر کرنے کے لئے کافی ہے۔لیکن خود'' کیفیت'' کی کمل وضاحت ممکن نہیں ۔

جھےاعر اف ہے کہ' جادوگری' کالفظ جو میں نے او پر حافظ کے حوالے سے لکھا ہے، اور جو
میر پر بھی صادق آتا ہے، تقیدی زبان کالفظ نہیں ۔ لیکن میر کے کاس تو سب معلوم ہیں کہ وہ معنی آفرینی،
مضمون کی جدت، شورش، کیفیت، ظرافت، رعایت لفظی، مناسبت الفاظ، روانی، پیچیدگی، طنز ان سب
پر پوری طرح قادر ہیں۔ استعارہ، تطبیبہ، پیکر، زبان کے مختلف مدارج دمراتب، ان سب پر میر کا پورا
تسلط ہے۔ بیسب کہنے کے بعد جو بات بیان میں نہیں آسکتی اسے جادوگری کہیں، میر کا اسرار کہیں، اپنا
اعزاف مجز کہیں، جھی ٹھیک ہے۔ یہ بات بھی ہے کہ میر کے مضامین میں جبال عام دنیا کھل کرموجود
ہو، وہاں بہت سارااسرار بھی ہے، اس معنی میں کہ جو بات وہ بیان کرتے ہیں اور جو فضاوہ بناتے ہیں
خوداس میں ایک طرح کا اسرار ہوتا ہے۔ منظر بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن اس منظر میں جمارے لئے کیا

### اشارہ ہاوراس کے بیچے کیا ہے، یہ باتنس کھلی نہیں ہیں۔

میر کو و اقد کیا جائے کیا تھا در پیش کہ طرف دشت کے جوں پیل چلاجا تا تھا

ہیں چاروں طرف خیے کھڑے گرد ہادک کیا جانئے جنوں نے ارادہ کدھرکیا

آیاجودانع میں درپیش عالم مرگ یہ جا گنا ہارا دیکھا تو خواب لکلا

دهوپ میں جلتی ہیں غربت دطنوں کی لاشیں تیرے کو ہے میں مگر سابیّہ و ہو ار نہ تھا

جوقا فلے سے تھے انھوں کی آھی بھی گرد

کیا جائے غبار ہار اکہاں رہا

ردیف الف کے بیچنداشعار میری بات کو واضح کرنے کے لئے کافی دوافی ہیں۔

جب میں نے '' شعرشور آنگیز'' پر کام شروع کیا تو خیال تھا کہ اکا دکا شعروں پر اظہار خیال کروں گا۔ تھوڑی ہی دیر میں معلوم ہوگیا کہ یہاں تو ہر شعر دامان نگہ تک وگل حسن تو بسیار کا مصداق ہے۔ پھر بیدارادہ ہوا کہ اشعار پر تو مفصل گفتگو ہوجائے، لیکن دیباچ تختیر ہو۔ آخر میں دیبا ہے کواس وقت روکنا پڑا جب دیکھا کہ اگر ضبط نہ کیا تو پوری ایک جلد بھی اس کے لئے کافی نہ ہوگ ۔ خیال تھا کہ آئندہ جلد دول میں دیباچ بنے کو اس کے لئے ضروری دیکھا کہ بعض اہم مباحث پر بیباں بھی گفتگو ہو۔ البذاد یباچ لکھنا ہی پڑا۔ بیسب باتیں دراصل شکست کا اعتراف ہیں، ان سے اپنی

بڑائی مقصور نہیں۔

"شعرشورا گیز" کے راجے والوں نے محسوں کیا ہوگا کہ اشعار کی کتابت میں علامات وقف وغیرہ سے کمل اجتناب کیا گیا ہے اور اعراب بھی بہت کم لگائے ہیں۔ اس زمانے میں جب کہ ان چیز ول کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور کلا سیکی متون کو مدون کرنے والے حضرات تو او قاف متعین کرنے اور ظاہر کرنے میں بے حد کاوٹن کرتے ہیں، اس کتاب میں علامات وقف وغیرہ اور اعراب کا نہ ہونا ذرا تجب انگیز ہوگا اور فیشن کے خلاف تو یقینا متصور کیا جائے گا۔ زمانے کا خدات اتنا بدل گیا ہے کہ علامات وقف وغیرہ اب بہت متحن سمجی جانے گی ہیں۔ ملٹن نے جب "فردوس گھشدہ" (Paradise فیرہ اب بہت متحن سمجی جانے گی ہیں۔ ملٹن نے جب" فردوس گھشدہ" کی تو اس وقت اس کے خیال میں نظم معرااتی اجبی ہوچکی تھی کہ اس نے مختصر ساد باچد کھا اور پابند کی جگہ معرانظم لکھنے کی وجہ بیان کی۔ ای سنت پڑل کرتے ہوئے ہیں ہمی مختصر اعراض کرتا ہوں کہ اشعار کو علامات وقف اور اعراب سے یا ک رکھنے کی وجوہ حسب ذیل ہیں:

(۱) ہماری کلا یکی شاعری میں ان چیزوں کا وجود نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہو یکتی ہے کہ اس زمانے میں شاعری ہو یہ ہو گئی ہے کہ اس زمانے میں شاعری ہوئی صد تک زبانی سنانے کی چیز تھی۔ لہذا تو قع ہوتی تھی کہ شاعر یا قاری کی ادائیگی اس بات کوواضح کردے گی کہ کہاں رکنا ہے، کہاں خطابیہ، کہاں استفہامی لہجدا ختیار کرنا ہے؟ کس لفظ کو کس طرح اور کن حرکات کے ساتھ اوا کیا جائے گا؟ وغیرہ۔

(۲) یو تاریخی اور '' محققان' وجہوئی۔ اس کتاب میں ترک اوقاف واعراب کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان چیز وں سے کلام کے معنی متعین اور محدود ہوجاتے ہیں ، جب کہ کلام کا تقاضا یہ ہے کہ اسے کثیر المعنی قر اردیا جائے۔ ای۔ ڈی۔ ہرش نے عمدہ بات کہی ہے کہ متن کی فطرت ہی ایک ہے کہ وہ تعییر طلب ہوتا ہے۔ شعر میں اگر علامت استفہام لگا دی جائے تو پھر یہ تعیین ہوجائے گا کہ بیعبار اضافت نہیں ہے۔ یا اگر اضافت فلا ہر کردی جائے تو پی فرض کرناممکن نہ ہوگا کہ یہاں اضافت نہیں ہے۔ یا اگر صورتوں میں مند کیا ہے اور مندالیہ کیا ہے؟ ان سب اوقاف لگا دیجو جائے گا کہ اس متن میں مند کیا ہے اور مندالیہ کیا ہے؟ ان سب صورتوں میں محد ود ہوجائی گی اور متن کی تدواری کم ہوجائے گا۔

مندرجہذیل مثالوں پرغور کیجئے ع (۱) مکل کی دفا بھی جانی دیکھی دفا ہے بلبل

#### اگرممرع كويول لكماجات ع

## مل کی وفاہمی جانی ؟ دیکھی وفاے بلبل؟

تو بدامکان باقی ندرہے گا کہ مصر مے کو خبر میھی پڑھ سکتے ہیں۔استفہام کی علامت ند ہوتو انشا ئیداور خبرید دونوں قر اُتیں ممکن ہیں۔

#### (٢) فتيله موده جگرسوخته ب جيسے اتيت

اس وقت اس معرعے کی نثر حسب ذیل طرح ہو یکتی ہے۔ (۱) وہ (شخص) جگر سوختہ اتبت کی طرح فتیلہ موہ ہے۔ (۲) وہ اس طرح جگر سوختہ ہے۔ (۳) وہ اس طرح جگر سوختہ ہے۔ (۳) وہ اس طرح جگر سوختہ ہے۔ بھیے نتیلہ موہ (= اس قدر، بھیے نتیلہ موہ ہے۔ (۵) وہ نتیلہ مودہ (= اس قدر، بھیے اتبت۔ بھیے اتبت۔ (۲) وہ فتیلہ مو (مخص) اس طرح فتیلہ مو (مخص) اتبت کی طرح جگر سوختہ ہے۔ اگر اوقاف لگا دیئے جا کیں تو معنی محدود موجو اکر اس کی سوختہ ہے۔ اگر اوقاف لگا دیئے جا کیں تو معنی محدود موجو اکر اس کی سوختہ ہے۔ اگر اوقاف لگا دیئے جا کیں تو معنی محدود موجو اکر اس کے۔

### (٣)خورشيدمنح نكلے باس نورے كوتو

'' خورشید'' اور'' صبح'' کے مابین اضافت کی علامت لگا دی جائے تو ایک بی معنی کلیں گے، لیمن صبح کا سورج۔اگراضافت ندلگائی جائے تو اضافت والے معنی کلیں گے ( کیوں کداضافت فرض کر سکتے ہیں ) اور خورشید صبح کو جو چیز۔اس (زبر دست، خوب صورت) نور کے ساتھ برآ مدہوتی ہے وہ خورشیدے کہ تو ہے؟

یہ تمن مثالیں محض شے نمونداز خروارے ہیں۔علامات اضافت و اوقاف کا نہ ہونامعنی کے امکانات پیدا کرتا ہے، اور قاری کو تربیت بھی بخو بی کرتا ہے۔ رشید حسن خال نے '' فسائۃ گائب' اور '' باغ و بہار' پر جس دفت نظر ہے اعراب لگائے ہیں اور اوقاف متعین کے ہیں، وہ لائق صدستائش ہے۔ لیکن ان کا مقصد بیہ ہے کہ متن کو اور اس کی قر اُت کو تطعی طور پر متعین کردیا جائے، تا کہ طالب علم اے آسانی سے پڑھ کیس کے میں ہوئے کہ ' فسانۃ گائب' اور'' باغ و بہار' ہویا نشری کوئی کتاب، وہ شعری متن کی طرح کیر المعنی ہونے کے امکانات نہیں رکھتی۔ لہٰذا وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن شعر کو اوقاف و اعراب کا یابند کرنے میں شعر اور قاری دونوں کا زبر دست نقصان ہے۔ بنیادی بات بیہ کہ جس متن

کے اصول تحریر میں اعراب کا تصور نہ تھا، اس کا اصل مزاح ہی اعراب کے خلاف تھا اور ہمیں متن کو اس کے مزاج کے مطابق ہی قبول کرنا چاہئے۔

متنى نے ایک بارجوش میں آ کر کہا تھا۔

أَيُّ مَسَحَسَلٌ اِرْتَسَقَسَى انُّ عَسَطَيْسِمٍ اِتَّـقَى وَكُلُّ مَا خَلَقَ اللَّهُ و مَالَم يُخلِقِ

محسَّفَ وَبِي هِمَّسِي كَشَعَرَةِ فِي مِغرَقَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَّا

To what height shall I ascend? Of what sverity shall I be afraid?
For everything that God has created, and that He has not created
Is of as little account in my aspiraion as a single hair in the crown of my head.

جوشخص تعلی میں ایسی بلندی کوچھولے، اس کوتعلی کاحق ہے۔ میر کے یہاں بھی تعلیاں ہیں۔ لیکن یہاں بھی دہ ہراقلیطس کے انداز میں پست دبلند کوایک کرنے پر بھی قادر ہیں۔ قدرو قیت اس سے زیادہ میرتمھاری کیا ہوگی جس کے خواہاں دونوں جہاں ہیں اس کے ہاتھ بکا وُتم

س فالحاليون

نئ دلی ۱۹گت ۱۹۹۰ الدآ ماد، ۲۰۰۲

# تمهيد طبع سوم

اے کرشمہ کدرت ہی کہنا چاہئے کہ 'شعر شورا تگیز''جیسی کتاب کا تیسراا فیریش شاکع ہور ہا ہے۔اس میں خدا کے نفضل کے ساتھ میر کی مقبولیت ادر ہمارے زمانے میں میر کی قدر بیش از بیش پیچا نے کے رجیان کو بھی دخل ہوگا۔ جھے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میر ہمارے سب سے بڑے شاعر ہیں ، اور یہ یعین کلیات میر کے ہر مطالع کے ساتھ بڑھتا ہی جا تا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ادب کے قاری اور شاکق کو اس بات کی بھوک بھی بہت تھی ، ادر ہے ، کہ میر کو از سرنو پڑھا اور سمجھا جائے۔ لہذا یہ کہا جاسکتا ہے کہ 'شعر شور آنگیز'' نے بہر حال ایک حقیقی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔

بازار کی ضرورتوں اور تقاضوں کے پیش نظر '' شعرشور آگیز'' کا دومرا ایڈیشن بہت گبلت میں شائع کیا گیا تھا، للبذااس میں کتابت کے بعض اغلاط کی تھے کے سوا کچھ ترمیم نہ کی گئی تھی، بلکہ کونسل کے عہدہ داروں نے کتاب پریس میں بھیج کر جھے مطلع کیا کہ دومرا ایڈیشن تیار بور ہا ہے۔ بہر حال ، اس وقت کتاب کی ما تکہ اس قدرتھی کہ جھے بھی ان کے ممل پرصاد کرتا پڑا۔ خوش نصیبی سے اس بارکونسل کے پاس وقت زیادہ تھا اور تیسر سے ایڈیشن کی منصوبہ بندی زیادہ اطمینان سے ممکن ہوگی۔ ادھر جھے بیوائدہ ہوا کہ دوستوں نے اس کتاب کے متعلق جن باتوں کی طرف جھے متوجہ کیا تھا ان پر میں بھی تی الوح توجہ اور خور وفکر کر کے ان سے متحت ہو سکا۔ گذشتہ کی پرسوں میں بعض مزید باتیں جھے سوجمی تھیں، یا میر سے ملم میں آئی تھیں۔ لہذا اصلاح اغلاط کے علاوہ کچھ نکا ہے اضافہ تھی میری طرف سے ممکن ہو سکا ہے۔

میں آئی تھیں لہذا اصلاح اغلاط کے علاوہ کچھ نکا ہے کا اضافہ تھی میری طرف سے ممکن ہو سکا ہے۔

دشعرشور آگیز'' پر تکھا تو بہت گیا ، لیکن کم بی دوستوں نے اس پر علی اور تحقیقی انداز میں کلام

کیا۔ بعض کرم فرماؤں کو کتاب میں عیب بی عیب نظراً ہے، بلکہ بعض نے توا سے مطالعات میر کے تن میں معز جانا۔ ان دوستوں کی خدمت میں ہی عرض کیا جاسکتا ہے کہ عامی و عالم دونوں طبقوں میں کتاب میں معز جانا۔ ان دوستوں کی خدمت میں ہی عرض کیا جاسکتا ہے کہ عامی و عالم دونوں طبقوں میں کتاب میں میر کے اپنے شعر بہت کم ہیں، اور عمو آاشعار کے جو مطالب بیان کے گئے ہیں دہ میر کے ذہن یا عند بے میں ہرگز ندر ہے ہوں گے۔ اس بات کا مفصل جواب میں نے جلد دوم کے دیبا ہے میں عرض کر دیا ہے۔ یہاں اس کے اعاد ہے کی ضرورت نہیں، بجواس کے کہ وہ لوگ انتہائی برخو د غلط ہوں گے جو بیگمان کریں کہ جن مطالب تک ہماری رسائی ہو سکتی ہے، میرکی رسائی ان مطالب تک ممکن نہتی۔ گویا ہے مثال تخلیقی صلاحت، عظمت اور مسائی ہو تکتی ہے، میرکی رسائی ان مطالب تک ممکن نہتی ۔ گویا ہے مثال تخلیقی صلاحت، عظمت اور علمی رتبہ ہم ہے کم تھا۔ سبحان اللہ دوسرا جواب بیہ ہم کہ ادب بنی کا علم ہماری کے بچان عمو ما تی بچان عمو ما تی بچان عمو ما تی بچان عمو ما تی بھائی گئی ہماری کی بچپان عمو ما تی بھائی گئی ہماری کی بچپان عمو ما تی بھائی گئی ہے۔ میس کی فراوانی ہوتی ہے۔

جن دوستوں اور کرم فر ماؤں کاشکر یہ بطور خاص واجب ہان میں صبیب لبیب جناب ثار احمد فاروقی کا ذکر سب سے پہلے اس لئے کرتا ہوں کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور ان کے احسان کا قرض اتار نے کے لئے میر بے پاس یہی ایک ذریعہ ہے کہ اپنے تحسین میں انھیں سرفہرست کھوں۔ مقبول ادبی ماہنا ہے '' کتاب نما'' کے ایک خاص نمبر میں ثار احمد فاروقی مغفور نے '' شعر شور انگیز'' پر ایک طویل مضمون لکھا تھا۔ اس میں انھوں نے بعض عموی مسائل تو اٹھائے ہی ، لیکن میر کے بعض اشعار اور میری بعض عبارات پر انھوں نے انتہائی عالماندانداز میں اپنے افکار و خیالات بھی سرد قلم کئے۔ میں ان مرحوم کی تحریر سے پورااستفادہ اور بھی بھی اختلاف کیا ہے۔متن کتاب میں ان کا حوالہ بھی ہرجگہ دے دی ہے ان مرحوم کی تحریر سے پورااستفادہ اور بھی بھی اختلاف کیا ہے۔متن کتاب میں ان کا حوالہ بھی ہرجگہ دے دی ہے الہم ار حمد و اغفرہ ' آمین۔

"شعرشوراتكيز" كى جلداول كى اشاعت كوقت يس كھنۇ يس برسركارتھا۔ كچەرت بعد ايك بار جب بس الله آباد آيا تو ججے جلداول كاايك نسخه ملاجس كے جرصنے كو بغور پڑھ كرتمام اغلاط كتابت، حتى كه طباعت كدوران مشهوئ يادھند لےحروف كى بھى نشان دى جلى قلم سے كى تى تى بہت متحير اور متاثر ہوا كه ايك بھى لوگ بيں جو كتابوں كا ہر جرلفظ پڑھتے بيں اور"شعرشوراتكيز" كے سلسلے بيں بطور خاص متنی میں کداس میں کوئی خلطی کتابت کی ندرہ جائے۔ بیر کسالا تھینچنے والے صاحب (جمھے ان کا نام بعد میں معلوم ہوا) الد آباد کے نوجوان شاعر نیر عاقل استھے۔ میں ان کی محبت اور محنت کا شکر بیادا کرتا ہوں۔

اس کے بعد معروف شاعر جناب حنیف بجی نے (اس وقت وہ مود ہاضلع ہمیر پور میں قیام پذیر ہتے، اب دھمتری کڈھ میں ہیں) بجھے لکھا کہ انھوں نے '' شعرشور آگیز'' کی چاروں جلدیں بغور پڑھ کر ہر صفح پر اغلاط کتابت کی گرفت کی ہے اور ابعض مطالب اور مسامحات پر بھی اظہار خیال کیا ہے۔ میں نے ان کے تمام استداراک اور تصحیحات اور تجاویز منگالیں اور آنھیں انتہائی توجہ ہے پڑھا۔ حنیف بجی صاحب نے حدیث اور قرآن کے بعض حوالوں میں بھی میرے ہویا غلط بنی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ان کی سب باتوں کو مکن حدیث میں نے متن میں ان کے نام کے ساتھ درج کردیا ہے۔

ای زمانے میں میرے ایک اور کرم فرما اور دوست جناب شاہ حسین نہری اور نگ آبادی نے نہایت خوبصورت کھائی اور نہایت مفصل اور باریک باتوں سے بھری ہوئی اپنی عالمان تحریر مجھے بھیجی۔ جناب نہری نے بھی چاروں جلدوں کے اغلاط کتابت درج کئے تصاور قرآن وحدیث پر بھی کئی تکات پر بھی گفتگو کہ تھی۔ ہر دوحضرات نے بعض الفاظ ویحادرات کے معنی پر بھی بچومعلومات مہیا کی تھیں یاستفیار بھیجے تھے۔ میں نے نہری صاحب کے تمام مباحث اور نکات کو مکن حد تک ان کے حوالے سے ماس کے متن میں شامل کرلیا ہے۔

پی عرصہ بواا جمن ترتی اردو (ہند) کے موقر رسالے'' اردوادب' بیس جامعہ ملیہ اسلامیہ بینورٹی کے جناب ڈاکٹر عبد الرشید کا ایک طویل مغمون شائع ہوا جس بیں'' شعرشور آگیز'' پر بالکل نے پہلو سے گفتگوتھی۔ جناب عبد الرشید نے بعض الفاظ اور محاورات کے معنی اور تعبیر پر بحث تو کی ہی، اسا تذہ اور قدیم شعرا کے کلام سے دلائل لاکر انھوں نے ریجی تنایا کہ کی الفاظ اور محاور سے جنعیں بیل نے فقص بہ میر سمجھاتھا، دراصل مختص بہ میر نہیں ہیں بلکہ اٹھارویں صدی کے دوسر سے شعرا کے یہاں بھی موجود ہیں۔ مضمون کی اشاعت کے بعد انھوں نے اپنی یا دداشتیں بھی مجھے مہیا کیں جن بیل بعض دیگر الفاظ و محاورات پراسی انداز بیل کلام کیا گیا تھا۔ بیل نے جناب عبد الرشید کے بیانات کو مکن حد تک ان

d .... 121

اس کتاب کے پرلی جاتے وقت تو می کونسل براے فروغ اردو کے ڈائر کٹر کی حیثیت ہے محتر مدرثی چودھری برسر کار ہیں۔ان کے پہلے کی مہینے تک جناب ایس۔موہن نے ڈائر کٹر کے فرائض انجام دیے تھے۔ میں ان دونوں افسران کاشکر گذار ہوں۔

مجی از سر نوم تب کئے ۔ان کا بھی شکر یہ ادا کرتا ہوں۔عزیزی امین اختر نے دفتری فرمداریاں مجھ سے

لے کرمیرا بوجھ ملکا کر دیا۔خلیل، جیلہ، ماراں اور افشاں کی دلچیبی میرے لئے ہمیشہ ماعث مسرت و

شمس الرحمٰن فاروقي

الدآباد بتمبر٢٠٠١

افزائش ہمت ری ہے۔

# ويباجه

تمهيد

''شعرشورا گیز'' کے پڑھنے والوں نے عام طور پردو باتیں محسوں کی ہوں گی۔اول تو یہ کہ اس کتاب کے صفحات پر جو میر ہمیں نظر آتا ہے وہ اس میر سے بہت مختلف ہے، لوگ جس سے مروح کتابوں کے ذریعہ آشنا ہیں۔ یعنی میر کی شاعری کے بارے میں جو تصورات متداول ہیں، وہ ان تصورات سے بہت متغائر اور مختلف ہیں جو اس کتاب میں پیش کئے گئے ہیں۔ بنیادی فرق (بلکہ وہ فرق) جس کے تحت اور سب فرق درج ہو سکتے ہیں) ہیہ ہے کہ میر کی شاعری، اور اس شاعری میں جو شخصیت نظر آتی ہے (کوئی ضروری نہیں کہ وہ شخصیت اس تاریخی محتمی کی ہوجس کا نام محمد تھی میر تھا) اس شخصیت نظر آتی ہے (کوئی ضروری نہیں کہ وہ شخصیت اس تاریخی محتمی کی ہوجس کا نام محمد تھی میر کی شاعری ہو جس کا نام محمد تھی ہو جس کا نام محمد تھی ہو گئی ، وردوغ واندوہ کی شاعری ہے۔ مثلاً یہ کہنا ممکن نہیں کہ میر کی شاعری ہا کہ کی تی دوروغ واندوہ کی شاعری ہے۔ مثلاً یہ کہنا ممکن نہیں تو پیشتر ایسی شخصیت کا اظہار کرتی ہے جو شکست خوردہ اور پامال ہے۔وہ اگر مربی شاعری ہما لذت دنیا، جوش طبعی، چھیڑ چھاڑ ، انسانوں سے روز مرہ کی سطح پر معاملہ وغیرہ نہیں ملکا ای طرح یہ بھی کہنا ممکن نہیں کہ میر کی شاعری جنہ بات کے پر ذورہ پر جوش اظہار کا نام ہے۔ ان نہیں میں میں میر کی شاعری ہو کئی اسلوب، معنی کی ہے داری، ان خود دوروئی میں دوروئی ہو ہو کئی اسلوب، معنی کی ہو داری، ان خود دوروئی سے دیلی میں ہو جھیر گھی ہیں ، چھیدگی ، اسلوب، معنی کی ہو داری، ان خود دوروئی سے دوروئی سے دوروئی سے دوروئی ہو تیں۔ دوروئی سے دوروئی سے دوروئی سے دوروئی سے دوروئی سے دوروئی ہو تیں۔ دوروئی سے دوروئی سے دوروئی ہو تیں۔ دوروئی سے دوروئی ہو تیں۔ دوروئی سے د

ہمارے یہال دائے ہیں۔ (بعض اوقات ایک stereotype دوسرے کی نفی بھی کرتا ہے۔ مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ میر بہت فکست خوردہ اور درد دائدہ میں ڈوب ہوئے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میر انتہائی مفرور اور کم دماغ تھے۔ کی کوخاطر میں ندلاتے تھے۔ ( ظاہر ہے کہ جوفض انتہا در جے کامغرور ہوا در اس مفرور اور کم دماغ تھے۔ کی کوخاطر میں ندلاتے تھے۔ ( ظاہر ہے کہ جوفض کوقوغم واندوہ کا تجربہ حاصل کی نظر میں کوئی بچائی نہ ہو، وہ غم واندوہ میں غرق کیے ہوسکتا ہے؟ ایے فیض کوقوغم واندوہ کا تجربہ حاصل کرنے، چہ جاے کہ اس میں غرق ہونے، کی فرصت ہی نہ ہوگی۔ )" شعر شور انگیز" میں میر کا کوئی کہ ایک فیص یا طبقے یا قوم کے بارے میں وہ تصور جو معل استدلال کے بجاے مفروضات کی بنا پر کسی استدلال کے بجاے مفروضات کی بنا پر تقولیت عام کی ہو۔ میر کے جو ایسیویں صدی میں اگریز کی معلویات و آراکی روثن میں تیار کئے تھے۔ مثلاً یہ کہ شاعری جذبیت کی اظہار ہے۔ اگر جذبات سے ہوں تو بہت خوب، ورنہ کم سے کم جذبات تو ہوں۔ ہماری بیش تر تقید آخیں مفروضات کی روثنی میں کھی گئے ہے۔ اگر ان مفروضات کو فظر جنائی کرتا کہ ہوں گئے ہے۔ اگر ان مفروضات کو فظر ان کے وہ ہماری بیش تر تقید کے خلف ہوں گے۔ اگر ان مفروضات کی روثنی میں کھی ہے۔ اگر ان مفروضات کو فظر بات کے خلف ہوں گے وہ ہماری بیش تر تقید کے خلف ہوں گے۔ اگر ان مفروضات کی روثنی میں کھی ہوں گے وہ ہماری بیش تر تقید کے خلف ہوں گے۔ اگر ان مفروضات کی روثنی میں کھی ہے۔ اگر ان مفروضات کی روثنی میں کوشش ہے۔ اگر ان مفروضات کی کوشش ہے۔

کلا یکی شاعری کو کلا یکی شعریات ، بی کی روشی میں پڑھنے کی کوشش (اور اس کوشش میں جدید مغربی شعریات ہے بھی حسب ضرورت مدوحاصل کرنے) کے باعث "شعرشورا گیز" کی عام نضا ادود کی متداول تقیدی فضا ہے مختلف ہے ۔ لیکن بجھے امید ہے کہ یہ بدلی ہوئی فضا بجا ہے خودوثو تی آئیز ادود کی متداول تقیدی فضا ہے ختلف ہے ۔ لیکن بجھے امید ہے کہ یہ بدلی ہوئی فضا بجا ہے خودوثو تی آئیز مظرمیں ماری تقریبا ساری کلا یکی شاعری ہے۔ اس کی بنیاد شاعر کے کلام پر ہے، اور اس کے پس مظرمیں ہماری تقریبا ساری کلا یکی شاعری ہے۔ اس کی بنیاد ہم تا ثرات اور محسوسات پرنہیں ہے جو داخلی اور موضوی ہیں ۔ رچ ڈس کہتا ہے کہ شاعری کے بارے میں بہت سے بیانات ایسے ہوتے ہیں جن کی اساس شکلم کے اپنے جذبات و تا ثرات پر ہے۔ کیوں کہ " شاعری کے بارے میں بیانات وضع کرنامشکل ہے، اور بیز نہ آ سان ہے کہ شاعر اور شاعری کے بارے میں بات تاثرات ومحسوسات بیان کے جا کیں۔ " وہ کہتا ہے کدا ہے۔ ۔ بریڈ کی کا یہ جملہ کے " در اصل ایک جو ہر spirit ہے " اور جے ۔ ڈبلیو ۔ میکیل کا یہ بیان کہ شاعری" ایک مسلسل کے در مصل ایک جو ہر spirit ہوں۔ " وہ کہتا ہے کدا نے بیان کہ شاعری" ایک مسلسل کے در مصل ایک جو ہر spirit ہوں ہوں جو شاعری " ایک مسلسل کے در اصل ایک جو ہر spirit ہوں جو شاعری " اور جے ۔ ڈبلیو ۔ میکیل کا یہ بیان کہ شاعری " ایک مسلسل کے در اصل ایک جو ہر spirit ہوں جو شاعری " اور جے ۔ ڈبلیو ۔ میکیل کا یہ بیان کہ شاعری " ایک مسلسل

مادہ یا قوت ہے جس کا سفر لافانی ہے' شاعری کے بارے میں بیانات نہیں ہیں، بلکہ محض تاثرات و محسوسات ہیں اوران کامقصود صرف یہ ہے کہ قاری کوان تاثرات سے آگاہ کیا جائے ، نہ کہ اسے شاعری کے بارے میں چھے تنایا جائے۔

مجھے امید ہے کہ رچر ڈس نے جس طرح کے بیانات کو ہدف تفکیک بنایا ہے، '' شعر شور انگیز''
بری حد تک ایسے بیانات سے عاری ملے گی۔ لہذاس کی تقیدی نضا اور میر کے بارے بیس جورائیں
اس میں درج ہیں، وہ بجائے خود قابل فہم اور واقو تی انگیز ہوں گی۔ لیکن ایک بات ایسی ہے جس کی توثیق
ازخود نہیں ہو بوئی، اور جو ازخود مرب نہیں ہے۔ (بلکہ یوں کہا جائے کہ بات تو ازخود مرب نے بہت نیان اس کے پیچھے جو نظریۂ شعر ہے، وہ شاید وضاحت اور تقعدیت کا محتاج تھہرے۔) میری مراواس بات
سے ہے کہ اس کتاب میں دکھایا گیا ہے کہ میر کے کلام میں معنی کی فراوانی ہے۔ یعنی اکثر شعروں کے کی
کی معنی بیان کے مجے ہیں، اور ان میں بعض معنی تو ایسے بھی ہیں، جو ایک دوسرے سے متحارب ہیں یا
بہت محتلف ہیں۔ اس دیبا ہے کا مقصودا ہی معالم پر بحث ہے۔ یہ بحث بڑی حد تک نظری اور ایک حد
سے میرکے کلام کے حوالے سے ہوگی۔

# معنی کس کا مال ہے

اور انفرادی طور پر کسی متن کے معنی ای وقت قائم ہوتے ہیں، جب متن کو استعال کرنے والا یا اس کے معنی بیان کرنے والا ،معاشرے کے فیصلے کو قبول کرے۔

مثال کے طور پر،معاشرہ اس بات پر شفل ہے کہ لفظ 'شیر' کے وہی معنی ہیں جو انگریزی میں tiger کے ہیں۔ لہذا اگر کوئی مخص اس لفظ کو tiger کے معنی میں استعمال کرتا ہے تو اس لئے کہ وہ معاشرے کے دیے ہوئے معنی قبول کرتا ہے۔اگر وہ ان معنی کو قبول کرنے سے اٹکار کر دی تو اس کی نظر میں لفظ'' شیر'' کا tiger کے معنی میں استعال بے معنی ہوگا۔ ہم یہ بات آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ مصنفول براعتراض بوتا ہے کہ انھول نے فلا لفظ غلط استعال کیا ہے۔اس سے مرادیہ ہے کہ مصنف نے معاشرے کے اصول کی خلاف ورزی کی ہے۔لیکن خودمصنف نے پیخنیس کیا ہے، سواےاس کے كراس نے اس لفظ كے كوئى معنى اسے ول ميں فرض كر لئے ہيں ۔ اگرسب لوگ مصنف كے مفروض معنى کو قبول کرلیں تو کوئی جھکز انہیں۔شاہ نصیر نے جب'' تظلم' کو'' ظلم کرنا'' کےمعنی میں لکھا تو لوگ ان پر بننے ملک کە "تظلم" كےمعنى بين "فرياد كرنا" نه كه "ظلم كرنا" كيكن اگرسب لوگ مان جاتے كه "تظلم" ك معنى " ظلم كرنا" بهي بين توشاه نصير غلط منهرت - اكثر ايسا موتاب كه بمكى متن ميسكى ايسا لفظ ہے دوجار ہوتے ہیں، جس کے معنی ہمیں ٹھیک سے نہیں معلوم رہتے ۔ للہذا ہم یا تو لغت د کیھتے ہیں یا کسی سے یوچھے ہیں، یا پھرخود ہی اس کے کوئی ایسے معنی فرض کر لیتے ہیں جو سیاق وسباق سے متبادر ہوں۔ ممکن ہے کہ جومعنی ہم نے فرض کئے ہوں وہ'' غلط'' ہی ہوں ۔ لیکن اس کے باو جود و متن ہمارے لئے بامعنی رہتا ہے کیوں کہ بیاق وسباق کی روشی میں جارے مفروضہ عنی بھی ممکن تھے۔ لہذااس متن کی حدتك اس كمعنى بم نے خود پيدا كئے۔ للبذاكسي متن كمعنى بم" غلط" سمجھ بول يا" صحح"، ، دونوں صورتوں میں وہ معنی ہم ہی نے بنائے ہیں۔اس متن میں پہلے سے موجود نہ تھے۔

اس اصول کی دوسری مثال وہ الفاظ ہیں جن کے معنی بدل جاتے ہیں۔ یہ صورت ان الفاظ کے ساتھ بھی ہوتی ہے جوخود کی زبان کے اصلی دلی الفاظ ہیں، اور ان کے ساتھ بھی جوغیر زبان سے درآ مد ہوتے ہیں۔ پہلی صورت کی مثال لفظ" ریڈی" ہے جو پہلے بمعنی" عورت" تھا۔ اب" طوا کفٹ" کے معنی میں ہے۔ دوسری صورت کی مثالیں بے شار ہیں۔ مثل " اثر" عربی میں" نقش قدم" کو کہتے ہیں۔ اس سے فاری اردو میں" متیجہ" کے معنی ہے۔ پھر ہمارے یہاں ہے" خاصیت" کے معنی میں آیا۔

(بحواله سید سلیمان عموی) اور اب جس معنی میں متداول ہے وہ ہے efect, influence" نشان" کے معنی میں" اثر" کی جمع" آثار" ہے۔مثلاً" آثار قدم" کیکن غالب اور میرنے" اثر" کو بھی" نشان" کے معنی میں استعال کیا ہے \_

د يكها پك افعائية پايانه كهمار المائية المائي

(مير، ديوان دوم)

طالع بھی کہ کماں داراز ہے یار ہرا ٹرخون شکار آمدور فت

(غالب)

ظاہر ہے کہ بیسب معنی لفظ'' اثر'' یا'' آثار'' کے اندرتھوڑا تی بھرے ہوئے ہیں۔ پہلے کی مخص یا کچھ لوگوں نے'' اثر'' کو کسی نے معنی میں استعال کیا ہوگا، پھروہ معنی متداول ہو گئے کیوں کہ معاشرہ ان پر متفق ہوگیا۔

لیکن بیروال پربھی رہتا ہے کہ کی متن میں جومعنی ہیں، کیاان کی تخلیق مصنف نے کی ہے؟

یعنی کیا کوئی خاص ضابطہ ہے جس کی رو سے کی متن کے بنانے والے کوئی خاص ضرور ہے اور متن مجموعہ ہیں جو اس متن میں ہیں؟ خاہر ہے کہ متن بنانے والا تو کوئی شخص ضرور ہے اور متن مجموعہ ہا لفاظ کا جس خاص طرح ہے اور جس طرز ہے متن بنانے والے نے الفاظ کوجمع کیا ہے وہ بڑی حد تک فن بنانے والے کا ہی مربون منت ہے ۔ تو کیا اس طرح متن میں جو مزید معنی پیدا ہوئے انکا بنانے والا بنانے والا مصنف ہے؟ اس سوال کا جواب آسان نہیں ۔ لیکن مصنف نہیں ، بلکہ متن کو استعمال کرنے والا ان کا مصنف ہے؟ اس سوال کا جواب آسان نہیں ۔ لیکن فی الحال ہم اتنا کہ سے جیج ہیں کہ الفاظ کو مرتب و مجمع کر کے متن بنانے والے نے ان الفاظ کو مزید معنی خود ہیں آئے ہیں کہ معاشر کے کا ان ذرائع پر انفاق ہے نہیں بخشے ہیں ۔ وہ مزید میں معنی مزید (یا محض معنی) پیدا ہوتے ہیں ۔ مصنف تو صرف وہ سیاق وسباق پیدا جن کے ذریعہ کا میں معنی مزید (یا محض معنی) پیدا ہوتے ہیں ۔ مصنف تو صرف وہ سیاق وسباق پیدا کرتا ہے (یعنی وہ نظم و ترتیب پیدا کرتا ہے) جس میں ہم معاشر ہے کے بنائے ہوئے اصولوں اور قواعد کی یابندی کرتے ہوئے اصولوں اور قواعد کی یابندی کرتے ہوئے معنی کا وجود دیکھتے ہیں۔

مثلابه پانچ لفظ بین:

شام\_موئی۔وہ۔کمر۔آیا۔

ان الفاظ کے جومتی ہیں وہ معاشرے نے متعین کے ہیں۔معاشرے نے یہ مجمی متعین کیا ہے کہ وہ کون می تراکیب وتر اتیب ہیں جن میں ہم ان الفاظ کو مرتب کریں تو پوری مرتب کر دہ وضع (Structure) یا معنی ہوگی۔مثلاً بیسب تراتیب بامعن ہیں:

- (۱) شام بوئی ده کمرآیا
- (r) مونی شام ده کمر آیا
- (m) مونی شام کمر آیاده
- (٣) وهكمرآيا ثام بوكي
- (۵) وهآیا کمرشام بوئی
- (٢) وه آيا كمر بوكي شام

اور بھی تراتیب ہو علق ہیں، لیکن مثال کے لئے اتن کافی ہیں۔اب معنی برفور سیجے:

(٣) وهكم آياشام بوكي

اس کے حسب ذیل معنی ہیں۔

- (۱) وو كمرآيا،اس سيبات ثابت بونى كمثام بونى، كول كده مثام بى كوكمرآتاب
- (٢) وهكم آيا-شام موئى يعنى دوالك الك وتوعي بين آئدايك تويدكره كمرآيا-

دوسرايه كهشام موكى\_

- (٣) وه كمرآيا، كوياشام بوكل\_
- (٣) وه كمرآياس كي شام بوئي ـ
- (۵) وه كمرآيا؟ شام بوئي يعنى شام بوكى ،كياوه كمرآيا؟
  - (٢) ووكمرآيا؟شام بوئى؟

اور مجى معنى مكن بين اليكن اب مندرجه ذيل باتول برغور كيجيء:

(۱) او پرایک سے چوتک جو جملے درج ہیں وہ ہارے لئے بامعنی ہیں کول کرمواشرے کے

منائے ہوئے اصول، یعی صرف وخو،اس کی اجازت دیتے ہیں۔

(۲) او پرایک سے چھتک جومعنی جملہ نمبر چارے درج ہیں دہ اس لئے جائز (valid) ہیں کہ معاشرے کے بنائے ہوئے اصول، یعنی صرف ونو، اس کی اجازت دیتے ہیں۔

(٣) او پرایک سے چھ تک جومعنی جمله نمبر چار کے درج ہیں، وہ ای جملے سے برآ مدہوئے ہیں۔ میں نے میر معنی اس میں الگ سے ڈالے نہیں ہیں۔ اس جملے میں اگر کھڑ ت معنی ہے تو اس لئے کہ جملے کی وضع (structure) اس کھڑ ت یا تعدد امکانات کی حال ہے۔

(٣) اگريفرض كرليا جائ كه جمله نمبر چاراستعاراتى ياتمثيلى روش كا ب، تو مندرجه ذيل الفاظ كى الى تعبيرين (يعنى اليدمعنى) بعى ممكن بين جو جملے كے نوى نظام اور نشانياتى نظام (sign) يعنى اس كائنى حيثيت سے متحارب نه مول، كين ان كـ " لغوى "معنى نه مول:

### وو ، محمر ، شام

لہذااگراس جملے کواستعاراتی فرض کیا جائے تو جومعنی او پرایک سے چوتک بیان کے گئے ہیں، ان کے بھی معنی ممکن ہیں۔ لینی اگر استعارہ یا تمثیل یا علامت ہوتو معنی درمعنی پیدا ہوجاتے ہیں۔

(۵) آپ کہہ کتے ہیں کہ اگر مندرجہ بالا الفاظ (یا ان میں ہے کی لفظ) کو استعارہ یا علامت یا تمثیل فرض کریں تو جومعنی پیدا ہوں گے وہ یقینا مصنف کے اپنے خلق کر دہ ہوں گے، کیوں کہ اس نے ان لفاظ کو بجازی معنی میں برتا ہے۔ لیکن یہ جواب درست نہیں۔ کیوں کہ بجازی معنی خود ایک نظام کے تابع ہیں اور اس نظام کا خالق معاشرہ ہے۔ لیعنی معاشرے نے طے کیا ہے کہ الفاظ کے بجازی معنی بھی جائز (valid) ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی معاشرہ طے کر لے کہ الفاظ کے معنی بجازی جائز نہ ہوں گے تو استعارہ، علامت جمثیل، سب غائب ہوجائیں گے۔ لہذا یہ معنی نظام کے پیدا کردہ ہیں، مصنف کے نہیں۔

اب ہمارے اصل الفاظ پر پھرغور کریں: شام ہوئی دہ گھر آیا ان کوتر تیب دے کرہم نے چھتر اکیب بنا کیں جو بامعنی تھیں۔اب ان تر اکیب کود کیھئے: (1) دہ ہوئی آیا شام گھر

- (٢) شام آياده کھر ہوئی
- (٧) شام کمروه ہوئی آیا

یہ جملے بے معنی میں کیوں کہ صرف ونحوان کی اجازت نہیں دیتا لیکن سیاق وسباق یا علامتی روش، یا ایسی ہی کوئی اور بات، ان کو بھی بامعنی کر سکتی ہے۔مثلاً:

> سوال: کیاده خوش ہوئی؟ کیاشام کمرآیا؟ جواب: وہ ہوئی، آیاشام کمر۔

لبذا ثابت ہوا کی معنی کا وجود ترتیب (لیعن صرف ونحو) سیاق دسباق اور مروج نظام کا تا ہع ہے۔مصنف خود معنی نہیں پیدا کرتا، بلکہ ایسے سیاق دسباق بنا تا ہے، ادر الی تر اتیب پیش کرتا ہے اور مردج نظام کے امکانات کو اس طرح استعال کرتا ہے، کہ اس کا کلام بامعنی ہوجاتا ہے۔

## معنی چه معنی دارد؟

رچرؤس نے معنی کی بحث میں لکھا ہے کہ مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب میں تقید کی کلیداعظم ہے۔ (۱) معنی کیا ہے؟ (۲) جب ہم معنی برآ مد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دراصل ہم کیا کررہے ہوتے ہیں؟ اور (۳) وہ کیا شے ہے جے ہم برآ مد کررہے ہوتے ہیں؟ ان کے جواب میں رچرؤس نے معنی کی چارفتمیں بیان کی ہیں۔ (۱) مغہوم لیعنی جب ہم ہو لتے ہیں تو سنے والے کو کی صورت حال سے آگاہ کرنے گاہ کرتے ہیں۔ (۲) احمال سے آگاہ کرنے گاہ کرنے ہیں۔ (۲) احمال سے خوالے ہتو جہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ (۲) احمال سے بین جب ہم ہو لتے ہیں تو جس صورت حال کی طرف سنے والے متوجہ کرنایا جس سے اسے آگاہ کرنا چین جب ہم ہو لتے ہیں تو جس صورت حال کی طرف سنے والے متوجہ کرنایا جس سے اسے آگاہ کرنا چاہد ہیں ، اس صورت حال کے بارے ہیں ہمارے کچھ جذبات واحماسات بھی ہوتے ہیں۔ (۳) لہجہ یعنی شعور کی نا ہے ہوتا ہے اور شکلم کا اپنے سنے والے کے تئین کوئی روہ یہ بھی ہوتا ہے اور شکلم کا لہجہ اس روپے کا تابع ہوتا ہے۔ اور (۷) مقصور لیعنی شعور کی یا ہی کہ مقصد ہوتا ہے۔ اور اس کی کو آگے برخ ھانے کے لئے گئی شعور کی یا مخور پر کئی غرض یا مقصد سے بواتا ہے۔ اور اس کی کوش یا مقصد سے بواتا ہے۔ اور اس کی غرض یا مقصد سے بواتا ہے۔ اور اس کی غرض یا مقصد اس کے کلام پر اٹر انداز ہوتا ہے۔ "رچرؤس مزید کہتا ہے کہ" زبان اور بالخصوص شعر کی خرض یا مقصد اس کے کلام پر اٹر انداز ہوتا ہے۔ "رچرؤس مزید کہتا ہے کہ" زبان اور بالخصوص شعر کی نیان ، ایک نہیں بلکہ متعدد کام بیک وقت انجام دیتی ہے " اور نہیں ان کاموں میں تفریق کرنا سیکھنا زبان ، ایک نہیں بلکہ متعدد کام بیک وقت انجام دیتی ہے " اور نہیں ان کاموں میں تفریق کرنا سیکھنا

عاہے۔

رچ ڈس کی ہاتیں ہوی صدتک سے ایکن محدود ہیں۔ مثلاً یہ قو درست ہے کہ متعلم جو ہات کہ رہا ہے ، اس کے بارے بیل اس کے اپنے احساس و جذبات بھی ہوں گے۔لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ احساس یا جذبہ براہ دراست اس کی گفتگو پر اثر انداز نہ ہو۔ یہی حال مقصود کا بھی ہے۔عام حالات میں ہم مختسکو یقیناً اس کئے کرتے ہیں کہ اس کے ذریعہ ہم کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔لیکن کیا شاعری ان معنی میں گفتگو ہے ؟ اگر یہ کہا جائے کہ ہے، تو بھی اس گفتگو میں اردو شاعری میں کیا فرق ہے جس کی طرف والے ری نے اشارہ کیا ہے؟ والے ری کہتا ہے:

شاعری زبان کافن ہے۔ کیکن زبان علی کاروبار کے مقصد سے بنائی گئ ہے۔
یہ بات قائل خور ہے کہ انسانوں کے درمیان ترسل کے دوران یقین اور قطعیت کا احساس
ای وقت ہوتا ہے جب محض عملی کام ہول، اور جن کے ذریعہ ہم زبانی عمل کی تقیدیت
عاصل کریں۔ میں نے آپ سے ماچس ما تھی۔ آپ نے ماچس مجھے دے دی۔ آپ نے
میری بات بچھ لی۔

لکن جھے سے ماچس ما تکتے وقت آپ نے کوئی ایسا لہجہ، کوئی ایسا طرز ادائیگی افتقیار کیا ... کرآپ کے الفاظ کا صوتی آ جنگ اور آپ کے چھوٹے سے جملے کے خط وخال جھے یاد آتے رہے میر سے اندر کو نجتے رہے ، کو یا آخیں وہاں آ کریا وہاں آنے میں سرت ہورہی ہو۔ جھے بھی اس جملے کو بار بار دہرانا اچھا لگتا ہے۔ اگر چہ یہ جملہ اپنے معنی کھو چکا ہے، ایکن پھر بھی وہ ابھی زندہ ہے، کو یا اس میں اب کوئی بالکل نئی طرح کی زندگی ہو ... بیال ہم ممکنت شعر کی پالکل مرحد پر ہیں ...

زبان کاطبیق ، شوس حصد، لیمی تعلم کاعمل، ترسل کے بعد باتی نہیں رہتا ...اس نے اپنا کام کردیا ہے ...کین جس لحد، اپنے بی کسی اثریاز در کی بتا پر زبان کا بیشوس حصد اتن ایمیت حاصل کر لے کہ بیا پنے کو جمائے ، عزت دار بنائے ، اور نیصر ف عزت دار اور تو جہ انگیز بنائے ، بلک مرغوب بنائے ، تو چرا کیے بئی بات ہوتی ہے ... ہم شعر کی کا کنات میں داخل ہوتے ہیں۔

یہ بات طاہر ہے کہ والیری کی نظر میں کلام یامتن کا تفاعل اہم ہے۔متن بنانے والے کا مثا اہم نہیں۔متن بنانے والے کا مثانو ماچس ما تکنا تھا،اوروہ پوراہوا۔اس کے بعدمتن کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ مردہ ہے۔لیکن اگرمتن کے حاصل کرنے والے نے اس میں کوئی ایسے معنی نکال لئے یاد کھے لئے جن کی بنا پروہ متن اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد بھی کارآ مدیا موٹر ہے، تومتن بنانے والے کا فشا کچے بھی ہو، لیکن اس کے دومعنی بھی جا کز (valid) ہیں جواس نے مرادثیش لئے تھے۔

ہم کہ سکتے ہیں کرد چ ڈس کی غرض عام روز مرہ دنیا ہیں کلام ہے ہے، اور والیری شاعری کے متن کی بات کررہا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ لگتا ہے کہ روز مرہ کی دنیا ہیں جو متن بنائے جاتے ہیں وہ اور طرح کے ہیں اور شاعری کے متن اور طرح کے ہیں۔ یہ بات صرف ایک حد تک صحے ہے کیوں کہ او پر جس جملے کی مثال میں نے دی ہے، اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ کثیر المعنو یہ تمن متن میں کم وہیش موجود ہوتی ہے۔ کیوں کہ متن کا مزاج ہی ایسا ہے کہ وہ تجمیر کا تقاضا کرتا ہے، اور جب تک ہم نظام زبان (language system) اور نظام متن (text system) کے واعد کی پابندی کرتے رہیں، متن سے ہر وہ معن نکا لئے کے مجاز ہوں سے جواس کے اندر موجود یا ممکن ہیں۔

 رباعی کی ایجاد کے بارے میں قصر مشہور ہے کہ اخروث الرحکاتے بیچ کی زبان سے بے ساختہ بہتن لکامع

#### غلطال غلطال جمى رودتالب كو

اس کا دزن اتنا پند کیا گیا کہ لوگوں نے اس پر ایک پوری صنف خن کی بنیاد ڈال دی۔ ظاہر ہے کہ یہ تعالقہ مصرع بی، ورنہ اس کی تعلیج ایک با قاعدہ بحر (بحر ہزج) پر ممکن نہ ہوتی۔ قدیم بوبانی مصور پروٹو جیئس (Protogenes) کے بارے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کتے کی تصویر ہیں اس کے منص سے جماگ نکا ہوا دکھانا چاہتا تھا لیکن ہزار کوشش کے باوجود بات نہ بنتی تھی۔ آخر اس نے جمنجطا کر اپنا برش بی تصویر پر دے بارا۔ رنگ بحرے برش کا جو دھیہ کتے کے منص پر لگا تو اس سے بعینہ وہی صورت پیدا ہوئی جس کو حاصل کرنے کی کوشش وہ ہزار بار کرچکا تھا۔ تو کیا وہ تصویر اس لئے فن پارہ نہ کہلائے گی کہ اس کے بنانے میں اراد کے وہ خل نہ تھا؟

فلاہر ہے کہ اراد ہے کی شرط جو ہمارے قد مانے لگائی تھی اس کا مقعود صرف بیتھا کہ ایک علی بات کہی جائے۔ چونکہ زبان ہیں شاعری کی صفت ازخود موجود ہے، اس لئے شاعرو ہی ہے جواس صفت کوکسی نظام اور ضا بطے کے تحت ہروے کا رلائے۔ ورنہ خود اس شرط ہیں بیہ بات مقسم ہے کہ شعر کہنے کا ارادہ کے بغیر بھی شعر بنایا جاسکتا ہے (یا بمن سکتا ہے ) اس شرط ہے مراد بظاہر صرف بیتھی کہ شعر کو بطور فرن ما اردہ کے بغیر بھی شعر بنایا جاسکتا ہے کہ بقول ہائس یاؤس کوئی بھی متن وجود ہیں آنے کے بعد اپنی حاصل کرنا چا ہے۔ ایک بات بیبھی ہے کہ بقول ہائس یاؤس کوئی بھی متن وجود ہیں آنے کے بعد اپنی زندگی خود اختیار کر لیتا ہے اور متن کے خالق کے دائر واختیار کے باہر نکل جاتا ہے۔ سرسید نے کب بیہ چاہا تھا کہ ان کے مضابین کو انشا پردازی کا شاہ کار قرار دیا جائے؟ وہ تو اصلاح قوم کر رہے تھے۔ لیکن آج ہم ان کے مضابین اس لئے پڑھتے ہیں کہ ان میں انشا پردازی کا حسن ہے، ان کے اصلاحی پہلو سے ہمیں چندال غرض نہیں۔ یہ بالکل وہی صورت حال ہے جو دالیری اور ماچس ما تھنے والے سادہ سے جمیلی ہے۔

میسے ہے کہ کس صنف یا بیئت کو اختیار کرنے ہیں مصنف کے ارادے کو ضرور دوال ہوتا ہے۔ اگر ہیں رہا می تکھوں ، اور اس کا وزن رہا می کے اوز ان پر پور ااتر ہے تو پھر اس بات نے کوئی بخٹ نہیں کہ اس رہا می ہیں ریاضی کا مسئل نظم ہوا ہے یا عشق ومعرفت۔ آپ بیٹیس کہ سکتے کہ چوں کہ اس متن یں ریاضی کا مسئلظم ہوا ہے، عشق ومعرفت نہیں، اس لئے بید باعی نہیں ہے۔لیکن کی صنف یا ہیئت کو اختیار کر لینے کے بعد مصنف اس ہیئت یا صنف کے نقاضوں کا پابند ہوجا تا ہے۔لہذا اس کے ارادے کی اہمیت اتنی مرکزی نہیں ہے جتنی ہم بیجھتے ہیں۔

مغرب میں ایک کمتب فکراس خیال کا حای ہے کمتن کے معنی معلوم کرنے کے لئے ضروری ب كه مصنف كي منشا ومراوكومتعين كيا جائے - ومزث (Wimsatt) اور بيرؤ كل (Beardsley) نے مرادمصنف کی تعریف میر کی ہے کہ و نقشہ یامنصوبہ جومصنف کے ذہن میں موجود تھا اسے اس کا منشایا مراد کہد سکتے ہیں۔اب ومزث اور بیرڈسلی بوجھتے ہیں کہ نقاد کے پاس مرادمصنف کا تعین کرنے کے ذرائع اوراسباب كيابين؟ اگرمصنف اين مقصد مي كامياب موا، تواس كامتن بى اس بات كوواضح کرنے کے لئے کافی ہے جودہ کرنا جا ہتا تھا۔اوراگرمصنف اپنے مقصد میں ناکام ہے،تواس کی مرادکو ابت كرنے كے لئے متن كى شہادت ماكانى بے فقاد كومتن كے باہر جانا ہوگا ،اورو ، بھى اس بات يا اس ارادے کو ثابت کرنے کے لئے جوظم ( یعن متن ) میں نہیں ہے۔ اسپنگارن (Spingam) پر تقید كرتے ہوئے ومزث اور بيرؤسل كہتے ہيں كدايك طرف توبيكها جاتا ہے كہ مصنف كى مرادكو تعين كرنے کے لئے ہمیں کی تخلیق کو بنیاد بنانا جائے ۔ لینی خودظم میں صرف شدہ فن کاری کے حوالے سے مراد مصعف متعین ہوگی۔اور دوسری طرف اس بات کا کوئی جواب نہیں کداگر مصنف اپنے ارادے میں ناکام موا، تواس کا ثبوت نظام کے باہر ہی سے السکتا ہے۔ یعنی جس بات کو کہنا مصنف کو مقصود تھا، اگر وہ نظم میں ہیں، تو ہمیں کیے معلوم ہو کہ اس کامقصود کیا تھا؟ لا محالہ میں ظم کے باہر جانا پڑے گا۔اوراگر ہم نظم کے باہر گئے تو وہ شرط کہاں گئی کنظم ایے مقصد میں ناکام ہے کہ کامیاب، اس کا تصفیظم بی کے حوالے ے ہونا ما ہے۔

الیٹ نے تو صاف بی کہددیا ہے کہ جب تک نظم کمل ندہو، جھے کیے معلوم ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا تھا؟ الیٹ کہتا ہے کہ شاعر تو تحض medium (صنف، بیئت، صرف ونحو پر بنی ترکیب) کو ظاہر کرتا ہے۔ ای بات کو گیڈم (Gadamer) نے یوں کہا ہے کہ'' متن کو زندگی کے اظہار کے طور پر نہیں، بلکہ جو کچھودہ کہتا ہے اس کے اندرا سے بھتا چاہئے۔'' ومزٹ اور بیرڈ کی کہتے ہیں کہ متن کو بھنے کے لئے منشا کے معلوم کرتا نہ ضروری ہے اور زندگن ہے۔'' شاعری اسلوب کا کارنا مدہ، ایسا کارنا مد

جس میں معنی کا ایک پیچیدہ نظام بیک وقت ہروے کارآتا ہے۔ شاعری (اظہار مطلب میں) کامیاب اس لئے ہوتی ہے کہ اس میں جو کھی کہا جاتا ہے یا زیر سطح مضمر (implied) ہوتا ہے، وہ تقریباً سب کا سب (اس سے معنی کے لئے) مفید مطلب ہوتا ہے ۔ انظم ند نقاد کی ہے اور ند مصنف کی ... وہ معاشرے کی مسب (اس سے معنی کے لئے) مفید مطلب ہوتا ہے ۔ انظم ند نقاد کی ہے اور ند مصنف کی ... وہ معاشرے کی مخصوص ملکیت ہے، اور بیا اسان کے بارے میں ہوتی ہے، انسان جو مم عامہ کی شے ہے۔ " (ومزٹ اور بیر ڈسلی) ای۔ ڈی۔ ہرش، جومراد مصنف کو خاص انہیت دیتا ہے، اور ومزٹ بیر ڈسلی کے علی الرقم اس کا دعوی ہے کہ مشاے مصنف کو جاننا ہے کہ اگر منشاے مصنف کو نظر آنداز کرنے ہے کوئی غیر معمولی قدر نہ حاصل ہوتو ہمیں اس کونظر انداز کرنے ہے کہ اگر منشاے مصنف کونظر آنداز کرنے ہے کوئی غیر معمولی قدر نہ حاصل ہوتو ہمیں اس کونظر انداز کرنے ہیں ہم جانے ہیں کہ انصوں نے ان کے جو معنی خود بیان کئے ہیں ، ہم ان سے بہتر معنی آخص اشعار سے حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی صورت میں مغشاے مصنف کونظر انداز نہ کرنے ہیں ، ہم ان سے بہتر معنی آخص اشعار سے حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی صورت میں مغشاے مصنف کونظر انداز نہ کرنے ہیں ، ہم ان سے بہتر معنی آخص اشعار سے حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی صورت میں مغشاے مصنف کونظر انداز نہ کرنے ہیں ، ہم ان سے بہتر معنی آخص اشعار سے حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی صورت ہی

# المعنى في بطن الشعر

غالب اور میر کے کلام میں کیر المعنویت ٹابت کرنے کی جوکوشیں ہمارے یہاں ہوئی ہیں ان پر بیسوال اکثر قائم کیا جاتا ہے کہ صاحب بیسب تو ٹھیک ہے، لیکن ایے معنی اور استے بہت ہے معنی شاعر کے ذہن میں تقے بھی کہ نہیں؟ اگر نہیں، تو پھر ان معنی کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا آسان جواب تو یہ ہا عرف وہ آپ کے پاس اس بات کا شہوت کیا ہے کہ جومعنی ہم بیان کرد ہے ہیں وہ شاعر نے مراد نہیں لئے تھے؟ لیکن چوفکہ غالب اور میر، اور غالب یا میر ہی کیوں تمام شاعری کی تنقید کے لئے اس سوال کی ایمیت مسلم ہے، لہذا اس مسئلے کومل کرنے کے لئے ہیں سوال کوئی حصول میں تقیم کرکے ہر جھے پر بحث کرتا ہوں۔

- (۱) کیا خشا ہے مصنف کومعلوم کرنا ضروری ہے؟
- (۲) تعنیم وشرح (Hermeneutics) کے عمل میں مشام مصنف کی کیا اہمیت ہے؟
- (٣) کیاوه معنی، جومصنف نے مراد نہ لئے ہوں، وجودنیس رکھتے؟ یاوه وجود

#### ر کھتے ہیں الیکن جھوٹے معنی ہیں؟

- (٣) کیامصنف بیجان کا ہے کہ اس کے متن سے کتے معنی برآ د کرنامکن ہے؟
- (۵) کیا ہم کی شعر کے معنی کا تعین قطعیت کے ساتھ اور اس دعوے کے

ساتھ كر كے بيں كداس كے بس وى معنى بيں جو ہم بيان كرد ہے بيں؟

(٢) كياكى متن مين معنى كثير كاوجوداور معنى كثير كااحتال ايك بى چيزيين؟

پہلے سوال کا جواب تو بدہے کہ بسا او قات ہم مصنف کو بھی نہیں جانتے ، منشاے مصنف کو کیا جان کیں مے ۔للبذاجس چیز کا جاننا ہمیشہ مکن نہ ہواس کوتفہیم شعر کی شرط تنمبرانا کھیل شروع کرنے ہے يبل بازى بارجانے كے مترادف ہے۔ ہارے يهال چوتكدز بانى شعرسنانے كى روايت اب محى بهت رائج ہے،اس لئے شاعر کے نام کے بغیراس کا شعر شہور ہوجانا عام بات ہے۔ جولوگ مغربی شاعری، مطبوع متن اورسائنس اصولول پر مدون شده متون کے بہت کلم کو ہیں، وہ بھی اس بات سے داقف ہیں کر مغربی ادب کابھی خاصا حصہ ایسے کلام بر مشتمل ہے جس کے مصنف کیا، زمانہ تخلیق کا بھی یہ نہیں۔ پر ایسے مصنف ہیں جن کا نام ہی نام ہے، اور بیا حمال بھی ہے کہ بینا مجمنی علامت ہوا ورامل مصنف کوئی اور ہو، یا بہت سے لوگ ہوں۔مشرق ومغرب دونوں میں الیی مثالوں کی کی نہیں۔مثلاً سورداس كے بارے يل اب خيال بيہ كہ جوكلام اس كے نام سے مشہور ہو وكى صديوں يس كى اوكوں نے لکمهااورمکن ہےاصلی سور داس کوئی نہ ہو، مااگر ہوہمی تو اس کا کلام سور داس سے منسوب مجموعہُ اشعار میں شامل نہو۔ کچھالی ہی صورت حال ہومر کی مجی ہے۔ بہت تحقیق کے بعداب کماجانے لگاہے کہ مومر کا وجودر ہا **ہوگا ،کین المیڈ اور ندڈ ایج میں جو پ**چیشا مل ہے وہ سب اس کی تصنیف نہیں ، بلکہ اس کا پچھ حصہ اس کے سلے کا سے اور کھا تھا کے بعد کا ہے۔ ہارے یہاں برحال ہے کہ بعض بزے شعرا کی بھی اہم اوران کا اقتال کم مید این کا سال تاریخ بمین معلوم بین رسودان ولی کب چموژی، جم ميس جائي فد وادسه المان على معلومات كفدان كابيعالم بكراقبال كى تاريخ ولاوت برسول معرض بحد يل دى دان كوالدكتام براختلاف دائ دبا كون كون كاليس اقبال ك زیرمطانعه کبد بین اس کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں۔ (مثلاً انعوں نے اقتصادیات کی کون

ی کتابیں پڑھی تھیں اور ان کتابول کا ان کے افکار پر کیا اثر پڑا؟) پر یم چند کی زندگی بیل دوسری مورت کب داخل ہوئی، وہ کون تھی، اور پر یم چند کے فن پراس تعلق کا کیا اثر پڑا، ہمیں نہیں معلوم۔

اس طرح کی سینکلووں اہم باتیں ہیں جوہم بڑے مصنفوں کے بارے ہیں ہمی نہیں جائے۔
ایک صورت ہیں ان کا خشامتعین کرنے کا دعویٰ یا کوشش محض خود فر بی ہے۔ بہت ہے ہوسکتا ہے
کہ ہم یہ کہہ کیس کہ فلال شعر فرزل کا ہے، لہذا شاعر غزل کہد ہاتھا ( لینی فرزل کے قوانین کی پابندی کر دہا
تھا۔ ) اس سے ہم یہ مطلب نکال سیس کے کہ شاعر کا خشا کی حقیق واقعے کوظم کرنے کا شاید نہ رہا ہوگا۔
اس طرح ہم شعر کے معنی بیان کرنے ہیں ان باتوں کو اہم قرار ویں گے جوغزل کی شعریات سے متعلق
ہیں۔ لیکن یہاں بھی مشکل میہ ہوگ کہ فرزل کے اکثر شعراگر اسکیلے پڑھے یا سے جا کیں تو ان کے قافیہ
رویف کا تعین بعض اوقات نامکن ، اور بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ قافیہ دو یہ کے ابنے فرزل
کے بارے میں بہت کی باتیں ہوسکتیں۔

لہذا جس چیز کومعلوم کرنا بسااوقات ناممکن ہو، اورا کثر بہت مشکل ،اس کوتعین معنی کی شرطنہیں عشہرا سکتے لیکن فرض سیجے کوئی تشہرا بھی دے ، تو اس سے کیا قائدہ ہوگا؟ مشلاً میر \_ شہاں کہ کل جو اہر تھی خاک پا جن کی انھیں کی آنکھ میں بھرتی سلائیاں دیکھیں

(ويوان اول)

اس شعریس چونکہ بظاہر ایک تاریخی حوالہ ہے، اس لئے بہ جاننا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ وہ تاریخی واقعہ
کیا ہے جس کا حوالہ اس شعریس ہے؟ فرض سیجئے ہمیں معلوم ہوجائے کہ بیشحراحی شاہ کے بارے بھی
ہوگئ؟ فاہر ہے کہ نہیں۔ بلکہ اگر بید ہوئی کیا جائے کہ بیشحر محض احمد شاہ کے بارے بھی ہے، اور کی اور
ہوگئ؟ فاہر ہے کہ نہیں۔ بلکہ اگر بید ہوئی کیا جائے کہ بیشحر محض احمد شاہ کے بارے بھی ہے، اور کی اور
بادشاہ پر، کی اور صورت حال پر اس کا اطلاق نہیں ہو مکل گئة اس سے شعر کا فقصان ہوگا۔ اور اس وقت
بادشاہ پر، کی اور صورت حال پر اس کا اطلاق نہیں ہو مکل گئة اس سے شعر کا فقصان ہوگا۔ اور اس وقت
جب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ بیشعر واقعی احمد شاہ کے بالدے میں ہے، ایسادھوئی کرنا فیرضرور کی اور شعر فہی

خشار معنف کوشیں کرنے کے سی ایدیش کا کہ شنا ہم دموے سے کہ کیس کہ معنف نے

فلاں لفظ کے فلان معنی مراد لئے بیں اور فلال نہیں۔ اکثر تو بید ہو کی بالکل غیر ضروری ہوگا کیوں کرا کرکسی۔ لفظ کے کوئی معنی شعر کے نیاتی و سباق بیس قائم ہی نہیں ہوئے ماتو اس کے لئے منطاب مصنف کا سہار الیتا ب معنی ہے ،خود المعمر کی دلیل کانی ہے۔ مثلاً میر ۔

نگی تی اس کی تین مؤے خوش نعیب لوگ گرون جمکائی ش توسنایدا مال سیداب

سدیستیال اج کے کہیں بستیال بھی ہیں دل ہو گیا خراب جہال بھرد ہا خراب

(ديهانووم)

پہلے شعر میں" نکلی تھی" کے معنی" نیام سے نکلی تھی" کے بارے بیس بدوی کرنا کہ منتا ہے معنی دہا ہوگا، نعنول بات ہے۔ سیاق کلام سے فلاہر ہے کہ آلوار کا نیام سے نکلنا مراد ہے نہ کہ صندوق سے نکلنا۔ (ہاں اس بات کو نظر انداز نہیں کر کتے کہ نیام سے نکلنے کے علاوہ کمر سے نکلنا، گھر سے نکلنا، یہ بھی معنی نامنا سب نہیں۔) دوسر سے شعر بیس" خراب" کے معنی" ویران، اجرا ہوا" ثابت کرنے کے لئے کی دلیل کی حاجت نہیں۔ صاف فلاہر ہے کہ کوئی اور معنی یہاں منا سب نہیں۔

دوسراشعرجس غول کا ہے، اس کا مطلع ہے۔ اس آفاب حسن کے جلو ہے کی کس کو تا پ آٹکھیں ادھر کئے سے بھر آتا ہے دو ہیں آب

یہال برسوال انٹیسکا ہے کہ شعر کالہد ہکا ہے یا معشو تی کی تعریف کا؟ فرض کیجے منا ہے معنف معلوم ہوجائے کہ معشوتی کی تعریف متعمود ہیں (کس کو معنف معلوم ہوجائے کہ معشوتی کی تعریف متعمود ہیں اس کے دونوں ہی تاب؟ )ان معنی سے مرف نظر نہیں کر سکتے لیکن چونکہ عبند یہ معنف معلوم ہی نہیں ،اس لئے دونوں ہی معنی تاب کی معنی کے حق میں ہو ،اور اسے ہی تجول کرلیا جائے ، تو شعر کیر المعنو ہے کہ جاتا ہے۔

و کمیااس کامطلب یے کہ خشاے مصنف کی کوئی ایمیت نیس ؟ اینانیس ہے کین اے غیر

ضروری اہمیت دینا فلط ہے۔ بعض جگہ اس کی اہمیت بہت مرکزی بھی ہو تتی ہے۔ اس کی سب سے انہی مثال ہرش (E. D. Hirsch) نے سوئف (Swift) کے طنز یہ مضمون اور اس کا سارا زور ختم سے دی ہے۔ اگر یہ نہ معلوم ہو کہ یہ مضمون طنز یہ ہو قاس کی ساری اہمیت اور اس کا سارا زور ختم ہوجائے۔ ہرش اس مثال کے ذریعہ یہ تابت کرنا چاہتا ہے کہ منشا ہے مصنف کو جانتا بنیا دی اہمیت کا حامل ہے۔ حالا نکہ اس مثال سے صرف بیر تابت ہوتا ہے کہ بعض طرح کے متن کو بچھنے کے لئے منشا ہے مصنف کو جانتا منروری ہے۔ کیوں کہ جھے اس بات ہی کلام ہے کہ جرطنز یہ تان کو جو نیز منشا ہے مصنف سے بھی زیادہ مرکزی اور بنیا دی ہے وہ اس موضوع ہے واقعیت ہے جو طنز کا ہوف ہے۔ اکبر کے طنز یہ کلام کو بھینے کے لئے ان کے عند یہ دو اس موضوع ہے واقعیت ہے جو طنز کا ہوف ہے۔ اکبر کے طنز یہ کلام کو بھینے کے لئے ان کے عند یہ دو اس تہذیب اور اس اصول حیات کو جانتا ضروری ہے جس پرا کبرطنز کر دہ ہے۔ جراکت نے ظہور اللہ تو اے حوالے سے جو شن کھا ہے مع

اورنظیر کاشہرآ شوب جس میں کارندال (carnival) کی کیفیت ہے ج

یا چعفرزنلی کی کسی بھی طنزیدظم کو بیجھنے کے لئے اس طرح کی تہذیبی معلومات کی بھی ضرورت نہیں جوا کبرکو سیجھنے کے لئے ضروری ہے۔

البذا برش اکا دکا غیر معمولی طنزیتر مرول کی بنا پریٹا بت نہیں کرسکا کہ مصنف کا مشامعلوم کے بغیر کی متن کے معنی معنی معنی نا دریافت نہیں ہو سکتے۔ ہال اس کا بیقول البت میچ ہے کہ اگر مصنف کا عندیہ معلوم بوتو اے صرف ای وقت نظر انداز کرنا چاہئے جب اس کو قبول کرنے میں کوئی بزااقد اری نقصان ہو۔ اس پر اتنا اضافہ پھر بھی کرنا چاہئے کہ مشاے مصنف کی بھی صورت میں uniquely ہو۔ اس پر اتنا اضافہ پھر بھی کرنا چاہئے کہ مشاے مصنف کی بھی صورت میں کرتا ہوں۔ پیر بھی بیان کرتا ہوں۔ پیر بیٹی بیان کرتا ہوں۔

منشا ے مصنف کا مخاری کیا unique privilege صرف اس بات کو طے کرنے میں ہے کہ مصنف نے کھا کیا تھا؟ یعنی متن کے تعین میں مصنف کا منشاحتی اور آخری تھم رکھتا ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ اگر یہال مصنف کے عندیے کو انتہائی اہمیت نہ ہوتو متن کا وجود ہی خطرے میں پڑجائے۔ ہم جو لفظ یا جو عبارت جا ہیں گھٹا بو ھا دیں اور پھرمتن کی تعبیر کریں۔ متن کے بنانے والے کی حیثیت سے

مصنف کی حیثیت نا قابل تر دید و تنیخ ہے۔ اصل متن کیا تھا؟ یا کیا ہونا چاہے؟ ان سوالوں کے جواب میں مصنف کا فیصلہ آخری ہے۔ یہاں پر ضروری ہے کہ ہم آگر مصنف سے رجوع نہ کر سیس تواس کے عام طریق کار، اس کے زبان، اس کی اسلوبیا تی خصوصیات، اس کے یہاں معنی کے عام نظام اس کے بارے میں کی طرح کی بامعنی (relevant) معلومات کی روشی میں میچے ترین متن متعین کرنے کی کوشش کریں۔ آگر متن میں کوئی ایسالفظ ہے جومصنف کے زبانے میں رائج نہ تھا، تو ہم اسے متن کا حصہ نہ جھیں، اور اس جگرم کے لفظ متعین یا قیاس کریں یا آگر متن صریحاً غلط معلوم ہوتا ہو، یا صریحاً نہیں تو غالب امکان ہو کہ متن غلط ہے، لیکن روایت مصنف سے رجوع ممکن نہ ہو، تو قیابی تھی کریں۔ مثلاً میر۔

امکان ہو کہ متن غلط ہے، لیکن روایت مصنف سے رجوع ممکن نہ ہو، تو قیابی تھی کریں۔ مثلاً میر۔

اس دو سے خوبے فشال سے بیم کی کیا تی ا

(د بوان اول)

تمام مطبوع تسخوں میں ''خول فشال' (بجائے''خوے فشال') ملتا ہے۔ شایداس دجہ سے کہ سرخ وسفید رنگ والے فخض کے لئے محاورہ ہے کہ اس قدر حسین ہے (یا گورا، سرخ وسفید ہے) کہ گویا چرے سے خون فیک رہا ہے۔ لیکن چونکہ مضمون چیک کا ہے، گورے بن کانہیں، اس لئے'' خوے فشال' (بمعنی'' جس سے پسینہ فیک رہا ہو') صحیح متن ہے۔

بیلمحوظ رہے کہ اگر شعر میں کوئی آہی ہ یا کی اور شعر کی طرف اشارہ ہو، اور اس آہی یا اس دوسر سے شعر کو جانے بغیر شعر کے معنی نہ معلوم ہو سکتے ہوں تو بی منشا ہے مصنف کا معاملہ نہیں، بلکہ قاری یا سامع کی شعر قبی کا معاملہ ہے۔ کیوں کہ شعر فہی کے لئے (کم سے کم کلاسکی شاعری کی صد تک ) ضروری ہے کہ آپ دوسروں کے کلام سے، اور علمة الورود کم جو سے واقف ہوں ۔ جد بدشاعری میں ذاتی علامتوں یا محدود تامیحات وحوالہ جات کا معاملہ اور ہے۔ وہاں منشا مے مصنف کو تھوڑی بہت اہمیت ہو سکتی ہے۔ لیکن مرزی اہمیت وہاں بھی نہیں ہے۔

اگریدکہاجائے کہ منشاہ مصنف کوجتنی اہمیت ہم دے رہے ہیں وہ بہر حال متن کے تحفظ کے لئے کا فی نہیں۔اگر ہم مصنف کے عندیے کو پوری اہمیت نددیں گے تو پھر متن کی کیا قیمت؟ جب ہم ہروہ معنی نکالنے پر مجاز ہیں جو ہم جا ہیں، اور اس بات پر خاص تو جہ نیددیں کہ مصنف نے کہنا کیا جا ہا تھا؟ تو

پرمتن محض ایک همنی اور فروی چیز بی تو تههری - جب مطلب پچه بی لکلنا ہے تو متن کی کیا ضرورت؟ لینی جب جمیں من مانی کرنی ہے تو متن جو بھی کیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں - ہم جہاں چاہیں متن کونظر انداز کردیں، یابدل دیں، یا اس میں اضافہ کردیں لیکن سیاستدلال درست نہیں \_مندرجہ ذیل نکات برخور کیجئے:

(۱) متن سے وہ معنی برآ مذہیں ہو سکتے جواس میں نہیں ہیں۔ لبذا یہ کہنا غلط ہے کہ منشا ہے مصنف کو بنیا دی اہمیت نددینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں من مانی کرنے کی اجازت ہے۔ بلکہ متن کی صحت پر اصرار کرنے سے یہ اصول متحکم ہوجاتا ہے کہ جومعنی متن میں نہیں ہیں ہم انھیں برآ مذہبیں کر سکتے ۔ اگر ہم ایسا کریں گے ومعنی نہیان کریں گے ۔

(۲) بنیادی سوال بینبیں ہے کہ مصنف کاعند بیکیا ہے؟ بنیادی سوال بیہ ہے کہ متن کیا کہتا ہے؟ للبذامعنی میں کثیر بت (pluralism) کے اصول سے متن پر ضرب نہیں پڑتی متن کو مصنف کا خشا نہیں، بلک عمل مجھنا جا ہے۔

(۳) معنی چونکہ مصنف کی تنہا ملک نہیں، اس کئے مصنف کے عندیے کو معنی پر حاوی کرنا غلط ہے۔ ہاں وہ ترتیب الفاظ جو متن میں ہے، وہ مصنف کی اپنی ملکت ہے۔ اس لئے ترتیب الفاظ (یا متن، شعر، فن پارہ، sign system، جو بھی کہیں ) منٹا ہے مصنف کی تابع ہے۔ ہم اس میں کوئی ردو بدل نہیں کر سکتے۔ امام عبدالقاہر جر جانی نے یہی بات اپنے لفظوں میں یوں کہی تھی کہ معنی (مضمون) تو سب کی ملکیت ہیں۔ معنی لفظ کے تابع ہیں۔ شاعر لفظوں کو ترتیب دے کر، ان کی تقدیم و تا خیر، ایجاز و انساط، نحوی تراکیب اور تصیبہ و استعارہ و غیرہ کے ذریعہ ان میں حسن پیدا کرتا ہے۔ بڑے شاعر کے بارے میں وہ کہ بی چکے ہیں کہ وہ اس جو ہری کی طرح ہے جو ان گھڑ سونے کوئی نی شکلیں دیتا ہے۔ شمس بارے میں رازی نے بھی ایس بی بی اے کہی تھی۔

(٣) اگر منشا ے مصنف کو مرکزی اور حتی مقام دے دیا جائے تو متن کی حیثیت اور بھی مخدوش ہوجاتی ہے۔ کیول کہ مصنف اپنے متن سے وہ معنی بھی برآ مد کرسکتا ہے جو در حقیقت اس میں نہیں ہیں۔ یعنی اگر منشا ہے مصنف کونظر انداز کرنے سے متن کی حیثیت معرض خطر میں پڑ سکتی ہے (اگر چہ دراصل ایسانہیں ہے، کیول کہ ہم متن کو مرکزی مقام دیتے ہیں) تو منشا ہم صنف کو اولیت

دیے بیل پرخطرہ ہے کہ مصنف اپنے متن کے بومعن بھی بیان کرے، ہمیں اے بول کرنا ہوگا۔ مصنف اگر (مثلاً) متن بیل کیفے کے غریبول کا استحصال انھی چڑ ہیں ہے، تو آپ اس کا کیا کرلیں ہے؟ جب مصنف کا عمد پید مشاید کہنا تھا کہ غریبول کا استحصال آنھی چڑ نہیں ہے، تو آپ اس کا کیا کرلیں ہے؟ جب مصنف کا عند پر معلوم کرنے کے لئے آپ اس کے بیان کو سب سے زیادہ انہم اور قطعی شہادت قرار دیے ہیں تو ایک صورت بیل آپ کے پاس کیا چارہ درہے گا؟ متن بھی بھی کہتا ہو، لیکن جب مصنف خود کہ درہا ہے کہ میرا مشاوہ نہ تھا جو متن سے تبادر ہوتا ہے، تو آپ اس کا یہ بیان قبول کرنے پر مجبور ہوں گے۔ (بشرطیکہ مصنف جموث بول رہا ہے۔ لیکن تب مشکل بیہوگی کہ آپ کا خالف کی بھی مصنف کے بیان کو جمور ہوں گے۔ (بشرطیکہ کے بیان کو جموث قرار دے سکے گا۔ ایک صورت بیل عند پر مصنف کا تعین پر خطر سے بیل پڑ جائے گا۔) دلیسپ بات یہ ہے کہ جب متن بیل کوئی الی بات ہو جے نہم صریحاً غلط یا تا بل اعتراض قرار دیں تو ہم مشاف سے بات یہ ہے کہ جب متن بیل کوئی الیک بات ہو جے نہم صریحاً غلط یا تا بل اعتراض قرار دیں تو ہم مشاف سے مصنف کے بارے بیل مصنف کے اپنے بیان کوئو وا نظر انداز کردیتے ہیں۔ مثل الدکونو ذباللہ برا کہتو وہ اپنی صفائی میں ہر چند کیے کہیر اار ادہ برائی کا نہ تھا، کیک مصنف کی کیا انہیت رہ جاتی ہو جب میں، اور مصنف کو مزا دے کر رہیں گے۔ تو جب صورت حال یہ ہے تو بھر مراد مصنف کی کیا انہیت رہ جاتی ہو جب البنداا گر منشاے مصنف کی کیا انہیت رہ جاتی ہو حسب ذیل نائی کیا کہوں گے:

الف مصنف کوآزادی ہوجائے گی کہ وہ اپنے متن کے معنی جو جاہے بیان کرے، چاہے وہ معنی الف مصنف کوآزادی ہوجائے گی کہ وہ اپنی صورت میں متن کی کوئی اہمیت نہ رہ جائے گی۔ گی۔

ب۔ یا چربیہ ہوگا کہ آپ مصنف کے بیان کو تبول کڑنے سے اٹکار کردیں گے۔ ایس صورت میں منشا ے مصنف کی کوئی اہمیت ندر ہے گی۔

ج۔اس کا نتیجہ بیہ وگا کہ منشا ہے مصنف کے تعین کے لئے مصنف کا اپنا بیان بے معنی ہوجائے گا۔ پھر منشا ہے مصنف کا تصور ہی ہے معنی تشہر ہے گا۔

مندرجہ بالامحاکے سےمعلوم ہوا کہ منشا ہے مصنف کو مرکزی اہمیت نددیے سےمتن کی توقیر برهتی ہے، مختی نہیں۔ ہاں منشا ہے مصنف کو مرکزی اہمیت دینے میں یہ خطرہ ہے کہ متن کی توقیر ختم

ہوجائے۔

بنشا ے مصنف کو مقدل اور میوفر مقام شاوسینے کی ایک وجداور بھی ہے۔ جمل تھا کے جدید
نظریات جمیں بتاتے ہیں کہ خود مصنف (ایمنی مقل بتائے والا) اپنے ایسل خطا و اراد کے بارے میں
شک اور بینینی کا شکار ہوسکا ہے۔ یعنی نیمکن ہے (اور ایکٹر ایسا ہوتا بھی ہے ) کہ خود شکلم نیس جانا کہ
جودہ کہ رہا ہے اس کا میح خشا کیا ہے؟ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ شکلم کا خیال ہو کہ بمر اعتدید کی ہے ، لیکن اگر
مشن کا تجزید کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کاعمند سے بھی اور تھا اور خودا سے اس کی خبر رہتی ۔ یا اپنے اصل
عند ہے کواس نے اس طرح چھپار کھا تھا کہ متن بناتے وقت خوداس کو پید نہ تھا کہ میں دراصل کیا کہ رہا

متن بنانے والے کو اکثر اسیے عندیے کی خرنمیں ہوتی، یہ نظریہ ڈاک دریدا Jacques) (Dernda اوراس کے تبعین نے عام کیا ہے۔لیکن دریدا کاسہارا لئے بیٹیر، یااس کی انتہاری کو قبول کئے بغیر بھی اتنا تو ہم کہہ ہی سکتے ہیں کہ مصنف کے بارے میں بیخوش بنمی کہ وہ اسپنے امیل عندیے سے واقف ہے، بری معصوم خوش فہی ہے۔ مثال کے طور پر جنب میر نے خان آرزوکی '' جراغ برایت' سے نا در فاری محاورے لے کر'' ذکر میر'' میں ایسی عبارت لکھی جس مین ریجاووے کھی جا کیس ( ملاحظہ ہو'' تلاش میر'' از نثار احمد فاروتی ) تو ان کا مقصد کیا تھا؟ طاہر ہے کہ جس التزام ہے'' جراغ ہزایت'' کے ماور بے'' ذکرمیر'' میں لالئے گئے ہیں وہ تھن اتفاق کا نتیم نہیں ہوسکتا۔ فرض کیجے''نوکرمیر'' کے شروع کے کی صفحات، جن میں'' جراغ ہدایت'' کے محاورے میں بمیر نے اس زمانے میں لکھے جب وہ ` خان آرز و سے خوش تھے۔اور ان کے لغت سے محاور نے قبل کر کے ووخان آرز وکو خراج تحسین پیش کرنا چاہے تھے۔ لیکن خراج عقیدت کا پطریقہ ہی کیوں؟ کیامیراس وال کا جواب دے سکتے کہ انموں نے خان آرزو کے اشعار کے بجائے ان کے لغت سے ماودے بائدھ کرخان آرزو کی تحسین کیوں کی؟ کیا اس وجہ سے کہ میر کوفاری محاوروں سے بہت شغف تھا؟ یاس وجہ سے کہ وہ ضاب آرز وکی شاھری کولائق اعتنا نہ بھتے تھے؟ یااس وجہ سے کہان محاوروں کے ورلیدہ واپنے ہم چشمول کواپی فارسیت سے مرعجب كرناجا ج تے اللہ اللہ وجہ سے كروه محاور سان كى ادائى مطلب كے لئے از حد مثاسب تے ؟ وغيره-غرض کہا گریہ مان بھی لیا جائے کہ میر نے'' ج<sub>م</sub>اغ بدایت'' محاور نے قل کر کے خان آرز و کا اکرام کیا ، تو

بھی یہ بات شایدخود میر نہ بتا سکتے کہ اکرام کا پیطریقہ اختیار کرنے کی کیا وجیتی ؟ ممکن ہے وہ سب وجہیں غیر شعور کی طور پرموجو در ہی ہول جن کا یس نے ذکر کیا میکن ہے بعض میر کے لاشعور میں رہی ہوں۔ بہر حال ،عند بیم علوم ہوجانے پر بھی مصنف کا اصل مقصد، یا اس کے عندیے کی وجہ کا تعین نہیں ہوسکا۔

مصنف کے منتا کو غیر معمولی اہمیت دیے ہیں ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم مصنف کے بارے ہیں کچھ جانتے ہیں تو اس کی روثنی ہیں اس کے مفہوم کا تعین کرنے کو اپنے سے بازئیں آ کئے بہ شلا اگر ہیں آپ کو یہ معمولی ساشعر سناؤں اور کہوں کہ یہ غالب کا شعر ہے اور اس کے معنی پوچھوں ، تو آپ فور آ فکر ہیں پڑ جا ئیں گے کہ شعر کے معنی کیا ہیں؟ کیوں کہ غالب کے بارے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ بہت معنی آفریں اور پیچیدہ بیان شاعر ہیں۔ لبندا آپ سوچیں گے کہ اس شعر ہیں ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا ، آخر غالب کا شعر ہے۔ فاری ہے تو واہ واہ ۔ عام لوگوں سے زیادہ یہ کر وری نقادوں ہیں ہوتی ہے۔ نقادوں کا کام بی ہیہ کہ وہ متن کی تعبیر کرتے ہیں ، اور اگر متن ایسے خض کا ہو جے بڑا شاعر کہا جاتا ہے تو وہ لاکال تعبیر کے لئے ضد کرتا ہے۔

المحریزی میں آٹھ معروں کی ایک تاتمام ی نظم ہے جو Fragment ہیں۔اس کا Fragment ہیں۔اس کا This Living Hand ہیں۔اس کا استہار کیٹس This Living Hand ہیں۔ کین امکان تو ی ہے کہ یہ کلام کیٹس کا نہ ہو۔ ہمر حال ،کیٹس اختماب کیٹس (Keats) ہے کیا گیا ہے، لیکن امکان تو ی ہے کہ یہ کلام کیٹس کا نہ ہو۔ ہمر حال ،کیٹس ہے۔منبوب ہونے کے باعث نقادوں نے اس کی تشریح ہیں بہت تعمیل ہے کئتہ شامیاں کی ہیں۔لیکن پوچھنے والوں نے یہ می ہوچھا ہے کہ اگر اس نظم کا اختماب کیٹس ہے نہ ہوتا تو کیا اس میں استے معنی تلاش کے جاتے ؟ دراصل زبان کا اپنا جربی کیا کم ہے کہ اس پر ہم اپنی طرف ہے مزید جرکا اضافہ کریں؟ فو کو متمام ذبان کو چراور قوت کے اظہار کا وسیلہ جمتا ہے۔رولاں بارت کے اس مبالغ میں سے اُن بھی ہے کہ طرح کے فود کا روسائل درکار ہوتے ہیں ،اور یہ مسائل خود لسائی نشانیات کے باہم کمل میں گرفار ہوتے ہیں ،اور یہ مسائل خود لسائی نشانیات کے باہم کمل میں گرفار ہوتے ہیں ،اور یہ اس فرق کے ساتھ کہ فاشٹ ریاست میں تکلم ہیں۔'' بارت اس لئے زبان کو'' اصلاً فاشٹ' کہتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ فاشٹ ریاست میں تکلم ہیں ہوتی ہے، اور یہاں تکلم خود ہی استبداد کا کام کرتا ہے۔مرادیہ ہے کہ زبان ہمار اسب سے بڑا آگر خوب و تربیت ہے۔الہ فاز بان ہمار اسب سے بڑا آگر کرتا ہے۔ مرادیہ ہے کہ زبان ہمار اسب سے بڑا آگر خوب و تربیت ہے۔الہ فاز بان سے بی ہوئی چیزیں یوں ہی ہم پر جرکرتی ہیں کہ ہم کو یوں پر مود، اگر کرتا ہے۔ ورادیہ و تربیت ہے۔الہ فاز بان سے بی ہوئی چیزیں یوں ہی ہم پر جرکرتی ہیں کہ ہم کو یوں پر مود، اگر کرتا ہے۔ ورادیہ و تربیت ہے۔الہ فاز بان سے بی ہوئی چیزیں یوں ہی ہم پر جرکرتی ہیں کہ ہم کو یوں پر مود،

پوں پڑھو۔اباس پر منشا ہے مصنف، ہاجی خود کار عمل، وغیرہ کے جبر سرید کوں اضافہ کے جائیں؟

اب اسوال کواٹھاتے ہیں کہ مصنف نے جو متی مراونہیں لئے دہ متن ہیں موجود ہو سکتے ہیں

کہنیں۔اس پر جوانجا پہندانہ نظریہ ہے اس کی روے مراد مصنف تو کیا، کسی لفظ کی اصل، غیر زبان ہیں

اس کی تاریخ، یہ سب متن کے معنی ہیں شامل ہیں، مصنف کو ان کی خبر ہونہ ہو۔ یہ نظریہ اتفکیل ہے

متخرج ہے۔لیکن اتن دور نہ جائے تو بھی کولرج کی طرح یہ تو کہنا ہی پڑتا ہے کہ لفظ کے معنی سے مراداس

کے انسلاکات بھی ہیں۔ یا کولرج ہے بھی کچھاد هررہ ہے، میر کا یہ شعرد کی ہیں۔ یا کولرج ہے بھی کچھاد هررہ ہے، میر کا یہ شعر د کھئے۔

مشکل ہے مث کے ہوئے نقشوں کی پھر نمود

جو صورتیں جو گئیں ان کا نہ کر خیال

(د يوان اول)

معرع اولی میں "نتشوں" کو "نقش" کی بھی جمع فرض کر سکتے ہیں اور" نقشہ" کی بھی۔
"نقش" بمعنی impression کو نقسور، یا کوئی چیز جو کاغذہ پھر یا کی اور چیز پر بنائی جائے۔" نقشہ" بمعنی pmap اورصورت ۔ فرض کیجئے میر نے "نقشوں" بمعنی "نقش کی جمع" کھا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ "نقشوں" بمعنی "نقشہ کی جمع" کا وجود اس معرعے میں نہیں، جب کہ دونوں منی پوری طرح مناسب ہیں اوران دونوں کے امکا ٹات اس قدر متوازن ہیں کہ فیصلہ کرنامشکل ہے کہ کے ترجے دی جائے۔ دوسرے معرعے میں صورتیں مجرئے کا ذکر ہے۔ یہ کاورہ داستعارہ بھی دونوں منی کرنے کا ذکر ہے۔ یہ کاورہ داستعارہ بھی دونوں منی کے یہ کے یہ کیوں کہ میرنے ایک بھی معنی غراد لئے ہوں می جم ریدد کھیئے۔

کیوں کہ میرنے ایک بی معنی غراد لئے ہوں می جم ریدد کھیئے۔

آیا جوواقع میں در پیشی عالم مرگ

(ويوان اول)

'' واقعہ''بمعنی'' خواب'' بھی ہے اور بمعنی'' حقیقت'' بھی۔ دونوں بی معنی شعر کے سیاق میں بالکل مناسب ہیں۔ اب اگریہ ٹابت بھی ہوجائے کہ میر نے ایک بی معنی مراد لئے تھے ('' خواب' یا '' حقیقت') تو بھی ہم کس بنا پر یہ کہیں گے کہ دوسرے معنی موجود نہیں؟ ایک مثال اور یہاں ملاحظہ ہو۔ '' حقیقت') تو بھی ہم کس بنا پر یہ کہیں گے کہ دوسرے معنی موجود نہیں؟ ایک مثال اور یہاں ملاحظہ ہو۔ ڈوبالوہ ویس پڑا تھا ہمگی بیکر میر

### بينه جانا كه كلي ظلم كي تلواركهان

### (ويوان دوم)

مصرع ٹانی میں" کہاں" کے دومعنی ہیں۔(۱)جہم میں کس جگہ (۲) کس مقام پر، یعنی میرکو کس جگہ زخی کیا گیا؟ آب یہاں بھی مشاہے مصنف کچھ ہی رہا ہو،لیکن دونوں معنی پوری طرح چیاں ہیں۔ایک کوموجوداور دومرے کو فیرموجو دئیس کہ سکتے۔

یں نے ایسی مثالیں پیش کی ہیں جن میں ایک سے زیادہ معنی کا ہونا بالکل ثابت ہے، لینی ایسا

نہیں ہے کہ دوسر مے معنی کا محض احتمال ہو، یا دوسر مے معنی کا علاقہ متن سے بہت مفہوط نہ ہو۔ اور نہ ایسا

ہے کہ دوسر مے معنی ایسے ہیں جن سے میر واقف ندر ہے ہوں ۔ لہذا ان معنی سے انکار ممکن نہیں ۔ اب رہا

سوال کہ کیا وہ معنی ، جوشاعر نے مراذ نہیں لئے ، جموٹے ہیں؟ لیعنی کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ وہ معنی شاعر

نے مراذ نہیں لئے ، اس لئے وہ شعر کے حقیقی معنی کی بحث کہاں اٹھتی ہے؟ لیکن میں یہ جواب نہ دوں گا۔

میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی ایک معنی کو حقیقی ، باقی کو فیر حقیقی قرار دینے سے شعر کار تبہ کم ہوتا ہے، تو کسی معنی کو فیر حقیقی قرار دینے سے شعر کار تبہ کم ہوتا ہے، تو کسی معنی کو فیر حقیقی قرار دینے سے شعر کار تبہ کم ہوتا ہے، تو کسی معنی کو فیر حقیقی قرار دینے سے شعر کار تبہ کم ہوتا ہے، تو کسی معنی کو فیر حقیقی قرار دینے کہتا ہوں کہ جب کسی کے مرتب ہوں ہور دہیں اور سیاتی وسیاتی کلام کے بالکل منا سب ہیں

ہتا ہوں کہ جب کسی لفظ کے کوئی معنی زبان میں موجود ہیں اور سیاتی وسیاتی کلام کے بالکل منا سب ہیں

تو ہم انھیں فیر حقیقی کس طرح قرار دے سکتے ہیں؟

یہاں یہ کتہ طحوظ رہے کہ سیاق وسباق کے بغیر تنہا لفظ یا تو ہے معنی ہوتا ہے، یا اس کے معنی لائی دودورہ وتے ہیں۔ (دونوں با تیں ایک ہیں۔ ) مثلاً او پر جومتن میں نے بنایا ہے اس میں لفظ ' شام' پر غور کریں۔ ہم یہ بات جانے ہیں (یا فرض کرتے ہیں ) کہ بیداردوز بان کا لفظ ہے۔ لبذا اس کا پہلا اور سب سے اہم سیاق وسباق تو یہ ہے کہ بیدار روز بان کا لفظ ہے۔ ممکن ہے اور زبانوں میں بھی پہلفظ ہواور وہاں اس کے پچھمعنی ہوں، ہم اس باب میں پچھنیں کہہ سے اور زبانوں میں بھی بید نہا دو چار ہوتے ہیں تو یہ فرض کر کے اس کے معنی متعین کرتے ہیں کہ یہ فلاں زبان کا لفظ ہے۔ اگر ہمیں بید نہ معلوم ہو کہ بیلفظ کی زبان کا ہے، تو ہم اس کے معنی متعین کرنے متعین کرنے ہی کہ سے قامر رہیں ہے۔

البذا لفظ" شام" مارے لئے اس وجہ ہے بامعی ہے کہ ہم اس کے سیاق و سباق (context) ہے واقف ہیں کہ اردو کا لفظ ہے۔ لینی جس نظان (sign) کو ہم لفظ" شام" ہے تجبیر کر رہے ہیں دواردو کے نشانیاتی نظام کا تالع ہے۔ کین اردو ہیں لفظ" شام" کے کم سے کم حسب ذیل معن ہیں:

- (۱) Evening» یخی" صبح" کی ضد
  - (۲) کرش بی کانام
  - (٣) الل بنوديس عام اسم معرفه
    - (س) معثوق
    - (۵) ایک کمک کانام (Syria)
- (۲) لا کھی یا اوز ار کے سرے پر چڑ ھاہوا چھلا یا نوک
  - (2) ساهام

یعی اردو کے سیاق وسباق میں لفظان شام' کے مندرجہ بالا سب معنی بیک وقت اس لفظ سے مثبادر ہوتے ہیں اور اس کے حقیقی معنی ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کی اردو میں ' شام' کے کیامعنی ہیں؟ تو آپ اس کے کیر الاستعمال معنی ، یا پی افغار طبع ، یا پی ثقافتی اور تہذیبی ترجیحات کے اعتبار سے ' شام' کے وہ سب معنی بتادیں مے جو آپ کومعلوم ہیں ، یا جو آپ کواس وقت یاد آئیں مے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بیٹابت ہوتا ہے کہ لفظان شام' میں بیس معنی بیک وقت موجود ہیں۔

معنی بیان کرنے کے عمل ( این متن کی تعیر کرنے کے عمل) میں معنی کا کیر الاستعال ہونا ، معنی بیان کرنے والے کی افرا وطبع ، اس کی وہنی صورت حال ، یہ سب (اور اس طرح کی بہت ی چزیں) بروے کا رآتی ہیں۔ اس لئے کی مثن کی تعییر کرتے وقت مختلف لوگوں کا مختلف معنی بیان کرنا کوئی جرت انگیز بات ہیں۔ بہترین طریقہ بہر حال یہی ہے کہ مثن کی تعییر اسپنے تصربات یا وہ باتی کو انف کی روثنی ہیں کہ جائے۔ لفظ کے جو جو معنی سیات وسبات کے مناسب ہوں کے رات کے مناسب ہوں کے رات وسبات کی دوست ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کئی ، لفظ کے معنی بیان کرنے کے دو طرح کے سیات وسبات ضروری ہیں۔ ایک مطلب یہ ہوا کہ کئی ، لفظ کے معنی بیان کرنے کے لئے دو طرح کے سیات وسبات ضروری ہیں۔ ایک

عوی ، اورا یک خصوص عری اقدیہ کے افتظ کس ندیان کا ہے؟ اور خصوصی یہ کہ جس متن کے اندروہ افظ ہے اس کے اعتبارے کیا متی مکن ہیں؟ حقظ عموی سیاتی وسیاتی بیس اقد افتظ ' شام' کے وہ سب متی مکن ہیں جو بھی نے اور بیان کے متن کے حصوصی سیاتی وسیاتی ہیں وی معی مکن ہیں متن جن کا متحل ہوسکتا ہے۔ سیاتی وسیاتی و سیاتی و سیاتی وسیاتی و سیاتی وسیاتی و سیاتی و سیاتی

آج يس نے شام كيو كھا۔ شام كى المافت كاكيا كہنا۔

يهال" ثام" كرحسية بل حق بين:

- Evening (1)
  - (۲) معثوق
  - (٣) كوني مخض
  - (۳) کرش یی
- (٥) سياه قام مخض

متن میں کوئی الیا قریت بیس جی کی بیار ہم متدرجہ بالا میں کی یا چند می کوفیر حاضر (لینی فیر ضروری) قرار دیں۔ بہت سے بہت میہ کھتے ہیں کہ بعض معتی زیادہ سامنے کے ہیں، اور بعض کم۔ اب بیمتن لما حقد ہو:

'' و یکھے عاد نے آپ کی چیزی پرسونے کی شام پڑھائی ہے۔ اس شام کی اطافت کا کیا کہنا۔''

اب متن عل قرید موجود ہے کہ "شام "مرف ایک سی ش ہے۔ یہاں" شام "کے بقیہ می فیر ماخر ( لیتی قیر مترودی) علیم یں گے۔ لیک اسلاب یہیں ہے کہ" شام "کے بقیہ می معدوم ہو گئے۔ وہ اب می موجود ہیں۔ بس بدیات ہے کہ متن وی اچھا ہے جس بیل قریدے کارت معیٰ کے ہوں، نہ کہ قلت می گئے۔

مستحدید بات جان می تیل سکا کداس کے ستن سے کتے معنی برآ مرکما مکن ہے؟ اس کی وجہ برے کہ مستعد یہ ہو ہاں سکتا کہ اس کا ستن کتنے اوگ ، کبال کبال ، اور کب برحیس کے؟ اس بات

ہے تو کوئی اٹکارندکرے کا کہ کس متن (یاشعر) کے معنی اس کے قاری یا سامع کی استعداد شعرابی کی توت، جس تهذیب کا مظهر وه شعر ب، اور جس زبان می وه شعر کها گیا ہے ان سے واقلیت، جن اصولوں کے تحت وہ شعر کہا گیا ہان سے شناسائی، ان سب باتوں پر مخصر ہے۔اس کے علاوہ بیمی ہوتا ہے کہ کسی اور شعر کے معنی کی روشن میں کسی شعر کے معنی میں اضاف یا تبدیلی ہو۔ ظاہر ہے کہ کوئی شاعراتنا براغيب دالنبيل موسكاً-خود فقاد، جوشاعرے زياده خور و فكركرتا ب كمتن كمعنى برآمد کرے، اس بات کا دعویٰ نیس کرسکتا کہ گتنی مدت کے اندرہ یا شعر کو گتنی بار پڑھنے کے بعد، وواس کے تمام عنی برآ مد کرلے گا۔ رومن یاکبسن (Roman Jacobson) سے زیادہ مکترس کم لوگ موے موں کے۔وہ بیں زبانیں بخولی جانا تھا اور کم سے کم سولہ زبانوں کے ادب سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ یاکسن لکمتا ہے کہ ' کوئی بھی ما کمہ ایسانہیں ہے جس کے نتیج میں کی عظیم تلم کے تمام امکانات خم ہوجا کیں ...امکانات کوخم کرنے کی کوشش کتنی ہی نیک نی اور محت سے کیوں ند کی جائے ، بہت ی مناسبتیں اور رعایتی (equivalances) تو ہاتھ لگ جاتی جیں، لیکن بہت ی پحر بھی ور یافت نہیں مویا تمی '' مجروہ یے اس (Yeats) کی نظم (The Sorrows of Love) کے بارے میں اینے تجرب كى مثال ديتا ہے: " يس اس نقم برخاصى مدت سے بحث كرتار بابوں اليكن كل جب مي وسطفاليا (Westphalia) سے کولون (Cologne) آرہا تھا تو میں نے ایک ٹی چیز اس نظم میں دریافت کی ... میراخیال ہے کہ کوئی بھی فخص (نظم کے )امکانات کھمل طور بردریافت نہیں کرسکا۔ 'جب فادکار حال ہے، جومتن برسالہاسال غور کرتا ہے، تو ہے چارے شاعر کو کیامعلوم ہوگا، کہ وہ تو متن کو پیا کرا لگ پیٹے ر ہتا ہے۔اے کر طرح خرلگ عتی ہے کہ میرے متن کے کیا کیا معن کلیں ہے؟

اگرچہ بیہ بات ہماری شعریات میں مضمرتمی کرمتن کا بنانے والا شاعر اور متن کے اعد مسلطم دونوں ایک ہی شخصی کی متن کا بنانے والا شاعر اوری کی وہ اپنی دونوں ایک ہی شخصیں ہیں۔ لینی شاعر اگرچہ واحد حاضر میں کفتگو کرتا ہے، لیکن کو کی ضروری کی وہ اپنی سوائے حیات بیان کرر ہا ہو، لیکن ہماری جدید تقید نے یہ بات مملوکوں تک فیر شخصیت، مشکل اور شاعر کا ایک مخص نہ ہوتا، یہ سب صفات ممکن ہیں۔ جب تک یہ بات ہم لوگوں تک ایک در ایک کو درس کی راہ سے پنجی، اس وقت تک مغرب میں فو کو (Foucault) کے ذیر اثر اید بیال عام ہونے لگا تھا کہ:

عیانات کا تجزیر کی ' جی سوچنا مون ' کے حوالے کے یقیر عمل عمل آتا ہے۔ یہ تجزیر کی فاعل مسئلے کا سوال نہیں کھڑا کرتا یعنی ایسا فاعل مسئلے جو اپنا اظہار ان ہاتوں کے ذریعہ رائی آواز خود میناری کا دریعہ کرتا ہے جنسی وہ بیان کرتا ہے، جو تکلم کے قمل کے ذریعہ اپنی آواز خود میناری کا استعمال کرتا ہے اور جو العلمی میں خود کو مینی طرح کے ہند منوں کا محکوم کر گیتا ہے۔ تجزیر تو ایسا در اصل ' کہا جاتا ہے' کی سطم پر ہوتا ہے ( نہ کہ ' میں کہتا ہوں' کی سطم پر)۔

یالفاظ فو کو کی مرادیدی که (The Archaeology of Knowledge)۔ فو کو کی مرادیدی که متون کے مصنف ان میں اپنی طرف نے معنی میں ڈالتے ، اور تہذیب کے مورخ کا کام یہیں ہے کہ ان معنی کو تاب کر سے جو مصنفوں نے اپنی تریوں میں ڈالے ہیں۔ تہذیب کامورخ تو دراصل صرف وہ معنی بیان کرتا ہے جو اس کوموجود نظر آتے ہیں ، اور یہ معنی مصنف کی ملکت تہیں ہوتے۔

فاعل منظم (The speaking subject) سے سیا نکار مصنف کے وجود کو معرض خطر میں لاتا ہے۔ چنانچے رولاں بارت نے معنف کی موت کابی اعلان کردیا۔ ان خیالات میں انتہا بیندی ہے، لیکن ان میں حقیقت کا ذرہ موجود ہے۔ تو کواور دریدا کے تصورات میں مشابہت سامنے کی بات ہے، اورور بدانے اس زمانے کی تقیدی کرکومتا ترکیا ہے۔ غلط یا مجع (بلکے زیادہ تنظط) دریدانے اس بات پر اصرار کیا ہے کہ پڑھنے کا" فطری طریقہ" ( جس میں ہم مصنف کے وجود کا اقرار کر کے متن سے معاملہ کرتے ہیں) درامس غیرفطری ہے۔ اصل پڑھائی تو متن کے against the grain یعن اس کی یافت کی الٹی سب ہوتی ہے۔ ان خیالات سے اتنا تو فائدہ ہوا ہے کہ ہم مشام مصنف کومعنی کی شرح کے سلیے میں کوئی بنیادی اجمیت نہیں دیتے۔ دریدا سے اتنا بی حاصل کرنا کافی ہے، اس کی باتی مود كافيال ادرول كومبارك بم أو صرف يدكيت بن كمصنف كواييامتن كمعنى يركوني افتيارتبيل ہوتا۔اگردریدایہ کہتا ہے کمٹن کے تمام عنی غلط میں،اس معنی میں کہ کوئی بھی تجزید متن کے تضاوات کو حل بيلي كرسكاً، تو بم اتنا ضرور كمد يحت بي كمتن كوكى معي قطعى اورا خرى نيس بوت\_الى مورت میں معنی برمصنف کی حکرانی معلوم ۔ اورالی صورت میں مارابیجی دعویٰ بودا ہے کہ ہم مقن عے معنی قطعیت کے ساتھ بیان کرد ہے ہیں، اور جومعی ہم بیان کرد ہے ہیں اس متن کے بس وی معنی ہیں۔ فوکو نے فاعل متعلم ے افکار اور میں کہتا ہوں " کی جگہ" کہاجاتا ہے" پراصرارای لئے کیا کہ فاعل متعلم بعنی شارح، قائم مقام تما الحلي فاعل يتكلم يعنى مصنف كا اوروه قائم مقام تما اب سي الحكي فاعل يتكلم كا -

اس طرح اقتدار (authority) کالامتنایی سلسله تھا، جب که حقیقت بینظر آتی تھی کہ کلام کے معنی کا تعین دراصل معاشرہ کرتا تھا، اور معاشرہ استبداد کا آلہ تھا۔ یہ خیالات پوری طرح درست نہیں ہیں، لیکن بید درست ہے کہ معاشرہ معنی کو متعین کر کے انتشار رو کتا ہے، اور اس عمل کو ایک طرح کا استبداد بھی کہہ سکتے ہیں۔

اس سوال کا کرمتن میں معنی کیٹر کا وجود اور معنی کیٹر کا اختال ایک ہی شے ہیں یانہیں، جواب دو طرح دیا جاسکتا ہے۔ طباطبائی نے متن میں معنی کیٹر کے وجود کو اس کا حسن ، اور کھڑ ہے معنی کے اختال کو عیب قرار دیا ہے۔ اختال سے ان کی مراد بیتی کہ جب ہم یقین کے ساتھ نہ کہہ سکیں کہ کون سے معنی ''صحح'' ہیں۔ یعنی کئی معنی کا امکان ہو، لیکن ہمیں ٹھیک ٹھیک نہ بتہ چلے کہ بیمعنی ہیں بھی کہنیں۔ ظاہر ہے کہ طباطبائی کا اصول اس غلاقہی پر مبنی ہے کہ متن کے تمام ممکن معنی کا تعین ہوسکتا ہے ، جب تک ہم سے کہ سکیس کے کہ متن میں بیمعنی ہوسکتے ہیں اور دو معنی بھی ہوسکتے ہیں، ہمیں اس سے غرض نہ ہونا چا ہے' کہ ہیسب معنی صرف احتالی ہیں یامتن میں لیشنی طور پر موجود ہیں۔

مغربی تقید ہے ہم نے '' ابہام' (ambiguity) کی اصطلاح حاصل کر کے اپنی شاعری کی تفہیم میں اس ہے بہت مدو لی ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ابہام کا اصول اب ہماری تنقید میں پوری طرح رائج ہو چکا ہے۔ ادھر مغرب میں لاتشکیل کے زیراثر'' غیر قطعیت' (indeterminacy) کی اصطلاح کا بہت چلن ہے۔ بقول جر لذگریف، یہ معاملہ ابھی زیر بحث ہے کہ'' ابہام' 'اور'' غیر قطعیت' میں کوئی فرق ہے بھی کہ نہیں۔ لیکن اتنا فرق ضرور نمایاں ہے کہ مغربی تقید میں'' ابہام' 'کے مریدین اس رائے کے تھے کہ متن کے ابہام کو تجزیہ اور تو ضنے کے ذریعہ دور کر کے اس کے معنی کے تاریک کوشوں کو روثن کے تھے کہ متن کے ابہام کو تجزیہ اور تو ضنے کے ذریعہ دور کر کے اس کے معنی کے گوشے روثن نہیں ہو سکتے ۔ یعنی کرسکتے ہیں۔ اس کے بر ظلاف '' غیر قطعیت' ہے مرادیہ ہے کہ معنی کے گوشے روثن نہیں بلکہ غیر قطعیت کے مریدین کا کہنا ہے کہ متن بنیا دی طور پر مبہم تھے ، لیکن ان کی تعبیریں روثن نہیں بلکہ غیر قطعی ہوتی ہیں۔ یین ان کی تعبیریں روثن نہیں بلکہ غیر قطعی موتی ہیں۔ یہاں ایک لاتشکیلی نقاد موتی بائی (Timothy Bahti) کا ہے۔ لیکن بات اس طرح پوری صاف نہیں ہوتی۔ غیر قطعیت سے اصل مرادیہ ہے کہ تعبیریں خورمہم اور تعبیر طلب ہوتی ہیں۔ یہ بات صاف نہیں ہوتی۔ غیر قطعیت سے اصل مرادیہ ہے کہ تعبیریں خورمہم اور تعبیر طلب ہوتی ہیں۔ یہ بات اس صدتک توضیح ہے کہ ہمتن شرح و تعبیر کا نقاضا کرتا ہے۔ لیکن یہ نتیجہ درست نہیں ہے کہ تعبیریں روثن

نہیں ہوتیں۔ ('' وضاحت'' کے معنی ہی ہیں''' روثن ہونے کی کیفیت'' اور'' توضیخ'' کے معنی ہیں ''' روثن کرنا'') ہم جس حد تک معنی ہیں اس حد تک اے روثن ہی کر سکتے ہیں۔ معنی چاہے احتالی ہوں چاہے بیقینی، ان کو بیان کرنا بڑی حد تک ممکن ہے۔ شعر (متن فن پارہ) کے پورے معنی شاید کبھی نہیں بیان ہو بیتے ، بیاور بات ہے۔ رومن یا کبسن کو بے ٹس کی نظم میں ایک نئی خوبی نظر آئی تو اس حد تک اس نظم کے معنی میں بھی اضافہ ہوا۔ یئل غیر مختت ہے۔ یا کبسن کے بیان کردہ واقعے سے بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جومعنی کسی کے لئے احتمالی ہوں، وہ دوسرے کے لئے یقینی بھی ہو کتے ہیں۔ جو پاگیاوہ یا گیا۔

## مشرق ومغرب كي شعريات مين منشا مصنف

مغرب کی قدیم شعریات میں منشا ہے مصنف کی کوئی اہمیت ندھی۔افلاطون تو اس کے وجودہی سے انکار کر تانظر آتا ہے۔شاعری پرافلاطون کے اعتراضات میں ایک بیبھی تھا کہ شاعر لوگ اپنے کلام کے معنی بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں:

(۱) میں تمام طرح کے شاعروں سے طاہوں، المیہ، پر جوش شرابی کوری نگار،
سب طرح کے (شاعروں کو جانتا ہوں۔) ... میں ان کے پاس ان کے کلام کے بعض
مفصل ترین اقتباسات لے گیا، ایسے اقتباسات جن میں تمام طرح کے شاعران طریقوں
کوکام میں لایا ممیا تھا۔ میں نے ان سے ان اقتباسات کے معنی پوجھے ... آپ یقین کریں
... حاضرین محفل میں شاید ہی کوئی ایسا رہا ہو، جو کلام شعرا کے معنی خود ان شعرا سے بہتر
طریقے سے نہ بیان کرسکتا ہو، جن کا کلام زیر بحث تھا۔ تب جھے پنة لگا کہ شاعر لوگ مقل
اور حکمت کے ذریعے نہیں، بلکہ ایک طرح کی روحانی دیوائی اور الہام کے ذریعے شعر کہتے

(۲) تمام عمده شاعر، چاہے وہ رزمیہ نگار ہوں، یا معفول، اپنی خوبصورت شاعری کوہنر کے ذریعینیس بناتے، بلکاس لئے کدہ الہام کے زیراثر ہوتے ہیں اور کوئی شاعر میں قوت ایجاداس وقت تک پیرائیس ہوتی جب تک اس کوالہام نہ ہواوروہ ہوش وحواس سے عاری نہ ہوادراس کے ذبان نے اس کا ساتھ مجھوڑ ندر باہو۔

ان میں افلاطون کے بیدد اقتباسات اس کی دو کتابوں سے ہیں ( Ionphology) ان میں شاعر کی جوخو بی اور ہرائی مرکوز ہے تی الحال اس سے بحث نہیں۔اس دفت ہمارے مطلب کی بات ان بیانات میں بیہ ہے کہ خود شاعر اپنے کلام کے معنی نہیں بہتا، وہ اپنے کلام کے لئے ذمہ دار بھی نہیں ہے۔ دہ جانا بی نہیں کہ وہ کیا کہدر ہاہے، کیوں کہ شعر گوئی کے دفت وہ اپنے ذہمن ( یعنی توت عقلیہ ) سے عاری ہوتا ہے۔الی صورت میں کلام کے معنی کا تعین یا کلام کی تعبیر خشاے مصنف کے اعتبار سے نہیں ہوئی۔ مصنف کے اعتبار سے نہیں ہوئی۔ مصنف کا فشاکوئی ہے بی نہیں،البذا اس کا حوالہ کہاں ہے مکن ہے۔

ارسطوبھی الہام کا قائل ہے،اگر چہوہ اے شاعر کے خلاف ثبوت کے طور پڑہیں پیش کرتا۔ لہذا شاعری ایک خوشکو ارعطیۂ خداوندی یا کسی طرح کی دیوا گلی پر دلالت کرتی ہے... [شاعر] کسی بھی کردار کے سانچ میں ڈھل جانے کی قدرت رکھتا ہے [یا] وہ اپنے نفس اصلی ہے باہرنکل کر جوسو چتاہے دہی بن بیٹھتا ہے۔

(''شعريات''باب١٤)

اس بیان میں منشا مصنف کی تر دیداتی واضح نہیں ہے جتنی افلاطون کے یہاں ہے۔لیکن میں بیات اس بیان میں منشا مصنف کی توت کا سرچشمہ عطیۂ خداوندی یا دیوا تکی ہے، تو وہ اپنے کلام میں مفتم معنی کا فرمد دارنہیں ہوسکتا ۔ لینی ہم کلام کے معنی کومصنف کے معنی نہیں کہد کتے ۔ لہذاا گرکوئی معنی مصنف نے مرادنہ لئے ہول لیکن اگر کلام میں موجود ہول تو وہ معنی بھی حقیقی تشہریں گے۔

ستر ہویں صدی میں لندن کے ایک باشندے ولیم پرن (William Prynne) پراس جرم میں مقدمہ چلایا گیا کہ اس کی بعض تحریروں میں بادشاہ اور شاہی خاندان پر تکتہ چینی کا پہلو ہے۔ بیان صفائی میں پرن نے کہا کہ ان تحریروں سے میرا فشاہ مراد کلتہ چینی کی ہرگز ندھی ۔ لیکن عدالت نے اسے اس بنا پرسزا کا مستوجب تھہرایا کہتم نے الی عبارت لکھی ہی کیوں جس میں تکتہ چینی کا پہلو نکلے ۔ ولیم پرن کے ساتھ انصاف ہوایا ظلم ، ہمیں اس سے فی الحال غرض نہیں ۔ اس وقت مجھے صرف بیٹا بت کرنا ہے کہ معنی کومراد مصنف کا تابع نہ تھرانا مغرفی فکر میں عام رہا ہے۔

ولیم برن کے مقدے کی صداے بازگشت گذشتہ دو برسوں میں یورپ اور امریکہ میں ایک فقاد، مقر اور لاتفکیل کے علم بردار، پال د مان فقاد، مقر اور لاتفکیل کے علم بردار، پال د مان کے بعد ایک طالب علم نے دریافت (Paul De Man)

کیں۔ دمان کی تحریر میں دوسری جنگ عظیم کے دوران بلجیم کے اخباروں میں اس دقت شائع ہوئی تھیں جب بلجیم پر ہملر کا بعضہ تھا۔ ان تحریر وں میں ناتسی سیاست اور ہملر یہ کی تمایت صاف نظر آتی ہے۔ جب اس طالب علم نے یہ تحریر میں امریکہ کا یک اخبار میں شائع کیں تو ہر طرف استجاب غم وغصہ اور البحین کی لہر دوڑگئی کہ پال دمان جو امریکہ کی ایک بہت بڑی یو نیورٹی میں بہت بااثر پروفیسر اور اہم مفکر کی حضہ سے معروف تھا اور امریکہ میں جس کی زندگی فنافی العلم کی زندگی تھی اور جس کا خیال بیتھا کہ ہم ایخ خیالات کو اچھی طرح ادائیس کر سکتے ، کیوں کہ زبان کی نوعیت ہی ایس ہے، اور جو خالص علمی نقطہ نظر سے مغربی ادب کے بعض اہم ترین متون کا مطالعہ کر کے اس نتیج پر پہنچا تھا کہ '' فقاد جب اپنی مفروضات اور پہلے سے طے کردہ تصورات کی طرف سے بالکل اندھا ہو جا تا ہے، وہی لحہ اس کی عظیم ترین فہم اور بہترین بھیرت کا ہوتا ہے۔'' وہ پال د مان جن کا قول تھا کہ لاتھکیل کا کام کی متن میں پوشیدہ چیزوں (جن سے خود مصنف غالبًا بے خبر تھا) کو ظاہر کرنا ہے۔ ایسامخص جے معنی کی تقدیس کا یہ پوشیدہ چیزوں (جن سے خود مصنف غالبًا بے خبر تھا) کو ظاہر کرنا ہے۔ ایسامخص جے معنی کی تقدیس کا یہ لیاظ ہو، اور وہ ناتسی مجبیت اور بربریت اور استحصال کی حمایت کرے! بعض لوگوں نے تو گھرا کراس بات سے تھا انکار کردیا کہ بینا تسیت برست مضامین د مان کی تصنیف ہیں۔

بحراوقیانوس کے دونوں طرف علمی حلقوں میں دیر تک بیکھلبلی رہی کہ دمان کی ان تحریروں کو کیا سمجھا جائے اور ۱۹۳۲۔ ۱۹۳۳ کے دمان، جوہٹلر کے زیرسایہ بھیم میں تھا، اور ۱۹۳۰۔ ۱۹۸۰ کے دمان ، جوہٹلر کے زیرسایہ بھیم میں تھا، اور ۱۹۳۰۔ ۱۹۸۰ کے دمان جوامر یکہ میں ایک مخصوص طرح کی تقدیس اور علمی اخلاص کا درس دیتا تھا، ان کے ماہین مطابقت کیسے پیدا ہو؟ دمان تو کہتا تھا کہ مصنف کوخود اپنے اراد سے اور مراد کی خرنہیں ہوتی۔ اب اس کے ان مضامین کو کیا کیا جائے جو ہمارے زمانے کی بدترین انسانیت دشمن اور اخلاق دشمن سیاست کی تائید کرتے ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا کہیں۔ ان مضامین میں ناتسیت کی تبلیغ اور حمایت صاف لفظوں میں نہیں ہے۔ دمان محض اپنی جان بھیا نے کیلئے گول مول با تیں لکھ رہا تھا۔

اس بحث کے سلسلے میں جوتح رہیں کہی گئیں ان کا بیشتر حصدایک کتاب کی شکل میں مرتب کیا گیا۔ (شائع شدہ ۱۹۸۸) اس کتاب میں اہم ترین تحریر دریدا کی تھی جود مان کا دوست تھا اور دیان نے جس کے خیالات کی تبلیغ میں بڑا حصد لیا تھا۔ اصولی حیثیت سے دریدا منشا سے مصنف کا مشکر نہیں ہے۔ لین اس کا موقف یہ ہے کہ مصنف متن میں وہی باتیں لکھتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ (لیکن لاتھکیل

نام ہی اس طریق کارکا ہے کہ مصنف کے بخیال خود جو با تیں متن میں کھی ہوئی ہیں، ہم ہی تابت کریں کہ دراصل متن میں اس کی النی با تیں ہیں) بہر حال، در بدانے و مان کے مسئلے ہے آگونہیں جرائی، اور کہا کہ اگر کسی کی تحریکا کوئی سیاسی استعال کیا جائے، تو مصنف کو اس کا ذمہ دار تخرانا چاہئے، چاہے مصنف کا منائید بندر ہا ہو کہ اس کی تحریکا سیاسی استعال ہواور اس کے ذریعہ کسی بر نظر یے یا لائح عمل کی تائید حاصل کی جائے۔ در بدانے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اگر متن کو غلط طریقے ہے بڑھر کر اس کی الی تجبیر کی جائے جو منشا ہے مصنف کے خلاف جاتی ہو، تو اس کا مطلب سے کہ وہ تجبیر کسی نہیں گئی بر متن کے اندر موجود تھی۔ استعال کیا جائے ہو ہو اس طرح کی سیاسی تجبیر کوراہ دے۔ در بدا کہتا ہے کہ متن کے وہ معنی مراد مصنف نہ سہی لیکن اگر وہ برآ کہ ہو سکتے ہیں تو یقینا متن میں جائز کر دہ اور Allowed متن کی تجبیر کرکے اے ایسے مقاصد کے لئے استعال کیا جائے جومتن بنانے والے کے ارادے سے نہ صرف بہت دورر ہے ہوں، بلکھ متن بنانے والا ان کو تھا رہ اس کھی تھی تھیں بنانے والے کے ارادے سے نہ صرف بہت دورر ہے ہوں، بلکھ متن بنانے والا ان کو تھا رہ استعال کیا جائے جومتن بنانے والے کے ارادے سے نہ صرف بہت دورر ہے ہوں، بلکھ متن بنانے والا ان کو تھا رہ استعال کیا جائے جومتن بنانے والے کے ارادے سے نہ صرف بہت دورر ہے ہوں، بلکھ متن بنانے والا ان کو تھا رہ استعال کیا جائے جومتن بنانے والے کے ارادے سے نہ صرف بہت دورر ہے ہوں،

لہذا دریدا، ولیم پرن اور پال دمان کوایک ہی کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے۔ یہاں بھی مجھے اس معالمے کے اخلاقی رقانونی پہلوؤں سے بحث نہیں۔ میں صرف بد کہنا چاہتا ہوں کہ متن کومراد مصنف کے خلاف بھی استعمال کیا جائے تو یہ فلسفہ معنی کی روسے غلط نہ ہوگا۔

بعض لوگ، جو لاتھکیل کو تا پیند کرتے ہیں (بہت زیادہ پیند تو ہیں بھی نہیں کرتا ) ہے بچھتے ہیں کہ منتا ہے مصنف سے انکار کا نظر پید لاتھکیل والوں کی بدعت ہے۔ حقیقت اس کے برعس ہے۔ دریدا کے بارے ہیں ہم دیکھے چی ہیں کہ وہ منتا ہے مصنف کا قائل ہے۔ اس کا قول صرف بیہ ہے کہ اگر منتا ہے مصنف کے خلاف بھی معنی متن سے برآ ہد ہوں تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ مصنف نے کسی نہ کی طرح ان کا ارادہ ضرور کیا تھا۔ پال دمان نے منتا ہے مصنف کے بارے ہیں جورویہ افتیار کیا ہے اس کو ایتا بل پیرین (Annabel Patterson)" خاکسارانہ" (humble) کہتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جدید زمانے ہیں مغتاہے مصنف کی تعریف متعین کرنے اور ادبی مطالعات ہیں اس کا تفاعل مقرر کرنے کی کوشش دمان کی کوشش ہے کہ منتاہے مصنف کی اہمیت ہے، کوشش دمان کی کوشش سے کم خاکسارانہ نہ ہوگی۔ اس کی مرادیہ ہے کہ منتاہے مصنف کی اہمیت ہے، کوشش دمان کی کوشش سے کم خاکسارانہ نہ ہوگی۔ اس کی مرادیہ ہے کہ منتاہے مصنف کی اہمیت ہے، اس کو

فی الحال نظر انداز کرتا ہوں۔) بنیادی بات بیہ کہ التفکیل والوں کے یہاں منشا مصنف کوتحد بیمعنی کے التفکیل والوں کے یہاں منشا مصنف جو کہنا چاہتا ہے، اس کے لئے نہیں استعال کرتے ہیں کہ مصنف جو کہنا چاہتا ہے، اس کامتن اس کے خلاف بھی کہ سکتا ہے، بلکہ کہتا ہے۔ پال د مان نے اپنے مخصوص ادق، تجریدی اور ذرا دُولد وانداز میں اس نظر کے کول بیان کیا ہے:

ولد واند وانداز میں اس نظر کے کول بیان کیا ہے:

اگرہم منشا و مراد کے تمام باطل خیالات و مسائل سے خود کو آزاد بھی کرلیں اور 
بالکل مطابق بجق طریقے سے مشکلم [ پینی متن کی تخلیق کرنے والے ] کو محض قواعد پر شخصر 
ایک ضمیر [" میں' ، پینی فو کو کے فاعل مشکلم سے بہت کم تر ، محض مشکلم ] فرض کرلیں ، کہ وہ 
ضمیر [" میں' ) ابیان کو وجود میں لانے کا ذمہ دار ہے ، تب بھی اس فاعل کا ایسا تفاعل باتی 
رہتا ہے جو محض قواعدی نہیں ، بلکہ ریطور بقائی ہے ، اس متی میں ، کہ وہ [ مشکلم ] اس قواعدی 
عود [ = استعاد م ] کوزبان عطا کرتا ہے۔

لیکن دمان یہ می کہتا ہے کہ 'فٹان اور معنی بھی ایک دوسرے کے برابز نبیں ہوسکتے۔' یہ جملہ اپنی بھیرت اور خوبصور تی دونوں اعتبار سے یا در کھنے کے قابل ہے۔ دمان اور لآٹھکیل کے سیاق وسباق میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ متن (یا'' بیان') مصنف کا مرہون منت ہے، لیکن اس سے آزاد بھی ہے۔

مغرب میں جب شاعری کور یطور یقا (Rhetoric) کی ایک شاخ سمجھا جانے لگا تو یہ خیال
آہتہ آہتہ عام ہوا کہ تعبیر وتشریح کے صحیح پن (validity) کی بنیاد مشاہ مصنف ہے۔ لیکن جب
شاعری کور یطور یقا سے الگ قر اردیا جانے لگا (جر من اور انگریزی رو مانیت کا زماند آتے آتے یہ تغریق
بالکل کھمل ہو چکی تھی) تو مغشا ہے مصنف کی مرکزی اہمیت پھر ختم ہوگئی۔ لیکن جر من رو مانیت کے زمانے
میں علم وابقان کی مروجہ اجتاس وانو اع پر کاری ضرب پڑ چکی تھی۔ ہیوم کی تشکیک الک کی عقلی بشر دو تی
اور کا نش کی ماور ائیت تینوں میں بیاشارہ تھا کہ تھا کت وہ نہیں ہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ لہذا رو مانیوں نے
جب بینظر بیام کیا کہ شاعری سے ایک خاص طرح کا علم حاصل ہوتا ہے (بقول کولرج، شاعری کی ضد
بنونہیں ہے، بلکہ سائنس ہے) تو منشا ہے مصنف کو خاص اہمیت لی، کیوں کہ رو مانی نظر بیہ کہتا تھا کہ چکھ
ماور انی تھا تی ہیں جنمیں متن کا بنانے والا (شاعر) اسپنے متن میں واخل کرتا ہے۔

مغربی رومانیوں نے شاعری کو فد مہب کا بدل قرار دیا تھا، اس معنی میں کہ فد مہب کے بارے میں گمان تھا کہ وہ ازلی حقائق چیش کرتا ہے۔ اور غد مب کوسائنس نے (بظاہر) منہدم کردیا تھا۔ لہذااب

از لى حقائق كى آياجگاه اورسرچشمه انسانى تخيل تفهراء اورتخيل كااظهار شاعرى بيس تعالى بندا شاعرى كوند ب کا بدل سمجها جانا غیر فطری نه تھا۔ بیقسور جدید زمانے تک (بعنی موجودہ زمانے سے سیجھ پیلے تک) مغرب میں رائج رہا، گر چہاس کی شکل تعوڑی بہت برلتی رہی۔ بقول جبرلڈ گریف رو مانی اور جدید ادب اس اعتبار وايقان كااظهار تفاكتخيل مستخليق طاقت ب، اوراس اطمينان اوراعا وكااظهار تفاكدادب میں بیقوت ہے کمنعتی ساج کے انتشار برنظم وضیط، قدر، اورمعنی کوحاوی کردے۔ آرمیگا ای گاسیٹ (Ortega y Gasset) کا قول ہے کہ انیسویں صدی میں فن کواحر ام کی تگاہ ہے اس لئے دیکھا جاتا تھا کہاس کے ذریعیہ'' ندہب کے زوال اور سائنس کی ناگزیرا ضافیت'' کی پچھتا فی ممکن تھی۔اس تصور کا لازى نتيجة تفاكه مصنف كواظهار مطلب برقادراورايين معنى كاحاكم كردانا جائي ليكن جبيها كه خود كريف نے اکھا ہے ( ملح ظارے کہ گریف کو لآٹکیل ، مابعد جدیدیت ، وضعیات وغیرہ سے کوئی ہمرردی نہیں ) کہ "الرتخيلاتي سيائي كالعين اورحسول بابرك بجائدات بوتاب توشاعرك بإس بدجان كے لئے کیا ذریعہ ہے کہ جس اسطور کواس کے تخیل نے امھاراہے وہ کسی اور اسطور سے زیادہ تحی ہے؟ " تخیل لا کھ خود مخارسی، لیکن'' وہ نظم و صبط اور سیائی جو اس تخیل کے ذریعیہ وجود میں آئی ہے، بے اصول (Arbitrary) اورموضوی حقیقت ہے زیادہ نہیں۔' لہذا بقول گریف دوسو برس ہے لوگ ای کوشش مِن بِين كه الرفن كي معنويت (ليعني فلسفيانه سيائي) برز در دين تو فن كي آزادي اور "معصوميت" كوكس طرح طحوظ رکھیں،اوراگراس کی آزادی پراصرار کریں تواس میں معروضی حقائق کہاں ہے لا کیں؟

بات کہاں ہے کہاں پہنچ گئی، میں فی الحال پیرم شکرنا چا ہتا تھا کہ پیقسور کہ متن میں کوئی خاص معنی ہوتے ہیں جنعیں مصنف کہیں ہے لاکر ڈالتا ہے، رومانی تصور ہے اور اس کے پیچے تہذیبی شکست کی ایک پوری داستان ہے۔ مغرب میں یہ جھاڑا اس لئے پیدا ہوا کہ وہاں افلاطون نے فن پارے کو ہمیشہ کے لئے چور بنا کر کئہرے میں کھڑا کردیا تھا کہ اس میں اصلیت نہیں ہوتی، وہ محض ایک نمود ہے، مشرق میں یہ بحث بھی نہیں آتھی، البذا وہاں فن ک''سچائی''،'' اصلیت''،'' واقعیت' کا سوال بھی بھی نہیں اٹھا۔ گذشتہ صدی میں ہم لوگوں نے انگریزی پڑھی، اوروہ زیادہ تر رومانی ادیوں کی انگریزی تھی۔ لہذا ہم لوگوں نے فن کے بارے میں تصورات کارومانی پلندہ اٹل سچائی کے طور پر قبول کرایا۔

ہم لوگ جب مغربی افکار اور شعریات سے روشناس ہوئے تواس وقت یہی رو مانی تصور و ہال

رائج تھا کہ مرادمصنف کومرکزی حیثیت حاصل ہے۔مغرب میں اب بینظربی تقریباً پوری طرح مستر د ہوچکا ہے، کیکن ہم لوگ بھی اسے سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔

ہماری شعریات (بعنی عرب + ایرانی اور ہند + ایرانی شعریات) نے عندیہ مصنف کو مرز ی حیثیت بھی حاصل نہیں ہوئی محمد حسن عسکری اپنے مخصوص مبالغہ آمیز انداز میں کہا کرتے تھے کہ اردو کی اصل شعری روایت کو جانتا ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تحریریں پڑھنا چاہئے۔ اس قول میں مم الغہ ہے، لیکن ڈھیر ساری حقیقت بھی ہے۔ جلد اول میں ہم مولانا تھانوی کا قول بڑھ کے ہیں:

... حافظ کے کلام میں سلوک کے مسائل بکٹرت ہیں ، اور بنہیں کہ بیر مسائل محض اعتقاد کی وجہ سے ہم لوگوں نے ان کے کلام سے نکال لئے۔ بلکہ ان کا کلام واقعی تصوف کے مسائل سے بعرا ہوا ہے ور نہ کسی دوسرے کے کلام سے تو کوئی بیر مسائل نکال دے۔ بات سے کہ جب تک اندر کچ نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی نکال ہمی نہیں سکا۔

حضرت تھانوی کے جس وعظ سے بیہ بیان اخذ کیا گیا ہے اس پر تاریخ ۲۱ جمادی الثانی ۱۳۴۰ (مطابق ۲۰ فروری ۱۹۲۲) درج ہے۔ گویا جو بات در بدانے ۱۹۸۷ میں کہی اسے مولانا تھانوی ساٹھ پنیٹے برس پہلے کہد تھے۔مندرجہ بالاعبارت کا آخری جملے تو بالکل در بدا کا تول معلوم ہوتا ہے۔دونوں کے یہاں واضح طور پر بیہ بات موجود ہے کہ اگرمتن سے کوئی معنی برآ مدہو سکتے ہیں تو وہ حقیقی معنی ہیں۔دونوں کے یہاں عندیئر مصنف کا کوئی ذکرنہیں۔

حالی نے غالب کی شعرفہی کے بارے میں مولا نافضل حق خیر آبادی کا جووا تعنقل کیا ہے،اس ہے اکثر لوگ واقف میں ۔ حالی لکھتے میں (''یادگار غالب'):

مولانا (نفغل حق خیرآبادی) کے شاگردوں میں سے ایک شخص نے ناصر علی مرہندی کے کمی شعر کے معنی مرزا صاحب سے جاکر پوچھے۔ انھوں نے کچھ معنی بیان کئے۔ اس نے وہاں سے آکرمولانا سے کہا آپ مرزاصاحب کی تخن نجی اور تخن بنجی کی اس قدر تعریف کرتے ہیں ، آج انھوں نے ایک شعر کے معنی بالکل غلط بیان کئے ، اور پھر وہ شعر پڑھا۔ اور جو بچھ مرزانے اس کے معنی کیے تھے بیان کئے۔ مولانا نے فرمایا پھران معنوں میں کیا برائی ہے جاہرائی تو بچھ ہویا نہ ہوگرنا صرعلی کا بیمقعود نہیں۔ مولانا

نے کہا گرنا صرعلی نے وہ معنی مرادنیس لئے جومرز انے سمجھے میں آواس نے سخت غلطی ک۔

مولا نافضل حق خیرآبادی کے بیان میں جواصول پنہاں ہاں سے ای۔ ڈی۔ ہرش بھی (جو منشا ہے مصنف کو اس وقت منشا ہے مصنف کو اس وقت نظر انداز کر سکتے ہیں اگر اس سے کوئی اہم اقد اری فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ بہر حال اس واقعے سے بہا بات قو ٹابت ہے کہ مولا نافضل حق خیرآبادی کی نظر میں منشا ہے مصنف کی کوئی اہمیت نتھی۔

اگریدخیال گذرے کہ مولانا حالی اس واقعے کے چٹم دید گواہ شاید ندرہے ہوں ، اس لئے یقین کے ساتھ نہیں کہاجا سکتا کہ مولانافضل حق خیر آبادی نے بعید وہی بات کھی ہوگی جو حالی نے نقل کی ، تو حالی کا براہ راست بیان اسی ''یادگار غالب' میں دیکھئے۔ مرز اغالب کاشعر ہے۔

> دولت بەغلانبودازسى پشيمال شو كافرنەتوال باشى ناچارمسلمال شو

> > حالی اس شعر کے معنی بیان کر کے لکھتے ہیں:

...اس شعر کے ایک اور معن نہا ہے لطیف اور پاکیزہ ذیانے کے حسب حال بھی ہو سکتے ہیں جو شاید شعر کہتے وقت مرزا کے خیال میں نہ گذر ہے ہوں۔ گر ضرور ہے کہ انھیں کے نتائج افکار میں شار کئے جائیں۔ کیوں کہ بلغا اکثر کلام کی بنیاد ایسے جائح اور حاوی الفاظ پرر کھتے ہیں کہ گوقائل کا مقصودا کیے معنی ہے زیادہ نہ ہو گر کلام اپنی عمومیت کے سب بہت سے کل رکھتا ہو۔

لین حالی صاف طور پر بتارہے ہیں کہ منشا ہے مصنف کومتن کے معنی پر حاوی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں الفاظ البت معنی پر حاوی ہوتے ہیں۔

عام طور پرخیال کیا جاتا ہے کہ نشانیات (semiotics) کاعلم جدید مغربی فکر کے منطقے کی چیز ہے۔ حقیقت وراصل یہ ہے کہ ہماری کلا سیکی شعریات (سنسکرت بھی اور اسلامی بھی ) نشانیات کے بنیادی نکات ہے تا آشانہیں۔اشوک کیلکر نے سنسکرت نشانیات پر قابل قدر کام کیا ہے۔ فی الحال اردو فاری شعریات سے ایک کلت عرض کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں کلام کو دوانو اع بیں تقسیم کیا گیا ہے، زبان فال اور زبان قال رزبان قال سے مراد ہے مشکلم کے احساسات و تاثر ات جو کسی صورت حال کی تعبیر کے طور پر چیش کئے جا کیں۔ اس کے برخلاف زبان قال میں مشکلم کا براہ راست عمل ہوتا ہے۔ مثلاً میں

زبان قال ہے:

(۱)چ پائے زبان لکالے ہانپ رہے ہیں ہخت گرمی پڑر ہی ہے۔ سے

اب زبان حال د يميع:

۲) چوپائے زبان تکالے ہانپ رہے ہیں۔وہ زبان حال سے کہ رہے ہیں۔ کیخت گرمی پڑ رہی ہے۔

فلاہرے کددنوں صورتوں میں واقعہ تو ایک بی ہے، لیکن نمبر اہیں ہا طلاع کہ " سخت گری پڑ
رہی ہے "ہم کو براہ راست متکلم سے ال رہی ہے۔ اس میں " چو پائے زبان نکالے ہانپ رہے ہیں " کے
معنی نہیں بیان کئے گئے ہیں۔ لیکن نمبر ۲ میں " وہ زبان حال سے کہ رہے ہیں کہ ... " دراصل " چو پائے
زبان نکالے ہانپ رہے ہیں " کی تعبیر (لینی اس کے معنی ) کا تھم رکھتا ہے۔ یہ تکلم کا براہ راست بیان
نہیں ہے، بلکہ چو پایوں کے زبان نکال کر ہا چئے کی تعبیر ہے۔ یعنی چو پایوں کا زبان نکالے ہانپا ایک
نشان (sign) یا نظام نشانیات (sign system) مینی متن ہے، اور زبان حال سے جو پھے کہ کہلایا گیا ہے وہ

(۳) چھ پائے زبان نکالے ہانپ رہے ہیں۔وہ زبان حال سے کہ رہے ہیں کماب پیاس ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔

(٣) چوہائے زبان تکالے ہانپ رہے ہیں۔ووزبان حال سے کہ رہے ہیں کہ ہم بہت تھک گئے ہیں،اب ہم سے چلانہ جائے گا۔

(۵) چوپائے زبان تکالے ہانپ رہے ہیں، وہ زبان حال سے کہ رہے ہیں کہ کہیں سامیہ طحق ہم کوشم رالو۔

(۲) چوپائے زبان تکالے ہانپ رہے ہیں دہ زبان حال سے کہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔

تا ہے میں کوئی مشکل نہیں کیوں کہ متن کی تعبیر ، متن سے مطابقت رکھتی ہے۔ یا اس لئے مہمل ہے کہ متن کی تعبیر کوئی علاقہ نہیں۔ اب ملاحظہ ہو:

(2) چنیاں میں سورے اٹھ کرزبان حال سے اللہ کی حمد وثنا کرتی ہیں۔ اب کوئی گر برنہیں، کیوں کتجیبر مطابق متن ہے۔ کہنے کا مطلب ہے ہے کہ ہمارے یہاں زبان حال اور زبان قال کی تفریق درامس نشانیات
(semiotics) کے تحت ہے۔ اس کے ذریعہ بیٹا بت کرنامقعمود تھا کہ ایک متن کی گئ تعبیر بی ہوسکتی
ہیں، اور سب کی سب میچ (valid) ہوسکتی ہیں اگر متن کے نشانات (sign) کے مطابق تعبیر ہو۔ زبان
حال اور اس وقو عے ہیں جس کو زبان حال سے متصف کیا جار ہاہے، وہی رشتہ ہے جومتن کی تعبیر اور متن
میں ہے۔ زبان حال سے جو کچھ کہلا یا جاتا ہے وہ کوئی نفیاتی حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ لسانی حقیقت ہوتی
ہے۔ وضعیاتی فقادوں کا یہ کہنا بڑی حد تک میچ ہے کہ متن دراصل ایک طرح کا عمل تحریر بعنی
ہوتے ہیں۔ زبان حال کا نظریہ ہم کو بتا تا ہے کہ اگر سب نہیں تو بہت ہے متن نشان کی تعبیر پر بمنی
ہوتے ہیں۔ زبان ملفوتی ارادے کا اظہار کرتی ہے، یہ تصور بھی یہیں سے برآمہ ہوتا ہے (جیسا کہ آگر

ایڈورڈ سعید نے اپنے مضمون The Text, the world, the Critic میں اسکن المیڈورڈ سعید نے اپنے مضمون کا جائے گئی عرب مقلر بن لبان کا ذکر کیا ہے، جو تر آن کی باطنی تغییر کے خالف تھے، اور اس لئے '' فاہر ک'' کہلاتے تھے۔ ان میں ابن ترزم بھی تھا جو وزیر مملکت کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ کتب قلفہ وقفیر کا مصنف اور اعلی در ہے کا فلفیا نہ نوک تھا۔ ایڈورڈ سعید نے کھا کہ ابن ترزم کی رو سے زبان گرچہ بے اصول ہے، لیکن اس کا مطلب بینیس کہ زبان کو استعال کرنے کے کوئی قاعد نیس ہیں۔ زبان دنیا کی ہے اور دنیا سے ہے۔ وال (signifier) کا استعال کرنا اور پھینیس ہے، سوا سے استعال زبان کے۔ اور استعال زبان کے کہ ہم وال کو بعض معنیاتی اور نوکی اصولوں کی روثنی میں برتے ہیں۔ یعنی زبان پڑھی ، روزمرہ استعال کی حکمر انی ہے۔ اس پر تجریدی احکام یا آزادہ قکری کی حکمر انی نہیں ہے۔ وال کا استعال کرنا کچھینیس ہے سوا سے اس کے کہ یہ ایک ملفظی اراد سے (verbal intention) کی محلی شکل ہے۔ یکی نفیاتی اراد سے (psychological intention) کی محلی شکل ہے۔ یکی نفیاتی اراد سے (psychological intention)

ابن حزم کے ان افکار کا مطلب یہ ہے کہ متن کے پیچھے کوئی ارادہ مراذ نہیں، خود متن ہی منشا ہے مصنف ہے۔ اور متن کی تعبیر ان اصولوں کی روثنی میں ہوگی جو دنیا والوں نے زبان کے لئے بنائے میں۔ علامہ ابو یعقوب سکا کی کے تول سے ہم واقف ہی ہیں کہ عربی (اور دیگر زبانوں) میں الفاظ کی کی نہیں۔ با کمال شاعروہ ہے جوان الفاظ کو اس طرح استعال کرے کہ ان سے معنی کیثر مستنبط ہو کیس۔

لینی سکا کی نے میہ پابندی نہیں عائد کی ہے کہ وہ سب معنی کثیر، جومتن سے مستنبط ہو سکتے ہوں، انھیں متن کے بتانے والے نے مراد بھی لیا ہو۔

#### منثا مصنف كنظرية كاصل

آخری سوال بدر ہتا ہے کہ اگر شاعر (متن بنانے والا) معنی نہیں بنا تا، بلکہ متن معنی بناتا ہے، اور متن اس لئے معنی خیز ہوتا ہے کہ اس میں برتے ہوئے تمام نشانعوں (signs) کے معنی پر معاشرے کا کم وہیش اتفاق ہوتا ہے، تو پھر زبان میں اس طرح کے محاور سے کیوں جاری ہیں: شاعر کہتا ہے۔ اس تقم رفوز ل رفن پارے میں شاعر رمصنف نے فلال مضمون بیان کیا ہے۔ مصنف کا خیال ہے۔ مصنف نے اس فن پارے رشعر رقعم میں معنی بی معنی بحرو یے ہیں، وغیرہ۔ اس سوال کے کئی جواب ممکن ہیں۔

پہلا جواب یہ ہے کہ متن کے بنانے والے (producer) کی حیثیت سے مصنف بہر حال کی نہ کی مفہوم میں وہ باتیں کہتا ہے جو متن میں ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ متن اور متن کی وحدت کا تصور زبان میں بہت قدیم زمانے سے ہے۔ متن چونکہ مصنف کا ہے، اس لئے اس تصور کی توسیع کرتے ہوں معنی بھی مصنف کے فرض کر لئے گئے ہیں۔ معنی اور لفظ میں وحدت نہیں ہے، اس کا احساس عربوں کوتھا۔ این حزم کی بحث میں ہم اس نکتے سے متلعق کچھا شارے کر چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ قرآن پاک کے فیر گلوق ہونے کا مسلم بھی ای لئے اتنا اہم بن گیا کہ قرآن کے معنی کوقد یم باب فرآن پاک کے فیر گلوق ہونے کا مسلم بھی ای لئے اتنا اہم بن گیا کہ قرآن کے معنی کوقد یم باب ویا میں ، ونیا میں اور لفظ و معنی میں کوئی وحدت نہیں۔ بیبویں صدی میں فلسفہ کسان نے اس مسئلے پر بہت تو جصرف کی ہے کہ زبان کے فیران فرود نہیں۔ اس کے باوجود زبان کے بدلول کی ہے کہ زبان کے فیران کی رشتہ نہیں۔ اس کے باوجود زبان کے بارے میں یہ خیال عام ہے کہ وہ وہ قیقت کو چیش کرتی ہے۔ در بدانے اس کولفظ مرکز بت (logocentricity) کہ کراس کو بہت کہ دوہ مقبقت کو چیش کرتی ہے۔ در بدانے اس کولفظ مرکز بت (logocentricity) کہ کراس کو بہت کے بی بیت میں ہوئی ہے۔ در جس میں بہت می چیزیں میں متن میں بہت می چیزیں میں متن کے ساتھ مملی معاملہ کرنے کے لئے وضع کرلیا گیا ہے۔ (جس طرح سائنس میں بہت می چیزیں میں متن کے ساتھ مملی معاملہ کرنے کے لئے وضع کرلیا گیا ہے۔ (جس طرح سائنس میں بہت می چیزیں میں میں بہت می چیزیں میں ہوئی ہے اور بیر ریاضیاتی نمونوں میں میں بہت می چیزیں میں میں بہت می چیزیں میں میں بہت می پیزیں میں میں بہت کی دیا

(mathematical models) کے ذریعہ ان کو ٹابت کیا جاتا ہے۔ یا جس طرح نیوٹن کے توانین بیس، جوعام معاملات کے لئے کافی ہیں کیکن بعض مخصوص حالات میں غلط ہیں۔ نیوٹن کی طبیعیات آج بڑی صد تک غلط ٹابت ہو چکی ہیں، کیکن روز مرہ کے تقریباً سارے کا روباد کے لئے وہ بالکل ٹھیک ہے۔) چوتھا جواب یہ ہے کہ زبان چو تکہ معاشرے کی بنائی ہوئی ہے، اس لئے معاشرے کی تمام سیاسی اور ساجی مصلحین، طاقت کے دشتے (power relations) اس کے تعقبات، سب زبان کے اندر موجود ہوتے ہیں اور انسانی کا روبار کو (regulate) لیخی آئین بند کرتے ہیں۔ فو کونے اس بات کو بری تفصیل ہوتے ہیں اور انسانی کا روبار کو (regulate) لیخی آئین بند کرتے ہیں۔ فو کونے اس بات کو بری تفصیل سے بیان کیا ہے۔ البذا چونکہ معاشرے میں ذاتی ملکت (Private Property) کے اصول کو بہت تقدس اور اہمیت حاصل ہے، اس لئے ہم متن بنانے والے کومتن ہی نہیں، بلکہ اس کے معنی کا ہمی بنانے والے کومتن ہی نہیں، بلکہ اس کے معنی کا ہمی بنانے والے کومتن ہی نہیں، بلکہ اس کے معنی کا ہمی بنانے والے کومتن ہی نہیں، بلکہ اس کے معنی کا ہمی بنانے والے تو دراصل وہ سر ماید داری اور ذاتی ملکیت کی حمایت کرتا ہے۔ اس میں حسب معمول مبالغہ ہے، لیکن بات صدافت سے خالی نہیں۔

لطف (بلکہ افسوں) یہ ہے کہ جولوگ اس بات پراصرار کرتے ہیں کہ میر کے کلام کے وہی معنی بیان کئے جا کیں جومیر نے مراد لئے ہوں (یا جن کے بارے میں بیقرینہ ہو کہ وہ میر نے مراد لئے ہوں گئے )وہ میر کے متن میں کثرت معنی کونظر انداز کر کے ذاتی ملکیت کا اصول تومتحکم کردیتے ہیں، لیکن خود میر کے متن کومفلس کردیتے ہیں۔ بیابی ہے جیسا اس بات پراصرار کہ دریا کی طوالت اور دسعت اتنی میں ہے جینی اس موتے کی جہال ہے دریا جاری ہوا ہے۔



# شعرشورانگيز

جہاں ہے دیکھئے اک شعر شور انگیز نکلے ہے قیامت کا ساہنگامہ ہے ہرجامیرے دیواں میں (میردیوان سوم)

## رديف



# د بوان اول

رديف

(10r)

۳۱۰ اک آه میرے دل کے ہوتی ہے یار ہرشب

الم ۱۹۳۳ اس شعر میں کنا ہے ہیں۔ (۱) جس شخص کو معثوق کا تیر نگاہ تازہ لگا اس شعر میں کنا ہے ہیں۔ (۱) جس شخص کو معثوق کا تیر نگاہ تازہ لگا ہوتا ہے دہ را آتی الآتی الآتی الآتی الآتی الآتی الآتی الآتی ہوں ہوں ۔ میر سے زخم خور دہ ہونے کا ثبوت ہے کہ میں جانا ہوں کہ جس کے تازہ زخم لگا ہوہ را آتی کو آق موزاری کرتا ہے۔ تو داری کرتا ہے۔ دہ الآتی ہوں کہ جب دہ زخمی تازہ آہ کرتا ہے تو دہ میر سے دل پر بھی اثر کرتی ہے۔ رہ ) میر ایسوال کہ بیتازہ تازہ تیر کس کولگا ہے، تشویش کے علاوہ رشک کو بھی خاہر کرتا ہے۔ (۵) میر ایسوال کہ بیتازہ تازہ تیر کس کولگا ہے، تشویش کے علاوہ رشک کو بھی خاہر کرتا ہے۔ (۵) میں ایسون کے میر سے دل کو پار ہوتی ہے تو میرادل چھنی ہورہا ہے۔ زخمی تیر نگاہ تو میرادل چھنی ہورہا ہے۔ (۲) میمثوق کا کرشہ ہے کہ ہرتازہ شکار کے ساتھ کی جانے شاہر کرتا ہی جاتا ہے۔ (۷) ایسی صورت میں کوئی شش کوئر کس کرتا ہی جا ہے۔ در کی ایسی صورت میں کوئی شش کوئر کس کرتا ہی جا ہے۔ در کی ایسی ہی کے درددی آ میر ش ہے۔ طالب آ کی کے مندر جہذیل بے مثال شعر میں میر کے شعر کا ایک کہیا۔ جس میں میر کے شعر کا ایک کی بیلو

ائتانی خوبی لیکن شدید طنز کے ساتھ برتا گیاہے۔

چوں شکرآ سکنیم که بربدلان شوق جورتو ہم چولطف خدا کم ندی شود

(اس بات كاشكركس طرح ادا موكه

بدلان شوق برتيراجوراى طرح كم

نبیں ہوتا جس طرح اور لوگوں ہر .

لطف خدا۔)

طالب کامضمون میر کے گی کنابوں میں سے صرف ایک کنابیہ ہے، لیکن اتنا بھر پوریان ہوا ہے کہ دونوں شعرہم یلہ ہوگئے ہیں۔

#### (100)

کس کی مجد کیے مخانے کہاں کے شخ وشاب شے = بوزما، شاب = جوان ایک گروش میں تری چٹم سید کی سب خراب

> موند رکھنا چٹم کا ہتی میں عین دید ہے کچھنیس آتا نظر جب آکھ کھولے ہے حباب

> تو ہو اور دنیا ہو ساتی میں ہوں متی ہو مدام پر بلا صببا نکالے اڑے رنگ شراب

> کب تمی یہ بے جرائی شایان آموے حرم ذرع موتا تنے سے یا آگ میں موتا کباب

ار 100 مطلع پرزور ہے، کین مضمون کی کوئی خوبی ہیں۔ آٹش کا بھی بھی انداز تھا کہ شعر بردی دھوم دھام ہے کہتے تھے کین بات کچھ نگاتی تھی۔ یہاں تو لفظ ''سیہ'' نے کچھ بات بنادی ہے، کیوں کہ جو مخص بہت زیادہ مست ہواس کو''سید مست'' کہتے ہیں، اور نشے کے آخری درجے ہیں چور مخص کو ''خراب'' میں ایہام ہے۔

۱۹۵۸ د یوان دوم بی اس مضمون کوذرابدل کر، اور بهت خوب کها بے۔ اس موج خیز د ہر بی تو ہے حباب سا آنکھیں کھلیس تری تو پی عالم ہے خواب سا شعرزر بحث میں تمثیل رنگ زیادہ نمایاں ہے، اوردوس مصر سے میں جودلیل فراہم کی ہے اس میں قول محال کا رنگ خوب ہے۔ حباب کوآ کھ سے تصبیبہ دیتے ہیں۔ لیکن جب بیآ کھ کھتی ہے ( لینی بلبلہ پھوٹا ہے ) تو حباب کا دجودی ختم ہوجا تا ہے، اسے پھوٹنل میں آتا۔ لہذا آ تکھیں بندر کھنے ہی میں عافیت ہے۔ محرمشکل بیہ کہ آتھیں بندر ہیں تو بھی پھوٹیں نظر آتا، لہذا ندد کھنا ہی دیکھنے کا حکم رکھتا ہے۔ '' چیشم' کے اعتبار سے '' عین' ( بمحن' آ کھ' ) بھی خوب ہے۔ عالب نے اس طرح کے تجریدی اور قول محالیہ دیگ کوخوب برتا ہے۔ عالب نے بیمضمون بھی میر سے مستعاد لے ایالیکن بات بالکل اپنی کھیے۔

تا کجااے آگی رنگ تماشا باختن چشم واگر دیده آغوش متاع جلوه ہے خود میر نے فاری پیس تقریباً ترجمہ کرتے ہوئے کہا ہے۔
در موج فیز دہر حبابی بہ خود مناز تا چشم واکن کہ بہ یک بار نیستی (اپنے اوپر محمنڈ نہ کرو، تم دہر موج فیز میں حباب کی طرح موج فیز میں حباب کی طرح موج نے ایک بار بھی آگھ کھولی اور ختم ہوئے۔)

سر ۱۵۵ باشراب کے تحرک ہونے اور موج شراب کے اڑ چلنے کا مضمون غالب نے بھی خوب باندھا ہے۔

پر ہوا وقت کہ ہو بال کشاموج شراب دے بط ہے کودل ودست ثناموج شراب

لیکن غالب نے مضمون کو صرف شراب نوشی اور نشاط کے پہلو سے باند حاہے۔ میر کا بیشعر کیفیت اور معنی کا طلب ہے۔ کا طلب کے حام طریقے کے خلاف ساتی کو دنیا دار بنایا ہے۔ اور کہا ہے کہ

ساتی تم دنیا والوں کوشراب پلاتے رہو، یا ان سے لین دین بیل معروف رہو، یا سے خانے کی روئق بڑھاتے رہو، بجھے تمطاری ضرورت نہیں۔ یعنی ساتی کا ذریعہ اور وسیلہ بجھے مطلوب نہیں، بیل تو ہراہ راست اور مستقل مدہوثی چاہتا ہوں۔ بیل یہ پہند نہیں کرتا کہ مختل بیل لوگ ہوں، ساتی ان کوجام دے، جب میری باری آئے میرانشہ خمار میں بدل جائے۔ جب میری باری آئے میرانشہ خمار میں بدل جائے۔ بیلی قرمتی مدام چاہتا ہوں، اور اس طرح کے بیا صببا پر پرزے جھاڑ کر پرواز کرتی نظر آئے۔ شراب بین کا برت جو بیخ کا برتن جو بیخ کی شکل ہوتا تھا اسے بیا شراب کہتے تھے۔ اکثر اسے حوض شراب بیلی ڈال دیتے تھے۔ اور دو برتن سطح حوض پر تیرتا پھرتا تھا۔ میر چاہتے ہیں کہ متی کا وہ عالم ہو کہ بیا سے پرواز بیلی آ جائے راجس طرح شراب جب پرتل سے اچھلتی ہے تو سے میں بھے اس قد رلزش ولفزش ہو کہ بیلے شراب تیرتی دکھائی دے۔ پھراتے ہی پربس نہیں، رنگ شراب بھی پرواز کناں ہوجائے، یعنی ہر طرف شراب کا رنگ بھیلے بیا پھر مجھے اس قد رفتہ ہو کہ برطرف شراب بھی پرواز کناں ہوجائے، یعنی ہر طرف شراب کا رنگ بھیلے بیا پھر مجھے اس قد رفتہ ہو کہ برطرف شراب ہی شراب دکھائی دے۔

مجوی حیثیت سے بیشعرنشاطیہ ہے، لیکن اس کے صوفیانہ معنی خاص کریراہ راست اور ب وسیلہ غیر وصول حق کامضمون بھی بالکل واضح ہیں۔" مدام" کے ایک معنی" شراب" بھی ہیں۔ لہذا میمی " ساتی" ،" بط صببا" ،" مستی" وغیرہ کے ضلع کا لفظ ہے۔ میرا جی کی نظم" آ سیلینے کے اس پار کی ایک شام" یا دآتی ہے۔

> مری آزردہ پی ایس تھنے یوں نوچ کر گلنار کرددں گا کہ ہرخوشہ چیک اٹھے۔ بیا ہے تیرتی جائے بیا ہے تیرتی جائے ، میں اندھا تو نہیں ہوں ، ہاں بیا ہے تیرتی جائے

(" تين رنگ" صفحه ١٣٨\_١١٨)

ظاہر ہے کہ میرا جی کی غیر معمولی نظم انتہائی چیدہ ادر کی سلحوں پر بیک وقت کام کرتی ہے۔ لیکن دونوں کے یہاں براہ راست تج بہ اور تج بے ذریعے خود کوفر اموثی یا ضائع کرنے کا نصور ملتا ہادر میر نے جس لا اہالی پن کے ساتھ ساتی کو خیر بادکہا ہے اس سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہ وہ صورت حال پر پوری طرح حاوی ہیں۔ معرع اولی کی ساخت پر مزید خور کیجئے۔ بظاہر تو دونوں کلاے دعائیہ ہیں پیغنی اے ساتی تو ہواور دنیا ہو، لیکن میں ہوں اور مدام ستی ہو لیکن چونکہ دوسر نے کلاے میں لفظ "اور" محذوف ہے، اس لئے اس کے معنی حالیہ بھی ہو سکتے ہیں، کہ اب میں مدام ستی کے عالم میں ہوں۔ اگر بیمغنی لئے جائیں تو دوسرام مرع دعائیہ یعنی subjunctive ہونے کے بجاے امر بیعنی imperative ہوجاتا ہے۔ غیر معمولی شعر کہا ہے۔

# ای مضمون کود یوان چہارم میں یوں کہا ہے۔ اے آ ہوان کعب نداینڈ وحرم کے گرد کھا و کسو کی تیج کسو کے شکا رہو

سیشعر بجاطور پرمشہور ہے۔ لفظ" اینڈ و' انتہائی بدلع ہے اور آ ہوان حرم کی طرف متکلم کے تحقیر
آ میزاور ترجم آ میزرو یے کو بہت خوبی سے ظاہر کرتا ہے۔ آ ہوان حرم سے براہ راست تخاطب نے شعر
میں فوری بن پیدا کردیا ہے۔ آل احمد سروراس شعر میں میر کے تصور عشق کی کارفر مائی دیکھتے ہیں۔ ان
کے خیال میں بیعشق" آ دی کوخود غرضی اور ذاتی مفاد کے دائر سے نکل کرایک بڑے مقصد، مسلک یا
مشن سے آشنا کردیتا ہے اور جس کی گری سے بمقصد زندگی میں گری پیدا ہوجاتی ہے۔ "بمقصد
نندگی میں گری والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن میر سے خیال میں بیشعر اور اس طرح کے دوسر سے شعر کی
مقصد، مسلک یامشن سے آشنائی کا اشار خیس کرتے ، بلکہ ان میں دردمندی کی تعلیم دی گئی ہے، یعنی ایسا
دل پیدا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے جس میں سوز اور زخم خوردگی ، اور اس کی بنا پرصد ق وصفا ہو۔ شعر زیر
بحث میں آ ہو سے حرم کو کم ہمت بتایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بیم بمتی اس کے مرتبے کے شایاں نہیں۔
لینی انسان کا مرتبہ بی ہے کہ وہ دردمند دل کا حامل ہو۔

شعرز مر بحث کے دومرے مصرعے میں دوز بردست پیکر ہیں ( تینے سے ذیج ہونا اور آگ میں کہا ہونا) ان میں معنویت دیوان چہارم کباب ہونا) ان میں معنویت دیوان چہارم والے شعر کے مصرع ٹانی سے زیادہ ہے، پھر دیوان چہارم والے شعر میں تکرار کا خفیف ساشائیہ ہے، جب کہ شعرز ریجث میں دونوں پیکر اپنی اپنی جگہ سالم اور منفرد ہیں۔ مرف تغ ہے ذئ ہونے (لیمین 'کسی کی تغ ''کاذکرندکرنے) اور صرف آگ ہیں کہاب ہونے (لیمین کسی کی محبت کی آگ میں جلنے کا ذکر ندکرنے) کے باعث بیا شارہ بھی آگیا ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہانسان عشق کا بی زقم کھائے۔ زقم خوردگی اور نجوری کسی بھی باعث ہو، اچھی ہوتی ہے کیوں کہ اس سے صفاے قلب پیدا ہوتی ہے۔

ولی میں ایک بزرگ سید حسن رسول نما تھے جودو ہزار رویے لے کرلوگوں کوخواب میں رسول الله كى زيارت كرادياكرتے تھے۔ايك باران كى بيكم نے كہاكة بتمام دنياكوزيارت كراتے بين، جھے بھی بینمت دلواد بچئے ۔سیدحن رسول نمانے ان ہے بھی دو ہزار رویے طلب کئے۔ جب ان کی بیوی نے کہا کہ میرے یاس رویے کہاں؟ تو انعوں نے کہاا چھاتم اپنا شادی کا جوڑا پھی کرخوب بناؤسٹگار کر کے اینے کو تیار کر دکہ میں شمعیں بھی زیارت کرادوں ، رویے نہیں ہیں نہ تھی۔ شام کو جب سید حسن صاحب ممرآئة توبيوي كوشادي كالال جوڑا يہنے، تنكمی چوٹی مسی سرخی غازہ كئے د كھے كرخوب بنے اور بدم محور ی لال لگام کی محمق کی ان کی اس حرکت پراور اس مالیوی کی وجدے کداب زیارت کیا نعیب ہوگی، بیوی کو بے اختیار رونا آگیا۔ روتے روتے وہ بے ہوٹ ہوگئیں۔ ای عالم میں ان کوآں حضرت کا دیدارنصیب ہوگیا۔ جب وہ ہوش میں آئیں تو ہنس کرشو ہر سے کہا، لیجئے آپ نے ندد کھایا تو کہا ہوا، حضور خودمیرے خواب میں آھئے ۔ تب سیدحسن صاحب نے ان کور پرکتہ تمجھایا کہ دسول اللہ کے دیدار کے لئے قلب کی دردمندی شرط ہے۔اگر قلب بخت ہوتو دیدار بھی نہ ہو۔ دوسروں سے میں ای لے دو ہزار رویے لیتا ہوں کہ اتنی بوی رقم دے کران کے دل میں پی گھان پیدا ہو، ان کو پی شاق گذرے۔تمعارے پاس روپے تو تتے نہیں، اس لئے میں نے تمعارا نداق بنا کراورتمعاری ہنسی اڑا کر تممارا دل رنجور كرديا\_ (بيدواقعة شاه وارث حسن كيلغوظات "شمهة العديم" بيس درج بي-) البذاول کی دردمندی جس وجہ ہے بھی ہو، کارآ مد ہوتی ہے۔ آ ہوے حرم اس تکتے ہے آگاہیں اس لئے وہ کم ممتی سے کام لیتا ہے۔ شعر کا انشائیا ادار بھی خوب ہے۔ مرزار فیع واعظ نے اس سے ملتا جلامضمون محدودا نداز میں کہاہے، مرخوب کہاہے۔

> دل که بےعشق شداز رحمت حق دور شود مرده را موج زوریا به کنار انداز د

(جودل عشق سے فالی ہو کیا دور مست حق سے دور ہوجاتا ہے۔ دریا کی موج مردے کو کنارے پر پھینک دیتی ہے۔)

طاحظه و۲ ۱۹۳۷

## د لوان دوم

رديف ب

(10Y)

وہ جوکشش تھی اس کی طرف سے کہاں ہاب

تیرو کماں ہے ہاتھ میں سینے نشاں ہے اب نثان=نثانہ

پول اس چن کے دیکھتے کیا کیا جمرے ہیں ہائ دیھے = دیکھنے ی دیکھتے کے اس بہار آئکھوں سے میری روال سے اب

نگل تھی اس کی تینے ہوئے خوش نصیب لوگ گردن جمکائی میں تو سنا یہ اماں ہے اب

پیش از دم محر مرا رونا لہو کا دیکھ پھولے ہے جیسے سانچھ وہی یاں سال ہے اب

ا/۱۵ " نثان" بمعن" نثانة" (يعني target) اردويس كم ياب ب-اردويس اللفظ كا

۱۵

اس منہوم میں استعال تازگی لفظ کا تھم رکھتا ہے۔خود شعر کا مضمون بالکل تازہ ہے۔ پہلے معثوق کی طرف سے ایک کشش تھی جو ہمیں اس کے پاس کھنچ لئے جاتی تھی۔ اب وہ کشش نہیں ہے، اور اس کی دلیل بید ہے کہ وہ تیر کمان ہاتھ میں لئے ہمارے سینے کونشا نہ بنار ہا ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ تیرای پر چلاتے ہیں جو پچھ فاصلے پر ہو۔ اگر کوئی شخص بالکل ہاتھ مجر کی دوری پر ہوتو اس پر تیز نہیں چل سکتا، کیوں کہ تیر کے لئے پچھ میدان چاہئے۔ اگر معثوق کی طرف سے کشش ہوتی تو ہم اس کے بالکل ہی پاس ہوتے، اتی دور نہ ہوتے کہ تیر چل سکتا۔ لطف کی بات ہے کہ معثوق کے ہاتھ سے مرنایا ذخی ہونا عاشق کے لئے مبارک جز ہے، اور یہاں اس خوش گوار حادثے کو بھی اپنے نصیبے کی کم مانگی کی دلیل تھم رایا ہے۔

۱۵۹/۲ اشک خون آلود کے لئے "سیل بہار" کا استعارہ بہت بدلیج ہے۔ معنوی لطف بیہ ہے کہ آنکھوں سے جوردال ہے اس کو بھی چمن کے جمڑ تے ہوئے پھولوں کی تطبیبہ کہا جا سکتا ہے۔ لینی ایک مفہوم تو یہ ہوا کہ تاراج نزال کے باعث میرادل خون ہو گیا اورخون کے آنسورد کریس نے اپنے غم کا اظہار کیا (یا پٹی بہارا لگ بتالی) اور دوسرامفہوم بیہ کہ میری آنکھوں سے جوسل خوں روال ہوہ کو یا میرے چمن دل کے پھول ہیں جو جمڑ جمڑ کر برباد ہور ہے ہیں۔ آنسواور پھول دونوں کے لئے "جمڑیا" مستعمل ہے۔ مجملہ اور رعایتوں کے "د کھھے" اور "آنکھوں" کی رعایت پر بھی غور کیجے۔ پھولوں کو چمڑ ہے کہ کہولوں کو جمڑے دیکھا ہے اس لئے آنکھوں سے (جود کھھنے کا کام کرتی ہیں) سیل بہارروال ہے۔

۱۵۷/۳ معثوق کے ہاتھوں قمل نہ ہوسکتے یا صرف زخمی ہوکررہ جانے پررنج کامضمون ہند +مسلم شاعروں نے اکثر باندھا ہے۔ا چھے شعرانے اس مضمون میں بدیع پہلو پیدا کئے ہیں، جیسے ولی کا نہایت خوب صورت شعرہے ۔

> دل چپوڑ کے یار کیوں کے جادے زخمی ہے شکار کیوں کے جادے یا مرزاحن بیگ رفیع نے سعدی ذظیری دخسر و کی زمین میں یوں کہا ہے۔ تا قیامت دل آں کشتہ نہ گیرد آرام کہ دلش زخم دگرخوا ہد و قاتل برود

(قیامت تک اس کشتے کے دل کو چین نہ ملے گا جس کے دل نے مزید زخم کی تمنا کی لیکن قاتل اسے چھوڑ کر چلاگیا۔)

خود میر دیوان اول میں یہ مضمون بائدھ کے ہیں، ملاحظہ و ا / ۵۰ ۔ لیکن شعر زیر بحث کی ڈرامائیت اور یہ کنایہ کہ جن لوگوں پرمعثوتی کی تلوار پڑی وہ خوش نصیب مخمبرے، اس کوان تینوں اشعار ے برتر مخمبراتی ہے جن کا ذکر او پر ہوا، نے ودا ہے کو مرنے کے لئے تیار دکھانے کے لئے گردن جھکانے کا استعارہ استعال کرنا جس میں عاجزی شکر گذاری اور موت کا استقبال بھی شامل ہیں، غیر معمولی بات ہے ۔ پھر معثوتی کو عام لوگوں سے اس قدر دور و کھایا ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی قدرتی قوت معلوم ہوتا ہے۔ روز روز اس کی تکوار با برنہیں نگلتی بھی بھی بھی بھی ہو ہمارک موقع آتا ہے۔ معثوق کی تلوار خاموثی ہوتا ہے اور آنا فانا بہتوں کا کام تمام کردی ہے۔ لفظ 'امان' کا طنز بھی اپنی جگہ ہے مثال ہے۔ جو تل ہوگیا وہ خوش نصیب مظہرا، اور جو بھی عمیاس کو ''امان' مل گئی، ایسی امان بھلاکس کام کی جو خوش نصیب سے حروم کردے۔

چھوٹے اور پڑے شاعر کا فرق دیکھنا ہوتو میر کے اس شعر کے سامنے اصغرعلی خال نیم کا حسب ذیل شعرر کھئے ہے

> موت نے قست بھی کھوئی کیابری شے ہے امید جب جھی گر دن مری وہ اور کا قاتل ہوا

۱۵۲/۲۰ بعض لوگ' بھولے ہے جیسے سانچھ' کومیر کے پراکرتی شغف سے تعبیر کریں کے۔بات مجے ہے،لیکن یہاں بات مرف اتن نہیں ہے۔'' سانچھ' کے معنی'' شغق شام' بھی ہوتے ہیں لیکن'' شام' کے معنی'' شغق شام' نہیں ہوتے۔'' شغق بھولنا'' محاورہ ہے۔ یعنی شفق کی سرخی کا آسان پر پھیل جانا۔'' شام بھولنا'' بھی محاورہ ہے۔لیکن اس کے معنی ہیں'' شام کے سابوں کا دور تک پھیلنا۔'' "سانجھ" بہ متی" شنق" میں" شنق پھولنا" بہ متی" شنق کی سرخی کا آسان پر پھیل جانا" کا پیوند لگا کر "سانجھ پھولنا" کا استعارہ وضع کیا گیا ہے۔ مج کے پھولنے کے پہلے ہی رونے کے باعث شنق شام کے پھولنے کا مظر پیدا ہوجانا بھی خوب ہے۔

ڈاکٹر عبدالرشید نے''قصۂ مہرافروز وولبر''اورسودا سے ایک ایک مثال'' سانچھ پھولنا'' کی پیش کی ہے۔ بلکہ''قصۂ مہرافروز وولبر'' میں تو'' سانچھ پھولی'' بمعٹی'' شفق'' بھی ہے۔ افسوس کہ بعد کوگوں نے ایسے خوب صورت اور تاز والفاظر کرکردیئے۔

#### (104)

اس آ فآب من كے جلوے كى كس كوتاب آكسيس ادهرك ي عيم آتا ہود إي آب

غفلت سے بخرور تھے ورنہ ہے بھی کچھ فرر= دموکا یاں وہ سال ہے جیسے کدد کھیے ہے کوئی خواب

> یہ بستیاں اجڑ کے کہیں بستیاں بھی ہیں ا دل ہوگیا خراب جہاں پھر رہا خراب

> کاش اس کے رو ہرو نہ کریں جھے کو حشر میں کتنے مرے سوال میں جن کانہیں جواب

المحا مطلع براے بیت ہے۔ لیکن آفاب حسن کی طرف نظر کرنے ہے آٹھوں میں پائی مجرآ تا خوب ہے۔ بیعام زندگی کا مشاہدہ بھی ہے کہ سورج کی طرف دیکھنے ہے آٹھوں میں پائی مجرآ تا ہے۔ بچر، بیرونا حسرت اور باہدی کا رونا بھی ہوسکتا ہے۔ اور بیات تو ہے ہی کہ آٹھوں میں پائی مجرا ہوا ہوتو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔" آب" بمعنی" چک" اور" تاب" بمعنی" گری، چک" کی رعایت دلچسپ ہے۔ ای مضمون کود ہوان سوم میں ہوں بیان کیا ہے۔

مرطور سے بحرآ کھ کوئی یا رکود کھیے
اس طور سے بحرآ کھ کوئی یا رکود کھیے
اس آٹھیں رخسار سے ہوتی ہے نظر آب

۳ ا ۱۵۷ " فروز" کوامل معنی میں استعال کیا ہے، کین اس کے اردو معنی (محمنٹر) بھی مفید مطلب ہیں۔ " ویکھ ہے کوئی خواب " کے بھی دومنہوم ہیں۔ (۱) کوئی خواب دیکھ رہا ہو، لینی کوئی بھی مطلب ہیں۔ " دیکھ ہے کوئی خواب دیکھ رہے ہو۔ پہلے منہوم کی روشنی میں مطلب پھر دو نگلتے ہیں۔ اول تو یہ کہ یہاں دوساں ہے بھیے کوئی مخض خواب دیکھ رہا ہو۔ لینی دنیا کی چہل پہل اور حقیقت محض ایک مختص کے خواب کی ہے۔ دوسری طرف، یہ بھی معنی ہیں کہ یہاں وہ سال ہے بھیے کوئی شخص خواب میں ہو، لینی یہ دنیا کسی خواب میں ہو، اور ندہ ہے بھی اور نینی یہ دنیا کسی خواب میں کو ہے وہ زندہ ہے بھی اور نہیں۔ پھریہ کہ خواب میں اس شخص کی زندگی کچھ ہوتی ہے جس کا اس کی ظاہری حیثیت سے کوئی علاقہ نہیں ہوتا۔ مثلاً خواب دیکھ ہو اور میں اس شخص کی زندگی کچھ ہوتی ہے جس کا اس کی ظاہری حیثیت سے کوئی علاقہ نہیں ہوتا۔ مثلاً خواب دیکھ ہوا تو بستر پرسور ہا ہے، لیکن خواب میں وہ خودکوجنگلوں میں شکار کھیلنا ہوا دیکھ تا ہوا کہ کہ میں ہوتا۔ مثلاً خواب دیکھ ہو اور کیر المنہو م انداز میں بیان کیا ہے۔ ملاحظہ ہو ا / ۵۵ دیوان اول ہی میں بیمشہور ترشع ہی ہے۔

چثم دل کھول اس بھی عالم پر یاں کی ادقات خواب کی ہے

کیکن شعرز ریج کا میمنمون، که به دنیا کوئی خواب ہے جے کوئی دیکھ رہا ہے، بہت ہی نادر ہے۔ میر کے دوسویر س بعد بوربیس (Borges) نے اپنے افسانے The Circular Ruins میں اس مضمون کو دریافت کیا۔افسانے کا مرکزی کر دار حقیقت کی تلاش میں سرگردال ہے۔ایک دقت دو آتا ہے جب اے محسوں ہوتا ہے کہ کا کتات محض خواب ہے۔ پھر آخر آخرا سے ایسا لگتا ہے کہ دوخود ایک خواب ہے۔ پھر آخر آخرا سے ایسا لگتا ہے کہ دوخود ایک خواب ہے۔

۱۵۷/۳ اس مضمون کوبار باربیان کیا ہے۔مثلاً دل وہ محرنبیں کہ پھرآ باد ہو سکے پچھتا ؤ کے سنو ہو یہ ستی اجا ژکر

(و يوان اول)

شعرز ربحث مین استیال کا بهام صوت ، اور جہال کا ایہام خوب ہے۔ اگر معرع ٹانی یوں پڑھے بع دل ہوگیا خواب ، جہال کھر ماخواب ، تو از جہال ' بحثی دل ہوگیا خواب ، جہال کھر ماخواب ، تو از جہال ' بحثی و دنیا ' ہے۔ اور اگر ' جہال ' بحد وقفد د ہیجئے تو ' جہال ' اپنے عام معنی میں ہے۔ یہی لطف' کہیں ' میں مجمی ہے۔ یہلفظ انپنے ، دنوں معنی ( ز مانی اور مکانی ) میں مجمع کام دے رہا ہے۔

۳ / ۱۵۷ سردارجعفری نے اس سے ملا جلامعنمون خوب کہا ہے۔
در بدر شوکری کھاتے ہوئے گھرتے ہیں سوال
اور مجرم کی طرح ان سے گریز ال ہے جواب
میر کے شعر میں معنی کی خوبی ہی ہے کہ معثوق کولا جواب اور پھر شرمندہ کرنا پندنہیں ،اس لئے
اس کے دیدار سے بھی محروم رہنا گوارا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اگر سامنا ہوگیا تو سوال جواب جرح و
شکایت ضردرکریں گے۔اس لئے اچھا ہے کہ ساہمنائی نہو۔

#### (IDA)

برقع میں کیا مجمییں وہ ہوویں جنموں کی بیتاب رخسار تیرے پیارے ہیں آفاب مہتاب

کھ قدر میں نہ جانی غفلت سے رفتگاں کی آگھیں کھل کئیں اب جب حبتیں ہوئیں خواب

440

اس برحسن کے شیک دیکھا ہے آپ میں کیا آپ می=اپاندر جاتا ہے صدقے اپنے جو لحظہ لحظہ کرداب

> نگل میں اب کے کمیاں اس رنگ سے چمن میں سر جوڑ جوڑ جسے مل بیٹستے میں احباب

ا / 140 مطلع براے بیت ہے۔لیکن اس کے مضمون سے میرکودلچیں پکھذیادہ ہی تھی، چنانچہ دیوان اول شریمی کہاہے۔

> ہے تکلف فتاب وے رضار کیا چیس آفاب میں دونوں

۱۹۸/۲ سارے شعر میں رعایت جلوہ گرہے۔ صحبتیں جب خواب ہوئیں، یعی ختم ہوگئیں اور ان کوعر صد ہوگیا، تو آنکھیں کھلے کا جواز بھی بیان کردیا ہے کہ پہلے خلات تھی اور خلات یں آئکمیں بند ہوتی ہیں۔ '' خفلت سے' یعنی فغلت کی وجہ سے، جانے والوں کی قدرند کی لیکن کب؟ جب وہ موجود تھے۔ یعنی اس وقت ہمی معلوم تھا جب وہ موجود تھے۔ یعنی اس وقت ہمی معلوم تھا کہ وہ جانے والے ہیں، لیکن میں نے چھو خیال نہ کیا۔ یا جب وہ چلے گئے تب ہمی میں نے مرصے کسان کی کی دمحسوں کی، شاید اس بنا پر کہ جھے امید تھی وہ واپس آ جا کیں گئے ہوئے گئے ہوئے ہوئے ہوئے اور ان کی یادیں بھی کو ہونے لگیں تو میری آئکمیں کملیں۔ جب ان کو گئے ہوئے مرحسہ وگیا اور ان کی یادیں بھی کو ہونے لگیں تو میری آئکمیں کملیں۔

۱۵۸/۳ بالکل نیا پیکر ہے، اور واہاتی تخیل کا اچھانمونہ ہے۔ گرداب مسلسل چکر ہیں رہتا ہے، اس لئے فرض کیا کہ وہ اپ گررصد نے ہور ہا ہے۔ لیکن گرداب اپ بی اوپر کیوں عاشق ہے؟ شایداس لئے کہ گرداب نے اپ اندراس بخصن کوجلو وفر ماد کیے لیا ہے جس کا وہ ایک حصہ ہے۔ مولا ناروم نے مثنوی ہیں ایک حکامت نقل کی ہے کہ ایک بار حضرت بایزید جج کوجار ہے تھے کہ داستے ہیں ان کو ایک بزرگ نے ان سے کہا کہ تم طواف کعب کو جارہے ہو؟ کیجے کو واللہ نے ایک بارا پنا مرکم اتھا۔ جھے کو واللہ نے ایک بارا بنا مرکم اتھا۔ جھے کو واللہ نے ایک بارا بنا مرکم ہاتے۔ تم میرے گرد طواف کرو۔

کعبہ ہر چندے کہ خانہ ہر اوست خلقت من نیز خانہ سر اوست تا بحرد آل خانہ را در وے نرفت و اندریں خانہ بجو آل کی نرفت (ہر چند کہ کعبداس کی عبادت کا گھر ہے، میرا وجود بھی اس کے اسرار کا محرب جب سے اس نے دہ گھر ہے۔ اور بیانی میں میں میں میں میں اس کھر میں (مینی میں سے وجود میں) اس کی وقع مے علادہ کوئی نیس کیا ہے۔ اور اس کی وقع مے علادہ کوئی نیس کیا ہے۔ اس می وقع مے علادہ کوئی نیس کیا ہے۔ اس میں جب اس کی وقع مے علادہ کوئی نیس کیا ہے۔ اس میں جب اس کی وقع مے علادہ کوئی نیس کیا ہے۔ اس میں جب اس کی وقع مے علادہ کوئی نیس کیا

چشم نیکو بازکن در من محر تابه بنی نور حق اندر بشر کعبرایکبار بین "گفت یار گفت" یاعبدی" مرابغتاد بار (اچهی طرح آکو کھول، مجھے دکھ، تاکہ تو بشر میں اللہ (تعالی) کانورد کھے۔دوست (اللہ تعالی) نے کعبکوایک بار اللہ تعالی) نے کعبکوایک بار میرا کمر کہا ہے، مجھے ستر بار

لبذاان بزرگ في حضرت بايزيد كوظم ديا\_

گفت طونے کن مجردم ہفت بار ویں کوتر از طوان حج شار (انھوں نے فرمایا میرے گردسات بارطواف کرلے ادر اس کو حج کے طواف سے بہتر مجھ۔ (ترجمہ قاضی سچادشین)

اغلب ہے کہ بنیادی مضمون، جوصوفیا کے یہال کی مختلف انداز سے ماتا ہے، میر نے مولانا روم سے ہی لیا ہوگا۔لیکن سمندرادرگرداب کا پیکران کا اپنا ہے، اورای کی بنا پر میرکی انفرادی شان ہے۔ پھر بی ہمی ہے کم میرکا انشائی، استفہامی، خودکلامی کا سااندازاس شعرکوکشف کے مرتبے تک لے گیا ہے۔ ۱۵۸/۳ تھیہہنی ہے،ادرمیرکواس قدرمرخوبتی کداسے دہ ساری عمریر سے رہے۔
یوں بارگل سے اب کے جھکے ہیں نہال باغ
جمک جمک کے جیسے کرتے ہوں دوجاریار بات

(ديوان دوم)

ہم بھی تونصل کل میں چل تک تو پاس بیٹسیں سر جو ڑ جو ڑکیسی کلیا س نکلتیا س جیں

(ويوانسوم)

بارآئگل پول سرجوڑ نے نظے ربیں باغ میں کاش اس مگ ہم تو

(ديوان ششم)

معنوی اعتبارے دیوان سوم کا شعر قدرے لکا ہواہے، لیکن بیان بی اس قدر صفائی نہیں ہے جس قدر شعرز پر بحث بیں ہے۔'' نکل ہیں اب کے کلیاں'' بیس کنایہ جوش بہار کا ہے، یعنی ہر بار بہار بیس کلیوں کی بیر مخبانی اور کھڑت نہیں ہوتی ۔ د بوان سوم

رديف

(109)

سب آتش سوزندہ ول سے ہے جگر آب بے مرف کر مے مرف ند کیوں دیدہ کر آب بمرند ول کول کر، نامن ہے

> پرتی ہے اڑی فاک بھی مشاق کو کی سر مار کے کرتا ہے پہاڑوں میں بسر آب

دل میں تو گلی دول ی مجریں چشے ی آئکھیں ووں = آگ، خاص ریوزی ہولی آگ کیا اینے شیک روول ادھر آگ ادھر آب

> اس دشت سے ہومیر ترا کیوں کے گذارا تا زانو تر ہے گل ہے تری تا بہ کمر آ ب گل ہے ٹی، کچڑ

~-.

ا/١٥٩ اس شعريس تعنادات اس خوبي سے ملاديے بيل كر پهلي نظر يس احساس نہيں موتا\_

۱۹۹/۲ دنیا کی ہرشے میں عشق کا تحرک ہے، اس خیال کو لے کر بیم معمون پیدا کیا ہے کہ آب دفاک دونوں کو کسی کا تاش ہے، دونوں ہجر میں ہر گرداں وآشفتہ ہیں۔ اپنی کیفیت کو مظاہر فطرت پر منطبق کرنا مشرتی شعریات کا فاصہ ہے۔ یہاں ان مظاہر کی بنیا دی صفات (خاک کا اڑتے پھر نا اور پانی کا پھر دوں ہے مکرانا) اس مزید خوبی کے ساتھ استعال ہوئی ہیں کہ خاک کا تعلق دشت و صحرات ہے اور پانی کا دشت دکوہ ہے۔ عاشق کو بھی ان دونوں (دشت ، صحراء کوہ) سے تعلق ہوتا ہے۔ شنم ادی زیب النسا ہے دوشعر منسوب ہیں ، ممکن ہے میر کو اس شعر کا مضمون کی صد تک ان اشعار سے سوجھ اہو۔

السامے دوشعر منسوب ہیں ، ممکن ہے میر کو اس شعر کا مضمون کی صد تک ان اشعار سے سوجھ اہو۔

ار در گوں گاندہ از ایم و میستی
آیا چہ درد بود کہ چوں ماتمام شب
سر در بیود کہ چوں ماتمام شب

(اے آبثارتوکس کے لئے نوحہ کر

ہے؟ تو كس فم بيں اپ سركو يوال جمكائے ہوئے ہے؟ تقم كيا فم تقا كيا في مقل كيا تھا مات سركو كي التا اور و تا تھا؟)

لیکن ظاہر ہے کہ ان اشعار میں وضاحت اور تصنع ہے۔ میر کابیان زیادہ آفاتی ہے، اس میں خاک وآب دونوں کا ذکر ہے اور ان کا اسلوب انکشافاتی ہے۔ رعایت سے میرکہیں بازنہیں آتے۔ یہاں بھی '' سر' اور'' بسر'' کی رعایت موجود ہے۔

الماری الفاد دول الفود المفود المفو

سہامجددی کہتے ہیں کہ'' اس شعر میں لطف یہ ہے کہ دل میں سوز پنہاں اور دل محیط گریہ میں ڈوبا ہوا، دوضدیں جمع کردی ہیں۔'' اوراس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں میر نے آگ اور پانی کوئفس کیجا کیا ہے، غالب کا کمال یہ ہے کہ انھوں نے پانی کے اندرآ گ جلادی ہے۔ ۳۹/۱۹ دورے معرے میں الفاظ کی نشست اتی استادانداور حاکمانہ ہے کہ پیکر کی شدت پر فورا نگاہ نہیں جاتی معرع اولی میں ' دشت' کا ذکر کرے منظر کو بہت وسیع کردیا ہے۔ انداز تخاطب نے ایک حسن یہ بھی پیدا کردیا ہے کو یا میر کے علادہ اور لوگ بھی اس دشت میں ہیں، لیکن یہ بلا میر ہی پر آئی کہ گھنوں کے اور کمر کم بیانی الگ ہے۔ منظم اور شایداس کے ساتھی، یہ منظر دیکھ کر تھر ہے ، بس چند افسوس کے کہ کر گذر جاتے ہیں۔ آتش نے دوسرے معرع کا چیکر، ادر اندازنشست الفاظ، دونوں کی تقلید کرنے کی کوشش کی ہے گر بری طرح تاکام ہوتے ہیں۔

باغ عالم میں جوراحت ہے تو پھر رہے بھی ہے تا کر گل میں تو یا ں تا سر ز ا نو کا نے

تمثیل بالکل بار ، دعوی تطعی بدلیل، غیر ضروری الفاظ کی بجر مار اور پہلے معر سے کا ب کیف اخلاتی بیان، یہ ہے اس شعر کی کا ئنات ۔خود میر نے تا کمرکل کا پیکر نور الھین واقف سے مستعار لیا ہے۔

> تابہ زانو پاے درگل مائدہ ایم سر بسر کوے بتال از دست دل (اے کوے بتال! دل کے ہاتھوں میں زانو زانو کچڑ میں بالکل پھنس کر روگماہوں۔)

واقف کو پیکر تو ہم پہنچ گیا، لیکن وہ اے ٹھیک سے برت نہ پائے۔ کوے بتال سے تخاطب نفول ہے، اور'' سربس'' کالفظ بالکل بے کار ہے۔ میر نے واقف سے ایک اشر فی لی اور اسے پورا نز انہ بنادیا۔

اس مضمون کوذرابدل کر ہمیکن اور صفائی کے ساتھ میر نے دیوان سوم بی بیس یوں بیان کیا ہے۔ ہوتے ہیں خاک روجمی لیکن نہ میر ایسے رہے میں آ دھے دھڑتک مٹی میں تم گڑے ہو

## **د بوان چهارم** ردیف ب

#### (+YI)

ہوا جو دل خول خرابی آئی ہر ایک اعضا میں ہے نور اب حواس کم بیں دماغ کم ہے رہا سہا بھی کیا شعور اب

مریں مے عائب ہزار یوں تو نظر میں ہرگز نہ لاوے گا تو . کریں مے ضائع ہم آپ ہی کو بٹنگ ہوکر ترے حضور اب

وجوب وامکال یس کیا ہے نبت کرمیر بندے کا پیش صاحب نہیں ہے ہونا ضرور کھے تو جھے بھی ہونا ہے کیا ضرور اب

ا/۱۱۰ مطلع براے بیت ہے، لیکن " ہرایک اعضا" کی بے تکلفی خوب ہے۔

۱۹۰/۲ " نظر میں لانا" بمعنی " توجه کرنا" ، " اہمیت دینا" ہے۔ یہال میر نے اسے عادراتی اور لغوی دونوں معنی میں استعال کیا ہے۔" مریں کے نائب ہزار" کے دومعنی میں اول یہ کہ اگر ہم فائبانہ ہزار ہارم یں، یا کتنی بی تکلیف سے کیوں ندمریں۔ دوسرے معنی یہ کہ اگر ہزار لوگ بھی

عائباندم یں۔ شعر میں نفسیاتی خدرت ہے ہے کہ عاشق کی ساری تمنا ہے ہے کہ بس کی طرح معثوق کی نظروں میں آ جائے۔ اس مقعد کو حاصل کرنے کے لئے دو معثوق کے سامنے خودگئی کرنے کو تیار ہے،
کہ تب تو معثوق ہمارانوٹس لےگا۔ جان سے چلے جائیں گے اور معثوق کی تو جہ کا ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوا
تو کیا، دو ہمیں ایک بارانفرادی طور پر جان تو جائے گا۔ جدید زیانے کے بعض قاتکوں اور تخ یب کاروں
نظروں میں آ جا کم میں میں کہ میں میں کہ ہم بیسب ای لئے کرتے ہیں کہ می طرح ساح کی نظروں میں آ جا کم رے میرکی نفسیاتی بھیرت قاتل داد ہے کہ ان کو میمنمون سوجھا۔

المال المنظم می المورد المنظم المنظم

#### **(IYI)**

#### لیتی ہے ہوار تک سرا پاسے تمعارے معلوم نہیں ہوتے ہوگڑ ارجی صاحب

ا / ۱۹۱۱ اس مے ملتے جلتے مضمون اور اس پر پچھ بحث کے لئے دیکھتے ۳ / ۱۳۳ میشمون میر نے اکثر بیان کیا ہے، لیکن شعر زیر بحث میں ایک ٹی بات ڈالی ہے کہ ہوا کارنگ اور معثو تی کارنگ بالکل ایک ہوگیا ہے اس کئے معثو تی اگر چرکل گشت میں معروف ہے، لیکن دکھائی ہی نہیں وے رہا ہے۔
'' معلوم نہیں ہوتے ہو'' میں ایک پہلویہ ہے کہ لگتا ہے معثو تی باغ میں ہے ہی نہیں، مرف اس کے سرا پاکا رنگ پھیلا ہوا ہے۔ مزید بحث کے لئے ویکھتے ا/ ۱۳ ۔ ہوا کے علاوہ پانی کے رنگ بدلنے کا مجم میں ہے۔ مضمون میر نے بہت با تدھا ہے۔ مثلاً دیوان پنجم میں ہے۔

نہریں چمن کی بھرر کھی ہیں کو یاباد و العلیں سے بھی گل ولالہ الی ان جو بوں میں آب ندہو

رگوں کے باہم ردعمل اور اس کے نتیج میں رگوں کے بدل جانے کا حساس میر کے یہاں اکثر ملتا ہے۔ایسا لگتا ہے انھوں نے مصور کی آگھ پائی تھی۔ (ان کے فاری کلام میں مصور کی کی اصطلاحات بہت ملتی ہیں۔)رگوں کے باہم روگمل کے بارے میں ملاحظہ وسم/۱۲۳۔

### (147)

### ۳۳۵ مختلوانسان سے محشر میں ہے یعنی کہ میر ساراہ نگامہ قیامت کامرے سر پر ہے اب

الم ۱۹۴۱ بہت دلچپ اور کشرالمعنی شعر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ خود اعتادی دیکھئے کہ سارے میدان حشر میں صرف ایک انسان ہوگا، یعنی میں۔ گویا باتی لوگ انسان سے زیادہ یا انسان سے کم رہے کے ہوں گے۔ لیکن میر نے صرف خود کو انسانیت کے منصب پر فائز کیوں کیا؟ شایداس لئے کہ وہ می اسلے گئاہ گار ہیں۔ یا وہ می اسلے ہیں جنموں نے انسانی زندگی کے تمام نشیب و فراز دیکھے ہیں، یا وہ می اسلے ہیں جنموں نے فرشتہ بنا چا ہا نہ شیطان۔ لیکن اگر" مرے سر" سے مراد عام عالم انسانی میں رہنے والے لوگ لئے جائیں تو مراد یہ گئی ہے کہ خدا، فرشتے، شیطان، ان سب کی تو چھٹی ہیں، یا وہ می اسلے گئی کہ خدہ کچھ کیا یا نہ کیا اور کیوں؟ تیا مت کا در بار بے چارے انسانوں کی مصیبت ہوگا۔ اور وں نے جو کچھ کیا یا نہ کیا یا ہونے دیا، اس پر گفتگو نہ ہوگی۔ یہ بھی کوئی نہ سو بچگا کہ اسلی مصیبت ہوگا۔ اور وں نے جو کچھ کیا یا نہ کیا یا ہونے دیا، اس پر گفتگو نہ ہوگی۔ یہ بھی کوئی نہ سو بچگا کہ اس نے خطا اور بھول مرز دہوئی تو اس میں شیطان کی گئی و مہداری تھی۔ اور خود خدا کی گئی، جس نے انسان کو ضعیف اور ظلوم وجول بنایا۔ ساراز ور بے چارے انسان پر صرف ہوگا۔ شاید پچھائی طرح کے تصور کے زیر افراق الی نے کہاتھا۔

روز حماب جب مرا چیش بود فتر عمل آپ مجی شرمسار بود جھوکو مجی شرمسار کر

میر کے شعری میں مجب قلندراندانا نیت اور انسان برتری ہے۔ اقبال کا شعر بہت تازہ اور بے لکلف ہے، لیکن میران کے لئے راہ ہموار کر گئے تھے۔ " منتگو" يهال كل معنى مين استعال موا بـ (۱) بحث مباحثه (۲) بات چيت (۳) سوال جواب ميسمعنى نغات مين نبيل ملتے ، ليكن شعراكے استعال مين بين مين مالا حقد مول \_

مفتكور يخع من بم سے ندكر

يه مارى زبان بى بيار ك

(مير، ديوان اول)

لوگ سمجمانے گئے بیددن نبیں تحرار کا مختلوان سے مری روز شار آنے کوشی

(داغ)

جواب تینے ہے دیتے جو ما تکا بوسہ بڑے مزے کی مری ان کی گفتگو ہوتی

(جليل ما تك بورى)

" محش" كاعتبارت" قيامت كابتكام " بهى الجهار كهاب ايهام كاليهام باور كاورك

محاوره

# د يوان پنجم

رديف

### (17m)

کب مے محبت بگڑی رہی ہے کیوں کرکوئی بناوے اب ناز و نیاز کا جھکڑا ایبا کس کے کئے لے جاوے اب

سوچ آتے ہیں جی میں پکڑی پرگل رکھے ہے جا= اُر بہتا کس کود ماغ رہا ہے اس کے جو حرف شن اٹھادے اب خن = درشت

> دل کے داغ بھی گل ہیں لیکن دل کی تسلی ہوتی نہیں کاش کہ دوگل برگ ادھرسے باؤ اڑا کر لاوے اب

ا / ۱۹۳۳ دیوان اول بی اس سے ملاحق مضمون بڑے لطف سے بیان کیا ہے۔ باہم سلوک تھا تو اٹھاتے تھے زم گرم کا ہے کو میر کوئی دیے جب بجر مگی ہداور اس طرح کے اشعار ند صرف یہ کہ غزل کے مضامین کا دائر و دسیعے کرتے ہیں، بلکہ میر کے کلام کوزندگی اوردوزمرہ کے تجرب کے قریب لاتے ہیں۔ایک طرف قریر رنے والم یا جگر شکتی کی انتہائی

کیفیتوں کو بیان کرتے ہیں، دومری طرف وہ رندی اور جنسی جذبات پر بخی مضامین برتے ہیں، تیسری
طرف وہ حکیمانداوراسراری یا تیں کہتے ہیں، چوتی طرف عثق اور تابل کے روز مرہ معا ملات کا ذکر کرتے
ہیں۔اس طرح انسانی ذہن، تجرب احساس اور معاشرت کے ان گنت گوشے ہیں جن تک ہمیں ان کے
کلام کے ذریعے رسائی ہوتی ہے۔ پھر،اکٹر و بیشتر جگہوں پرمیر کا اظہار پیچیدہ اور اسلوب تدوار ہوتا ہے۔
شعرز پر بحث میں دیکھیے،" بناوے" کے دومفہوم ہیں۔ایک تو بگری صحبت کو بنانا، اور دومرا تعلقات کو
نجانا۔شلا قلال کی قلال مختص ہے فوب بنتی ہے۔ "پھر دومرے مصرے میں لفظ" ایسا" رکھ کریے کنایہ مہیا
کردیا ہے کہ صحبت کو بگڑتے نہ صرف ایک عرصہ ہوگیا ہے، جیسا کہ مصرے اولی میں ند کور ہے، بلکہ یہ بھگڑا
کاز و نیاز کا ہے اور بہت خت جھگڑا ہے۔ معمولی جھگڑا ہوتا تو شاید نیٹ بھی لیتے۔ پھر کہتے ہیں ایسا جھگڑا
کوئی کس کے سامنے لے جائے، لینی باہر کے لوگ تو سمجھیں کے نہیں، اور معثوق پچھ سننے پر آبادہ بی
نہیں۔ تبعب ہے کہا ہے اشعار کی موجودگی میں بھی لوگوں نے میر کو انفعالی مزان کا، صدور جدرنے اٹھانے
والا اور پھر بھی اف نہ کرنے والا لکھا ہے۔مومن نے اس مضمون کو تجارتی اور ہوں نا کا نہ بنا کر چیش کیا ہے۔
والا اور پھر بھی اف نہ کرنے والا لکھا ہے۔مومن نے اس مضمون کو تجارتی اور ہوں نا کا نہ بنا کر چیش کیا ہوا

۱۹۳/۳ اس شعر کامضمون بخیل، اورالفاظ سب ایسے زالے بیں کہ خود میر کے یہاں ان کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ اور لطف یہ کہ شعر کے لیج بیں پہائی اور بد مافی دونوں اس طرح کھل ال محتے بیں کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ اس شعر کا اصل محرک کیا رہا ہوگا۔" فکر" یا" انجھن" کے لئے میر نے " چیا" جیسا نا در لفظ ڈھو بھر ا ہے، اور پھل ہے اس کی مناسبت بھی ہے، کیوں کہ پھول اکثر چی دار (Spotted) ہوتے ہیں۔معثوق پگڑی بیں پھول لگائے گھوم رہا ہے۔ طرح طرح طرح کی فکریں عاشق کو ستاتی ہیں۔ان کی دضاحت نہ کر تخیل کے لئے میدان چھوڑ دیا ہے۔(۱) کی اور عاشق نے یہ پھول دیئے ہیں (۲) پھول لگا کا ایک طرح کی ترکین ہے، شایداس طرح اور دی کے معتوق سے دیئے ہیں (۲) پھول لگا کا ایک طرح کی ترکین ہے، شایداس طرح اور دوں کو لبھانا منظور ہے۔ وغیرہ عاشق کے دل ہیں آتی ہے کہ معثوق سے ترکین ہے، شایداس طرح اور دل کو لبھانا منظور ہے۔ وغیرہ عاشق کے دل ہیں آتی ہے کہ معثوق سے ترکین ہے، شایداس طرح اور دل کو لبھانا منظور ہے۔ وغیرہ عاشق کے دل ہیں آتی ہے کہ معثوق سے

پوچیں، تم نے گڑی ہیں ہے پھول کوں گھر س کے ہیں؟ لیکن وہ پھرسوچتا ہے کہ اس کا عزاج آج کل ہوں ہی نہیں ملتا، اب بیسوال پوچھوں گا تو وہ خت ست کہ گا، اور جھے یہ سننے کی تاب نہیں، اس لئے چپ بی رہنا بہتر ہے۔ شعر میں مندرجہ ذیل با تیں مقدر ہیں۔ (۱) معثوق سے ایک زمانے ہیں بنی تھی، اب کچھ دنوں سے اس کا رویہ بدلا بدلا سا نظر آتا ہے۔ (۲) معثوق کو اب اس بات کا احساس زیادہ ہوگیا ہے کہ دوہ عاشق کا پابند نہیں، اس لئے وہ اپنے قول وفعل کے بارے میں کوئی سوال جواب نہیں پند کرتا، بلکہ کچھ پوچھوتو نفا ہوتا ہے۔ (۳) معثوق اب کھلی تر ئین کر کے گھر سے بابر لکاتا ہے، یا لوگوں سے ملتا ہے۔ (۳) عاشق کا مزاج پہلے ہی نازک تھا۔ اب اور بھی نازک ہوگیا ہے۔ (۵) ان سب باتوں کے باوجود ابھی وہ معثوق سے ترک تعلق پر آمادہ نہیں۔ (۲) خاموثی سے دکھ سہتے جانا اور سب باتوں کے باوجود ابھی وہ معثوق سے ترک تعلق پر آمادہ نہیں۔ (۲) خاموثی سے دکھ سرتے جانا اور ابنی حالت پر نا خوش رہنا اور ابنی ہمت کی کی اور معثوق کو ہاتھ سے نکلتے دیکھ کرخود پر خصہ کرنا، آج کل عاشق کے یہی پھوش دو کیفیتیں، اب اس سے زیادہ کیا جا ہے؟

۳/۱۹۳۳ اس مضمون کوبار باریان کیا ہے۔ بہارلوٹے ہیں میراب کے طائر آزاد نئیم کیا ہے دوگل برگ اگر ادھرلادے

(ديوان جهارم)

ٹائق ہومرغان چن کے آئے گھر میادوں کے پھول اک درتسکین کوان کی کاش چن سے لاتے تم

(د يوان پنجم)

حق محبت نه طیر و ل کور ها یا د کوئی دو پیول اسیرول تک نه لایا

(ويوان عشم)

اس میں کوئی شک نہیں کہ چن سے لاتے تم" والے شعر میں جو پہلوآیا ہے، وہ اردوشاعری

میں بے مثال ہے۔ لیکن صورت حال میں تھوڑ اساتصنع بھی ہے۔ اس کے برخلاف شعرز پر بحث میں الیک زبردست واقعیت ہے کہ رو تکنے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں۔ داغ دل پھول کا تھم رکھتے ہیں، لیکن اصلی پھولوں کے مقابلے میں ان پھولوں سے دل کی تعلی کم ہوتی ہے۔ ہوں گے وہ بھی پھول، لیکن محض استعارے کی حد تک ۔ زندگی اور عشق کے مقائق کچھاور چا ہتے ہیں۔ بیرو بیمیر کے یہاں اکثر ملتا ہے، اور کی رنگوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ ای رویے نے ان سے اس طرح کے شعر بھی کہلائے ہیں۔

جگر چاکی تا کامی دنیاہے آخر نہیں آئے جومیر کچھ کام ہوگا

(ديوان اول)

طالع وجذب وزاری دزروز ور عشق میں جا ہے ارے پچھتو

(د يوان جبارم)

فراق صاحب بھی معارے وہ دردمیت ہی تو کیا مرجا کیں تک پنچی، کین اس میں شعور ذات کا دخل نہیں ، صرف ایک د نیا دارا نہ چڑ چڑ اپن ہے۔ میر کے یہاں شعور ذات کا دخل ہے، کیوں کہ وہ دل کے کھلائے ہوئے پھولوں ، لیخی دل کے داغوں ، لیخی اپنی ہی کمائی کی قیمت پر کھر ہے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ ہیں تو پھولوں کی ضرورت ہے، وہ ہیں تو پھولوں کی ضرورت ہے، وہ ہیں تو پھولوں کی ضرورت ہے، چو کھولوں کی ضرورت ہے، چو کھولوں کی ضرورت ہوا ہے جھوکوں سے اڑ کر ہمارے پاس پنچیں۔ چاہو وہ جمن ہے ارادہ ، بلکدا پنی مرضی کے بغیر ، صرف ہوا ہے جھوکوں سے اڑ کر ہمارے پاس پنچیں۔ اور یہاں بھی کوئی لمیں چوڑی تمنانہیں ، ہیں ایک دوگلبرگ کانی ہیں۔ اس شعر کوزندگی اور داخلی تج بے کے ان میں اور کہاں ہوتا ہے میں ، اور کی اس سر تر رازہتی ہے۔ رعایت لفظی بھی و کھھے کہ '' مگل' کے ایک معنی' داغ '' بھی ہوتے ہیں ، اور کی اس سر تر رازہتی ہے۔ رعایت لفظی بھی و کھھے کہ '' مگل' کے ایک معنی' داغ '' بھی ہوتے ہیں ، اور کہا ساس برقر ارزہتی ہے۔ رعایت لفظی بھی و یہے ہیں۔ ایسا شعر ٹائٹس برک ہارٹ (Titus) کے دول کے داغوں کو پھول سے تھیہ ہمی دیتے ہیں۔ ایسا شعر ٹائٹس برک ہارٹ (skill) کے جا کہ جب دائش (wisdom) اور مہارت (skill) کے جا بھوجا کیں تو کمال جنم لیتا ہے۔ اس مضمون کو ہلکا کر کے دیوان اول میں یوں کہا ہے۔

حرمان و کیم پھول بھیرے تھی کل مبا اک برگ کل گرانہ جہاں تعامر اتنس

### (14m)

تاب عثق نہیں ہے دل کو جی بھی بے طاقت ہے اب یعنی سفر ہے دور کا آگے اور اپنی رخصت ہے اب

> چور اچکے سکھ مرہٹے شاہ و گدا زر خواہاں ہیں چین سے ہیں جو کونہیں رکھتے فقر بھی اک دولت ہاب

پاؤل پر مرر کھنے کی مجھ کورخصت دی تھی میران نے رضت=اجازت کیا پوچھو ہو سر پر میرے منت سی منت ہے ا ب سن=احیان

۱۹۳/۱ بظاہر بیشعرموت کے بارے میں ہے۔ میر نے موت کو دور کا سفر یا مشکل سفر کہا بھی ہے۔

اندیشے کی جا کہ ہے بہت میر جی مرنا در پیش عجب راہ ہے ہم نوسٹروں کو

(د يوان دوم)

کیکن دراصل بیسنر عشق اور زندگی کا سفر معلوم ہوتا ہے

راہ دورعشق میں روتا ہے کیا آگے آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا

(ويوان اول)

شعر میں صعوبات عشق یا در دعشق کا ذکر نہیں ہے۔ مجر دعشق کا تجربہ ہی جان لیوا ہوتا ہے۔ عشق میں زندگی معمول سے زیادہ شدید (intense) ہوجاتی ہے۔ بزرگوں نے اسے ذبن کی ضرورت سے زیادہ گری (overheating) یا اور آ کے بڑھ کر دماغ کا خلل ای لئے کہا ہے کہ اس میں انسان کا رشتہ روز مرہ کے معمولی تھا گئی ہے۔ بہت کم رہ جاتا ہے۔ لہذا عشق بقول میر ۔

عشق اک میر بھا ری پھر ہے

کس مہتھا تواں سے انمتا ہے

(ديوان اول)

لین عنق جب لگ گیا تو چھوشا بھی نہیں۔ دوسری طرف عام زندگی گذار نے کا بھی ہمت کم ہوگئ ہے، کیوں کہ تی کو بے طاقت کہا ہے۔ زندگی لیکن بہر حال گذار نی اور گذر نی ہے۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے میرا یے مسافر کا استعارہ اختیار کرتے ہیں جے دور کا سنر کرنا ہو، جے سنر کی ہمت بھی نہ ہو، لیکن جے فوری طور پر رفصت ہوئے بغیر چارہ بھی نہ ہو۔ ایے فیض کی ذہنی حالت کا اندازہ کرنے کے لئے یہ بھی خیال رکھئے کہ میر کے زمانے ہی سنر آسان نہ تھا، دلی ہے کھنوکی راہ تمیں دن کرنے کے لئے یہ بھی خیال رکھئے کہ میر کے زمانے ہی سامات دن لگتے تھے۔ یہ قو عام حالات ہی اور میں حصت و تندری کے عالم ہی سنر ہوا۔ شعر زمر بحث ہیں قو مسافر کی جان پر بنی ہوئی ہے، اور اسے لیے سنر پر جانا بھی فوری طور پر ضروری ہے۔

۱۹۴/۲ "دودم" سے مراد" مختر مدت" بھی ہو یکتی ہے اور سانس کا اندر جانا اور باہر آنا بھی ۔جیسا کہ سعدی کی" گلتال" بٹ ہے۔" صح بستی" سے بھین اور جوانی بھی مراد ہو یکتی ہے اور تمام زندگی بھی۔ (اس معنی بٹس کہ زندگی صح لیعنی دن ہے اور موت شام یا رات ہے۔) ہر صورت بٹس منہوم بہی ہے کہ بستی نا پاکدار، بلکہ تخت مختر ہے۔ دوسرے معرسے بٹس" کہنے" کی جگد" کریئے" رکھ کر پھر دد ہاتیں پیدا کی ہیں، کیوں کہ'' کرئے'' ہیں کہنے کا بھی کنایہ ہے اور کرنے کا بھی، جب کہ'' کہنے' ہیں صرف ایک کنایہ ہے۔'' مہلت'' کے اصل معنی ہیں'' درنگ، آ ہنگی''، یعنی دیراورست رفآری۔ اردو میں ہیں ہیں'' چھٹی'''' موقع'''' فرصت'' کے معنی ہیں مستعمل ہے۔ شعر زیر بحث ہیں اردومعنی کی طرف میں ہیں۔'' چھٹی'''' موقع'''' فرصت'' کے معنی ہیں مستعمل ہے۔ شعر زیر بحث ہیں اردومعنی کی طرف اشارہ ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ اصل مقصود عربی معنی ( لیعنی درنگ اورست رفآری ) ہیں۔ لہذا لفظ ''مہلت'' ہیں ایہا م تو ہے تی، لیکن اس کے ذر ایع طفز کی بھی ایک لطیف جہت پیدا ہوگئی ہے۔ ( ایہا م کا یہ فائدہ ان ان گول کے لئے بھی ایک میر نے ایہا م کو ترک کردیا ) سانس پر بنا تھر ہما تا بھی دلچہ ہے۔ جس ممارت کی بنیا دہوا پر ہوگی اس کی پائداری کیا، اس کا ایک لیعے کے لئے بھی قیام معلوم۔ بہت خوب شعر کہا ہے۔'' کہنے کی جگہ'' کرنے کا لفظ میر حسن کے بھی ایک شعر ہیں بیری خولی ہے آیا ہے۔

یرتر ااختلاط ہراک ہے کیا کریں ہم کوخوش نیس آتا

ا قبال کے مشہور شعر \_

باغ بہشت ہے جھے تھم سفر دیا تھا کیوں کار جہاں دراز ہے اب مراا نظار کر

پر میر کے شعر زیر بحث کا شعوری یا غیر شعوری اثر ضرور ہے۔ ہاں اقبال کا بورا روبیا اور اسلوب جس قلندری اور شوخی ہے مملو ہے، اس کا میر کے شعرے کوئی تعلق نہیں، وہ اقبال کا اپنا کا رنامہ ہے۔

۱۹۴/۳ یشعرکیا ہے، تاریخ تخیل کا ایک باب ہے۔ لفظ "سکو" میں کاف وہا سے تلوط کو مشدد کر کے لیجے کوروز مرہ کے قریب تو کری دیا ہے، اس کی صوت میں ایک طرح کی تخی بھی پیدا کردی ہے جوشعر کے معنی کو معلی کرتی ہے ۔ پھر یہ بھی دیکھئے کہ کن طبقوں کو پہلے معر سے میں جمع کیا ہے، اور کس طرح جمع کیا ہے، اور کس طرح جمع کیا ہے۔ اور عام بول چال میں "چور" اور" اچکا" ہم متی بھی موسکتے ہیں ۔ اس اعتبار ہے ایک طبقہ "چورا چکے" ہوا، دو سراطبقہ" سکھ مرہبے" ہوا۔ یعنی سکھ اور مرہبے میں وہی رشتہ ہے جو چور اور اچکے میں ہے۔ اگر ایسا ہے تو شاہ اور گدا میں بھی ای طرح کی مساوات

فرض كرني ہوگى \_'' خواہاں'' كالفظ بھى خوب ركھا ہے، كيوں كه'' خواہاں'' كااكيلالفظ بمعنی'' جان كارشمن'' یا" مبارز" بھی ہوتا ہے۔ مثلاً احمد حسین قمری" طلسم ہفت پکر" جلد سوم صفحہ ۱۲۲۸ پر ہے:" طلسم کشا میراخواہاں ہے، بہاڑ سے اتر کرلزیڈوں گا۔' البذالفظ' خواہاں' شعر کےمعنوی ماحول کوتقویت دے رہا ہے۔کوئی ضروری نہیں کہ اس شعر میں کوئی اصلی تاریخی واقعہ یا صورت حال نظم کی گئی ہو۔کسی بھی ابتری ادرمعاثی بدحالی ادر بے ستی کے دور میں (چاہے وہ مختصر بی کیوں نہ ہو) لوگ اس پرتیمرہ ای انداز میں كرتے إلى كرماحب كياز ماندآ كيا ہے، ہر طرف لوث يڑى ہوئى ہے۔ بيشعراس لئے اہم نہيں ہے كہ اس میں کوئی تاریخی'' سےائی'' ہے، بلکہ ممکن ہے کوئی واقعی سچائی اس میں ہو بھی نہیں۔ دیوان پنجم کا زمانۂ تحرير ٩٨ ١٤ س ١٨٠١ تك كباجاتا باس زمان مي ميركمنو مين آباد بويك تقاور وبال سكمول ادر مرہٹوں کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ طاہر ہے کہ میر کسی گذشہ زیانے کا تجربہ یا تاثر بیان کررہے ہیں، تاریخ کی کتاب نہیں لکھ رہے ہیں۔ شعری خوبی دراصل یہ ہے کہ اس میں اہتری اور بےنستی کی ممل اور دل کو سرد کردینے والی تصویر اشاروں اشاروں ہی میں آگئی ہے۔ خار احمد فاروقی نے میری اس بات سے ا تفاق نبیس کیا ہے کہ کھنو میں سکھوں مر ہوں کاعمل دخل نہ تھا۔ وہ فرخ آبادادررو بیل کھنڈ میں مرہوں کی تاخت کا ذکر کرتے ہیں۔لیکن وہ واقعات کی دہائی پہلے کے ہیں۔میرا کہنا یہ ہے کہ زیر بحث شعر دیوان پنجم کا ہے جو ۱۷۹۸ اور ۱۸۰۳ کے درمیان مرتب ہوا اور اس زمانے میں لکھنؤ یا اورھ میں سکھوں یا م ہٹوں کی کوئی موجودگی نتھی۔

۱۹۴/۴ معثوق کے پاؤں پر سرر کھنے کے نتیج میں خودا پے سر پر احسان کا بو جھلد جائے،
ہی بہت خوب ہے۔ لیکن شعر سے یہ بات فلا ہزئیں ہوتی کہ معثوق کے پاؤں پر سرد کھا بھی کہ
نہیں۔ شعر میں صرف اجازت کا ذکر ہے۔ ممکن ہے یہ اجازت ہی عاشق کا دل خوش کرنے اور اس کو
احسان مند کرنے کے لئے کافی ہو۔ '' اب' چونکہ متعقبل کے معنی بھی دیتا ہے، اس لئے یہ اشارہ بھی ہے
کہ یہا حسان میر سے سر پر مستقل رہا۔

### (ari)

سیل سے ملکے عاشق ہوں تو جوش وخروش بھریں آویں تہ یا نی نہیں جاتی ان کی دریا سے ته دار میں سب

ا / ۱۲۵ میرنے "بیت اور" نیدار' کو چھچھلے اور" ممہرے' کے معنی میں اکثر استعال کیا ہے، اور ہر جگہ نیالطف پیدا کیا ہے۔ مثلاً

اس فن میں کوئی بے تہ کیا ہومرامعارض اول تو میں سند ہوں چھر پیمری زباں ہے

(ويوان اول)

جاتا ہے کیا تھنچا پچھد مکھاس کوناز کرتا آتانہیں ہمیں خوش انداز بے تدول

(د يوان چهارم)

دیوان چہارم کی جس غزل کا شعراد پر نقل ہوا، اس کے قافیے '' کرے'' کے 'وغیرہ ہیں۔
ان میں میر نے '' بے تدول' بھی باندھ دیا ہے۔ شعرز پر بحث میں لطف یہ ہے کہ '' تہ پائی نہیں جاتی ''کو
دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ '' بے تہ ہیں' ۔ لیکن کسی کا بے تہ ہوتا اور کسی کی تہ نہ ملنا، ہم معنی نہیں
ہیں۔ اس طرح کا لفظی کھیل ہمیشہ شعر میں ایک خوش گوار تناؤ ہیدا کرتا ہے۔ یہ ضمون بھی خوب ہے کہ
اگر دل کے جلکے ہوتے تو سیلاب کی طرح پر شور و فغال ہوتے۔'' جوش و خروش بھرنا'' میرکی اختر اع
معلوم ہوتا ہے اور بہت خوب ہے۔ یہ بات تو مشہور ہی ہے کہ پانی جتنا گہرا ہوتا ہے اس کی سطح پر تلاطم اتنا
ہی کم ہوتا ہے۔ اس کئے انگریز می میں محاورہ ہے کہ ہانی جتنا گہرا ہوتا ہے اس کی سطح پر تلاطم اتنا
جب رہتے ہیں دراصل وہ اندر سے بڑے ہم ہم ہوتے ہیں۔ مزیدار شعر ہے۔

دونوں معرص میں" ے" بہت معنی خیز ہے۔ معرع اولی میں" سل سے بلکے" کا مطلب ہے" سیل کی طرح بلکے " معرع ٹانی میں" دریا سے تدوار ' کے دومعنی ہیں۔(۱) دریا کی طرح تدوار اور (۲) دریا سے زیادہ تدوار تھیمہ بھی خوب ہے، کیوں کہ سیلاب کتنا ہی پرزور کیوں نہ ہواس کا پائی اس دریا سے کم مجرا ہوتا ہے جس میں سیلاب آیا ہے۔" آویں" کے بھی دومطلب ہیں۔(۱) جوش و خروش بحریں اور (لوگوں کے )سامنے آئیں۔

### **(۲۲1)**

کاوش سے ان پکول کی رہتی ہے خلش می مگر میں اب سید می نظر جو اس کی نہیں ہے یاس ہے اپنی نظر میں اب

موسم کل کا شاید آیا داغ جنوں کے سیاہ ہوئے دل کھنچتا ہے جانب صحرا جی نہیں لگٹا گھریش اب

۵۳۳

نتش نہیں پانی میں ابھرتا یہ تو کوئی اچنجا ہے۔ صورت خوب اس کی ہے پھرتی اکثر چٹم تر میں اب

ایک جگہ پر جیسے بمنور ہیں لیکن چکر رہتا ہے یعنی وطن دریا ہے اس میں جارطرف ہیں سفر میں اب

ا/۱۲۷ مطلع براے بیت ہے۔

۱۲۲/۲ اس سے ملتے جلتے مضمون پر جنی موثن کا مشہور شعر ہے۔ پھر بہار آئی وہی وشت نور دی ہوگی پھروہی پاؤں وہی خارمغیلاں ہوں گے موشن کے مقابلے میں میر کا شعرر کھئے تو بڑے شاعراورا چھے شاعر کا فرق کھل جائے گا۔ موشن کے یہاں کنا نے کانام ونشان نہیں۔ انداز میں ایک طرح کی ذومعنویت ضرور ہے، لیعنی ایک طرح ہے

د کھیے تو بیز دداورتشویش کاشعرہے، کہ افوہ پھر بہارآگئ، اب پھردشت نوردی ادرجنون کا موسم آگیا۔ دوسری طرح پڑھے توبیا بنساط واشتیات کا شعرہ، کہواہ پھرجنون کا زمانہ آگیا۔مومن کے یہاں ایک خفیف اشارہ ریبھی ہے کہ بیشعر پینکلم کے بارے میں نہیں ، بلکہ عام عاشقوں کے بارے میں ہے، یا پھر تمام عاشقوں کے بارے میں ہے، جن میں متکلم بھی شامل ہے۔ لیکن میر کے یہاں پیکر، ابہام اور كنائے كى دنيا آباد ب\_سب سے پہلے تو يه كنابيكه كلمكو باہركى دنياكى براه راستكوئى خرنبين، وه ا بيخ حالات و واردات برزمانے كى تبديلى اورموسم كے تغير كا قياس كرتا ہے۔ يعنى وہ بظاہر حققيقت فارجدے کٹا ہوا، لیکن بہ باطن اس محد ب۔بیاتحاداس درجہے کموسم کی مناسبت سے اس کے جسم وجسد برجهی اثر مرتب موتا ہے۔ بہارآئی تو داغ جنوں سیاہ ہو گئے ۔ یعنی داغ جنوں میں سیابی آئی تو متکلم کومعلوم ہوا کہ اب بہارشاید آئی ہے۔ پھریہ کہ متکلم زندال میں نہیں، بلکہ اپنے گھر میں ہے۔اس میں بیکنامیہ ہے کہ اس کو بظاہر صحت ہوگئ ہے۔ لیکن چونکہ وہ موسم کل کے آنے کی براہ راست خبر نہیں ر کھتا، بلکدداغ جنوں کے سیاہ ہونے اور دل کے صحرا کھنچنے سے بیاندازہ لگا تا ہے کہ بہارآ گئی ہے، اور پر جنوں کے داغ ابھی باتی بھی ہیں، لہذا دوسرا کناب یہ نکلا کہ صحت ابھی کھل نہیں ہے۔ ایک طرح سے وہ خانہ قید میں ہے، لینی گھر کے اندر ہی نظر بند ہے۔ پھر، جنوں کے دوبارہ عود کرنے کا ذکر نہیں کیا ہے، بلكه هرين دل نه لكنے اور جانب صحرا تھنجنے كاذكركيا ہے۔ يہ بھى كنابيہے۔ ( كنائے كى تعريف ميں يہلے بیان کر چکا موں کہ کسی چیز کا ایسابیان جس سے کسی اور چیز کی طرف قرینہ نظے، یا کسی اور چیز کے وجود کا ثبوت ملے۔مثلاً کہا جائے کہ'' فلاں کے گھر میں دات گئے تک دوثنی دہتی ہے۔'' یہاس بات کا کنامیہ ہے کہ اس مکان کے کمیں دریمیں سوتے ہیں۔) جنون کے داغ میں اس بات کا کنابہ ہے کہ عالم ویوا گی میں زنجیریں پہنی تھیں،ان کے نشان باقی ہیں، یا اپناسر وجہم زخی کیا تھا۔ یالڑکول نے بھر مارے تھے، اس کے داغ ہیں، یا پھرخود اینے بدن برگل کھائے تھے۔'' داغ جنوں کے سیاہ ہوئے'' نہایت خوبصورت پکیر ہے،اور بامحاورہ بھی ہے۔ کیوں کہ داغ جب بلکایڈ جاتا ہے تواسے'' داغ سیاہی فگندہ'' کتے ہیں۔ وہموقع بھی نہایت دلچیپ ہے جس پر بیشعر کہا گیا ہے، یعنی وہ کیفیت جب جنون طاری نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی آ مد کے آثار ہیں اور متکلم کواس کا احساس بھی ہے۔ علم طب کی روسے جنون کی بعض شکلوں میں ایہا ہوتا بھی ہے۔ورجینیا وولف نے ای احساس کے دباؤش خودکشی کر لی تھی۔ داغ

### جنول کے سیاہ ہونے کا پیکرمیرنے دیوان ششم میں بھی برتا ہے۔لیکن اس خونی سے نہیں \_

کچھ ڈرنبیں جوداغ جنوں ہو گئے سیاہ ڈردل کے اضطراب کا ہے اس بہار میں

المالا "صورت خوب" کو بے اضافت پڑھے تو معنی بنتے ہیں کہ اس کی صورت اب چیٹم تر میں اکثر خوب ( ایعنی بڑی خوب اور صفائی ہے ) پھرتی ہے۔ اگر اضافت لگا ہے تو معنی بنتے ہیں " انچی صورت" ۔ عالب نے اس طرز کو بہت استعال کیا ہے۔ " بیتو کوئی اچنجا ہے" کا تعلق دوسر مے مصر سے ہے ۔ یعنی بیتو کوئی اچنجے کی بات ہے کہ اب اس کی صورت نظر میں پھرتی ہے۔ اس طرح کی خیال ہے۔ یعنی بیتو کوئی اچنجے کی بات ہے کہ اب اس کی صورت نظر میں پھرتی ہے۔ اس طرح کی خیال آرائی (conceit) ہند + مسلم شعر ااور انگریزی کے Metaphysical شعر المیں مشترک ہے۔

۳/۱۷۱ "سفر دروطن" پر بحث کے لئے ملاحظہ ہو ا / ۸۵ گرداب اور سفر دروطن کے مضمون کودیوان سوم میں یول باندھاہے ۔

رہے پھرتے دریا میں گرداب سے وطن میں بھی ہم سفر میں بھی ہیں

لیکن شعرز ری بحث میں '' چکر رہتا ہے'' کے ایہام نے گرداب کے پیکر کو بہت بامعنی کردیا ہے۔'' چارطرف'' بھی بہت بامعنی ہے،اور'' چارموج'' ( بمعنی'' گرداب'') کی یاددلاتا ہے۔

## رديف

## د بوان اول

رديف

(144)

پکوں پہ تھے پارہ جگر رات ہم آنھوں میں لے گئے بسردات بر لے مع =بری

> کیا دن تھے کہ خون تھا جگر میں رو اٹھتے تھے بیٹھ دو پہر رات

کل تھی شب وصل اک ا د ا پر اس کی مکئے ہوتے ہم تو مررات

جاکے تنے امارے بخت خفتہ پنجا تھا ہم وہ اپنے کمر رات

کر نے لگا پشت چٹم نا زک پشت چٹم نازکرنا = فزوداداد کھانا سوتے سے اٹھا جو چونک کردات ۳**۵**٠

تمی میح جو مند کو کول دیتا ہر چند کہ تب تمی اک پہر دات

ر زلفول بل من جما ك بولا اب مود كى ميرس قدررات

ا / ۱۹۷۵ مضمون مبتذل (بین بار بار برتا ہوا) ہے لیکن اس میں بھی ایک بات پیدا کردی ہے۔ چونکہ پلکوں میں پارہ جگر اسکے ہوئے تھے، البذا خطرہ تھا اگر سو گئے تو یہ پارہ باے جگر کر کر ضائع ہو جا کیں گئے، اس لئے آتھوں بی میں رات کا شدی یا جگر کے خون ہوکر پلکوں تک آنے کی اتن خوشی تھی کہ نیندی نہ آئی۔

۱۹۷/۳ "دن اور" رات میں رعایت بہال خوب ہے۔ پر جگر میں خون ہونے کے سیّج میں رونے کی ملاحیت کا وجود دو کنا کے رکھتا ہے۔ ایک قویہ کد رونا اس قد رجگر کا وی کا کام ہے کہ اگر جگر میں خون نہ ہو تو رونا ممکن نہیں۔ دوسرا یہ کہ رونا دراصل خون کے آنو رونا ہے۔ ملاحظہ ہو اگر جگر میں خون نہ ہو تو رونا ممکن نہیں۔ دوسرا یہ کہ رونا دراصل خون کے آنو رونا ہے۔ ملاحظہ ہو امرائے اور" میں اور ان لوگوں المحادث روائے میں اور ان لوگوں کے لئے کو فراہم کرتی ہیں جن کے خیال میں رونے دھونے کے مضمون میں منا می نہیں ہوگتی، یانہ ہونا چائے ، یا یہ کہ خزل میں مضا میں نہیں اوا ہوتے ، صرف جذبات اوا ہوتے ہیں۔ اس طرح کے اشعار خابت کرتے ہیں کہ ہماری کلا کی خزل کو تھے کے لئے" آپ بی "اور" جگ بی" وغیرہ اصطلاحیں آئی کا رآ مذبیل ہیں جتنی کا رآ مذبیان شنای ہاور یہا حساس کہ کلا کی شاعری میں ذبان کے اصطلاحیں آئی کا رآ مذبیل ہیں جتنی کا رآ مذبیان شنای ہاور یہا حساس کہ کلا کی شاعری میں ذبان کے امکانات کو کیلی طور پر برتنا اولین شرط ہے۔

١١٧٤/٣ م ١١٤٥ ياشعار قطعه بندي ساس مغمون كومرز اللي لطف، صاحب" كمكن

ہند' نے ایک شعریں بری خوبی سے بیان کیا ہے۔ بیمی ہے نئی چیٹر کدا ٹھدوسل میں سوبار پوچھے ہے کہ کتی رہی شب پھنیں معلوم

بظاہر گتا ہے کہ جس مغمون کوم زاعلی لطف نے ایک شعر میں کھیدیا اس کے لئے میر کو کی شعر کا قطعہ کہنا پڑا۔لیکن درامل میر کے قطعے میں بہت ی نزاکتیں اور ماریکمال ہیں جن کی بنا پر یہ قطعہ " فاسقانه" (crotic) اورابتها جی شاعری کا اعلیٰ نمونه بن حمیا ہے۔سب سے پہلے تو" پشت چشم نازک کرنا'' کے نا درمحاور سے کود کھے۔اس کا استعال دوی جارشاعروں نے کیا ہے، اور میرکی طرح وقو ہے كاندر كاكركى في بعي نيس - " محلى مع جومنه كوكول ديتا" بين" جو" حوف شرط ب، يعن" أكر" ك معنی دے رہاہے۔اور''تھی' یہاں رقطعیت کے معنی میں ہے، بینی بقیناً مبح ہوماتی۔ ساردوکا خاص صرف ہے۔ کی اور زبان میں اس کا سراغ مشکل سے معالیات اسلوب کوافتیار کرنے سے کلام میں ب صدر را ما كي زور پيدا بو جا تا ہے۔ مثلاً "اس كے ظلم ورعب كا به عالم تھا كہ كو كي منه كھوليا تو بس اس كى گردن کی ہوئی تھی۔" (یعنی فورا کٹ جاتی) معنوی حسن ایک اور بھی ہے کہ مند کھولنا می ہونے کے برابر ہے اور عاشق کا مدعا ہی ہہ ہے کہ رات ختم نہ ہو۔ اس طرح زلفوں میں منھ جیمیانے کا جواز نکل آیا۔ لیکن اتنائی نہیں، بلکہ بیمی کرمنے پر بکھری ہوئی زفیس خودرات کا استعارہ بن می ہیں، یعنی معثو ت کے چرے ير بھرى بوئى زلف خودمعثوق كى طرف سے استعارہ باس بات كاكمامجى رات باقى ب ينى معثوق بھى يى چا بتا ہے كدا بھى مج ندمو، درندو، زلفول سے منے كوند د مانيا۔ پر تظم كس خوبى سے استعال بواب كة كاطب بعى باور تظف كاكام بعى ديد وابديعى ميركا خاص اعداز ب-معثوق کا جارے گر آ کرسونا اور اس طرح جاری سوئی ہوئی نقتر کا حاکنا بھی خوب ہے۔" بہم پہنچنا" میں اشارہ یہ ہے کہ بری سعی ومشکل سے یہ موقع حاصل ہوا تھا، روز روز کی بات نہیں ہے۔ ۳/ ۱۱۷ "معقد" شعرب بعنی ایماشعرجس کے پہلےمصر سے کے آخری الفاظ کومصرع ٹانی کے شروع کے الفاظ ے ملاما حائے توبات ممل مو۔ آج کل بعض لوگ اے عیب سجھتے ہیں ، حالانکداس سے ایک طرح کی تعقد لفظی بدا ہوتی ہے، اور تعقید لفظی کو اساتذہ نے عیب نہیں مانا ہے۔ اس برمزید بحث کے لئے \_1 m/r 4 50 11

اس قطعے میں مضمون تو کوئی مجرانہیں ہے لیکن بیان کاتسلس اور کلام کی روانی انتہائی قابل تحریف ہے۔ اگر چدردیف خاص بود حب تقی، قافیہ می چھ فکلفتہ ندتھا۔ لیکن کمل کامیابی کے ساتھ برتا ہے۔ معاملہ بندی بھی نہایت خوب ہے۔

اس قطعے کے مضمون کا ایک پہلومیر نے ایک رباعی میں خوب باعد ماہے۔اس میں لطف یہ ہے کہ معاملہ بندی ہے کین معاملہ خوذمیس بلکہ اس کی تمنا ہے۔

ومف اینداول کے کسے کجٹر ارک اس شوخ کی تمکیں نے تو بی بی مارے بالوں میں چمپا مند نہ کمو یوں پوچما کہ ممرگی ہے رات کوں کر بارے

### (AYI)

تی میں ہے یادرخ وزاف سے قام بہت رونا آتا ہے مجھے بر سروشام بہت

دست میاد تلک مجی ند بی کانیا جیتا ب قراری نے لیا جھ کو تد دام بہت

دل خراثی و جگر ماکی و خول افتانی مول قوناکام بدج مین محصکام بهت

۱۱۸/۱ مطلع براے بیت ہے۔لیکن'' رخ وزلف''اور'' سحر وشام'' کی رعایت پھراس بات کی یادولاتی ہے کہ'' وردائلیز''مضاین اور رعایت لفظی یس کوئی بیز بیس۔ کلا یکی شاعر زبان کے ہر امکان سے باخبر رہتا ہے۔اگر مضمون علمی ہے تواس یس بھی جان ڈالنے کی سمی کرتا ہے، اور رعایت لفظی کا التزام اس سمی کی ایک مثال ہے۔

۱۹۸/۲ شعری کی معنی ہیں۔ اول تو یک زیردام آکری اس قدر بقر اربوا کہ اس کے پہلے کہ میا ان قدر بقر اربوا کہ اس کے پہلے کہ میاد آکر جھے اپنے تھے ہیں کرتا، ہیں نے جان دے دی۔ لیکن ذیردام آکر اس قدر بقر اری کیوں؟ شایداس دجہ کہ آئیاں ہے، یا اپنے ساتھیوں سے چھٹے کا خم تھا۔ لیکن ایک دجہ یہ می ہوسکتی ہے کہ میں میاد تک چہنچے کے لئے بقر ارتقا۔ میاد نے آنے میں دیر کی، اور میری بقر ارکی میری موت کا سامان بن گئی۔ ایک امکان یہ می ہے کہ برقر ارکی پہلے بی سے موجود تھی، لین دام میں آنے

607

کے پہلے ہے،اورصاد کے دجود (بعنی عشق اورمعثوق) ہے باخبر ہونے کے پہلے بی ہے میں بےقرار تعا۔ اگراباب تواس کی دجہ یہ ہوسکتی ہے کہ میرے مزاج میں ایک فطری آشنگی تھی۔ ہرطائز کی معراج ے کہ وہ قید ہوجائے ،لیکن میرے مزاج میں آشنگی اس قدرتھی کہ میں دام میں آ کربھی بے قرار رہااور دست مبادتک نہ ﷺ سکا مصرع ٹانی کے ایک معنی یہ ہی کہ بے قراری نے بنددام جھے کو بہت روکا، لینی بقرارى نے بہت جاہا كديس بددام رمول، تاكدميادكك في جاؤل (لين جب ميادآئة جمع لے جائے ،اوراس طرح بے قراری کامقعود حاصل ہوجائے ) دوس مے منی میر ہیں کہ میری بے قراری مجمه براس طرح جما گئی کہ میں صاد کے آنے کا انتظار بھی نہ کر سکا۔ دونوں صورتوں میں شعر کامنہوم متحد ر ہتا ہے کہ نارسائی میری تقدر تھی۔ دست صاد تک پہنچنا بعض لوگوں کی نظر میں سلب آ زادی اور ہجر دوستاں ہے، بعض کی نظر میں یہ کامیانی کی معراج ہے لیکن دونوں صورتیں بہرحال پخیل کی صورتیں ہیں۔اور پھیل مجھے نصیب نہ ہوئی۔ ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ بے قراری کے بارے میں کیوں کر کہہ کتے ہیں کہ اس نے مجھے ندوام بہت روکا؟ اس کا جواب بدہے کہ بعض جال اس طرح کے ہوتے ہیں کہ شکاران میں آ کر جتنا ہی کچڑ کچڑا تااور مال افشاں ہوتا ہے اتنا ہی وہ حال مضبوط تریا پیجیدہ تر ہوتا جاتا ے،جبیا کہ اکبرالہ آبادی کی نظم' کانفرنس میں طنزیدا نداز میں ہے۔ تؤیو مے جتنا جال کے اندر حال تھے گا کھال کے اندر کما ہوا ہیں ہی سال کے اندر

۱۲۸/۳ اس شعرکوراشد نے ایک نظم میں بڑی خوبی سے استعال کیا ہے۔
عہدرفتہ کے بہت خواب تمنا میں ہیں
اور کچھوا ہے آئندہ کے
کھر بھی اندیشدہ آئینہ ہے جس میں گویا
میر ہو، میرز ابو، میرائی ہو

غور کرو اس حال کے اندر

پر جوہش کی خود مت حقیقت کے موا محود مشق کی خود مت حقیقت کے موا اپنے تی ہیم در جااٹی تی صورت کے موا اپنے دیگ، اپنے بدن، اپنی می قامت کے موا اپنی تھائی جاس کا و کی دہشت کے موا '' دل خراثی دہمر چاکی دخوس انشانی موں قونا کا م یہ وتے ایس مجھے کام بہت''

(مير مو،ميرزامو،ميراتي مو،مشموله الا=انسان)

راشد نے اس شعر کوشاعر کے شغف ذات اور اپنی ذات اظہار کا تحور بجھنے کی جبلت کا استعاره بنا کرشاعر کی نارسائی پر طنزیہ ماتم کیا ہے۔ لیکن جھے اس شعر میں ذات سے شغف کے بجائے خود پر جننے اور خود کو حقیقت کبیرہ کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ اس میں بیکوشش سر داور Matter اور خود کو حقیقت کبیرہ کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ اس میں دونوں دنیا وس کو جگر چاکی اور ناکلی دونوں دنیا وس کو جگر چاکی اور ناکلی کی ذریعہ شحد کیا گیا ہے۔ شعر زیر بحث میں دونوں دنیا کی الگ الگ میں ، اور شاعر کو دنیا وس کے انفکاک کا پوراا حساس بھی ہے۔ بہت خوب شعر کہا ہے۔ ناکلی کی دلیلوں کو ''کام'' ثابت کرناشعر کی منطق کا عمدہ نمونہ بھی ہے۔

مرزاجان طیش نے میر کی زمین، قافیداور مضمون سب مستعار لے لیا ہے۔ ان کا پہلام مرع ذرا سفا کانہ ہے، لیکن مصرع ٹانی میں وہ بات نہیں جومیر کے یہاں ہے۔ "ہوں تو نا کام پ" بہت پرزور ہے۔ " تیرے ناکام" بہت ست ہے۔

> چمیلتا ہے بھی زخوں کو بھی داخوں کو تیرےناکام کورہنے لگے اب کام بہت

ل راشدن موت علماهم

(179)

کته د ۱ تا ن رفته کی نه کهو بات ده بجومود اب کیات

۱۹۹/۱ ال شعر کومیر کے نظریہ شعر کا ایک حصہ فرض کیا جائے (اور ایبانہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے) تو بعض دلج ب نکات برآ مدہوتے ہیں۔(۱) شعر وہی ہے جو معاصر و نیا اور معاصر تھا گتی ہو۔(۲) بینی مرور ایام کے ساتھ شعر کی معنوبت یا اس کی relevance کم ہو تکتی ہے۔(۳) اگر ایبانہیں ہے تو کم ہے کم اتنا تو ہے ہی کہ گذشتہ زمانے کے وہی شعر دراصل شعر ہیں جو آج بھی معنی فیز ہوں۔ (۳) گذشتہ زمانے کے اشعار ہے اتنا شغف مناسب نہیں کہ زمانہ حال کی شاعری نظر انداز ہوجائے۔(۵) پرانے کئے دانوں نے بچھ بھی کہا ہو۔( ایعنی وہ کی بھی خیال کے حال کی شاعری نظر انداز ہوجائے۔(۵) پرانے کئے دانوں نے بچھ بھی کہا ہو۔( ایعنی وہ کی بھی خیال کے حال رہے ہوں) لیکن اسلوب ہوتا ہے، اور اگر کوئی شاعری اپنے زمانے کے لیج اور اسلوب ہوتا ہے، اور اگر کوئی شاعری اپنے زمانے کے لیج اور اسلوب ہے متفائز ہے تو درست نہیں ہو سکتے۔ پرانے لوگ جو کہ گئے وہ کہ گئے، کوئی ضروری نہیں کہ ان کی ہربات پر آمنا وصد تا کہا جائے۔ اگر اس شعر کومیر کے نظر یہ شعر ہے متعلق نہ شمبر ایا جائے تو بھی یہ کہا ہوا کہا ہوا گئے وہ کہ گئے وہ کہا ہوکہ انھوں نے ایر ائی اسا تذہ کے ریگ ہے جاسک کی ہربات پر آمنا وراس کے جواب میں میر نے کہا ہوکہ پرانے لوگوں کی با تیں ان کے ساتھ گئیں، اب خیرادور ہیں کہتے ہیں۔

بیل سے یوں چکے بہت پر بات کہتے ہو چکے جوں ابرساری طلق پر ہوں اب قوچھا یا ایک میں

یعنی ایک تحته بیمجی موسکتا ہے کہ برانے لوگوں کا ذکر کرنے یا ان کا کلام سنانے سننے سے کیا

فائدہ،بات تو دی کام کی ہے جوآج کی جاری ہے۔روی استقبال پرست (Futurist) شعرابی کچھ ایس بی بات کہتے تھے۔

> غالب نے اس مغمون کونفیاتی رخ دے کربہت آ مے بو حادیا ہے۔ تو اے کہ محو خن محسران پیشینی مباش محر غالب کہ درزمانۂ تست (اے تو، جو کہ زمانۂ گذشتہ کے خن محسروں کے مطالعے میں محو ہے، غالب کا مشکر نہ ہو، کہ دہ تیرے اپنے زمانے میں ہے۔)

د بوان دوم

(12+)

کب تلک یول او ہو پیتے ہاتھ اٹھا کر جان ہے وہ کمرکو لی میں بھر لی ہم نے کل خبر سمیت کی = آخیش

ہاتھ اٹھا لینے کا مطلب مرف پنہیں کہ معثوق کی کمر میں ہاتھ ڈالنا پڑی ہمت کا کام تھا۔ اس کا مطلب بیہ بھی ہے کہ معشوق کی کمر میں ہاتھ ڈالنا پڑی ہمت کا کام تھا۔ اس کا مطلب بیہ بھی ہے کہ معشوق کی کمر تو معدوم ہوتا پڑے گا۔ پھر، شعر میں دردانگیزی بھی موجود ہے (کب تلک یوں لوہو پینے ) دوسرے معرصے کا پیکر بھی بہت روشن اور متحرک ہے، کمر اور خیخر، سب اٹھا کر ہم نے اپنی آخوش میں بحرایا۔ آفاب الدولہ قاتی نے اس معنمون کو اپنارنگ دینے کی اچھی کوشش کی ہے، لیکن بات اکہری رو میں۔

کبتک امیدتل میدی میں ہے چل کے آج جلا وکی کر میں قلق ہا تھ ڈوال وے خودمیرنے اس مضمون کے قلندرانہ پہلوکو یوں باندھاہے۔ تھاشب کے کسائے تنے کشیدہ کف میں پر میں نے بھی بغل میں بے افتیار کھینچا

(د يوان اول)

" ہاتھ اٹھا کر جان ہے" کاتعلق مصرع ٹانی ہے ہے۔لیکن اسے مصرع اولی ہے بھی متعلق کر کے ہیں۔ یعنی مصرع اولی کی نثریوں بھی ممکن ہے: کب تلک جان ہے ہاتھا ٹھا کریوں لوہو پیتے؟

## د بوان سوم

### رديف

### (121)

عبنیں ہے نہ جانے جو میر جاہ کی ریت سانہیں ہے گرید کہ جوگ کس کے میت

مت ان نمازیوں کو خانہ ساز دیں جانو کمایک اینٹ کی خاطربیڈھاتے ہیں محمصیت سیت=مجد

> غم زمانے سے فارغ میں مایہ باخگاں قمار خادہ آفاق میں ہے ہار می جیت

> شفق سے ہیں درود بوار زرد شام و سحر ہوا ہے لکھنو اس رہ گذر میں پہلی بھیت

طے تھے میر سے ہم کل کنا رور یا پر اتب = جوگ، ترته یازی، فتیلہ مووہ مجکر سوختہ ہے جیسے اتبت آدارہ کرنے والا 44.

الراکا کیابہ لحاظ آجک، کیابہ لحاظ معنی دکیفیت بیغزل اپنا جواب آپ ہے،۔ایسے ایسے انو کھے قافتے ذھونڈ تا اور پھر ان میں بیشعر نکالنا میر بی کا کام تھا۔ میر نے فیر مردف غزلیں کم بی کئی ہیں، غالبًا اس وجہ سے کہ وہ نئی ٹی دیفوں کو خوب تلاش کر لیتے تھے۔ شعر زیر بحث میں اگر تخلص کو تخاطب کے اغداز میں لیاجائے تو معنی نگلتے ہیں کہ اے میر،اگر معثو تی کوچاہ کی ریت نہیں معلوم، تو کوئی تجب نہیں اور اگر میر کووا مد خائب فرض کریں تو معنی بیہ بنتے ہیں کہ اگر میر کوچاہ کی ریت نہیں معلوم تو کیا جب ہے۔ بہلے معنی کی روسے معثو ت خود جوگی معلوم ہوتا ہے اور میرحسن کی مشوی میں جم النسائے جوگن بننے کی یاد دلاتا ہے۔دوسرے معنی کی روسے میر خود جوگی نظر آتے ہیں۔

المال الفظاستمال کے جے کہ الفظاستمال کر کے جے کہ المال فاہر میں۔ کی تازگی قابل داد ہے۔ کیوں کہ ایک ایسالفظ استمال کر کے جے کہ بین کے لوگ گنوار داور غیر فصیح کہیں گے، میر نے خودان لوگوں کے تین انجی تھارت کا اظہار کیا ہے جوریا کار نمازی یعنی المل فاہر ہیں۔ یعنی '' مسیت'' کا لفظ ریا کار اور فاہر پرست لوگوں کے لئے المیٹ کی اصطلاح میں ایک معروضی تلازمہ (Objective Correlative) ہے۔ '' فاند ساز' کا لفظ دو دو معنی رکھتا ہے۔ ایک تو '' گھر بتانے والا' اور دو سرا'' گھر کا بتا ہوا۔'' دونوں اعتبار ہے مجد کوڈ ھانے کا پیکر بہت خوب ہے۔ '' فاند ساز دیں' جیسی عام رائے ہے ہی ہوئی ترکیب استمال کر کے میر نے یہ اشارہ بھی رکھ دیا ہے کہ متکلم نے '' مسیت' کا لفظ جان ہو جھ کر صرف کیا ہے، ورنہ جو محض '' فاند ساز دیں'' جیسی ترکیب وضع کر سکتا ہے، وہ'' مسیت'' جیسا لفظ بے خیال میں نہیں برت سکتا۔ لبذا ساز دیں'' جیسی ترکیب وضع کر سکتا ہے، وہ'' مسیت'' جیسا لفظ بے خیال میں نہیں برت سکتا۔ لبذا مسیت'' بالا رادہ ، اور کی مخصوص مقصد کو حاصل کرنے کے لئے لایا گیا ہے۔ اور فلا ہر ہے کہ مقصد کبی ہوتی ہے کہ دیا کا ورں اور اہل فلا ہر کے تین حقارت کا اظہار کیا جائے۔ اس خیال کی تقویت اس بات ہے بھی ہوتی ہے کہ دیوان دوم میں میر نے ای مضمون کو یوں بیان کیا ہے۔

خاندسازدی جوہےداعظ سویدخانٹراب اینٹ کی خاطر جےمجد کوڈ ھایا جا ہے

'' فاندساز دین' کافقره موجود ب، اوراس کی پشت پنائی کے لئے'' فاندخراب' کی رعایت معموجود ب، لیکن لفظ میت کے نہ ہونے کی وجہ سے واعظ کی حرکت جاہلانداور ناشا تستہ سے زیادہ

جارحاندادرمنصوبہ بندخود خرضی پرمعلوم ہوتی ہے۔ شعرز بر بحث میں میت کو قد حانے والے نمازی لا پروا (thoughtless) اور نا وان اور مجد کے احترام سے عاری ہیں، لیکن ان کی جارحیت میں واحظ کی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ واحظ کے لئے" میت" کا لفظ اتنا نا موزوں ہوتا ہتنا عام مقتد ہوں کے لئے" میجہ" ماموزوں ہے۔ اس کا مطلب ینہیں کہ عام نماز ہوں کے تعلق سے لفظ" میجہ" استعال بی نہیں ہوسکا۔ مطلب صرف یہ ہے کہ شعرز یر بحث کے مضمون کے اعتباہے" میبت" انتہائی موزوں اور برجت ہے۔

۱۷۱/۳ اسبات کوادر جگه بھی کہا ہے۔ مقام خاند آفاق وہ ہے کہ جوآیا ہے یاں کچو کھوگراے

(د يوان اول)

میر جہاں ہے مقامرخانہ پیدایاں کانا پیدا ہے آؤیباں تو داونخشیں اینے تین بھی کھو جاؤ

(د يوان جهارم)

دین و دنیا کا زیاں کا رکہوہم کومیر دوجہاں داونخستیں ہی ہیںہم ہاررہے

(ويوانسوم)

دیوان چہارم کے شعر پر گفتگوا پنے موقع پر ہوگی۔ دیوان اول کا شعر ہمی " کچو کھو گیا ہے"
کے معنی خیز ابہام کے باعث دلچپ ہے۔ لیکن شعر زیر بحث میں مضمون کو بالکل نیا موڑ دے کر ایک
طرف تو بے سروسامانی کی توسیع کی ہے اور دوسری طرف" مایہ باختگان" میں چندور چندمعنوی امکانات
رکھ دیتے ہیں۔" مایہ" بمعنی" پونجی" جو دل بھی ہوسکتا ہے، جان بھی، آبر وبھی، دولت بھی، جوائی بھی۔
پھر" باختگان" بمعنی (۱) جنموں نے کھودیا، (۲) جنموں نے جوئے میں ہاردیا، (۳) جنموں نے صالح

الدار المستعركا ابهام قابل داد ب\_ب بات كملتى نبيس كه شعر تعنو كاتعريف ميس بيا

فرمت میں۔ جس طرح بھی بیجھے، پہلے مصر سے کا پیکر اور دوسرے مصر سے کی تشییبہ (یا استعارہ) بھی ب صد نادر ہے۔ اور'' پیلی بھیت' محض اس لئے نہیں رکھا ہے کہ یہ ایک شہر کا نام ہے۔'' بھیت' کے معنی'' و بوار'' ہوتے ہیں۔ لہذا'' پیلی بھیت' اپنی اصلی حیثیت میں علم ہے اور لغوی معنی کے لحاظ ہے استعارہ ہے۔ منیر نیازی کاشعریاد آتا ہے۔

> شفق کارنگ جھلکتا تھالال ثیشوں میں تمام اجڑا مکال شام کی بناہ میں تھا

فرق صرف یہ ہے کہ میر کے یہاں قلندرانداور شاہانہ برتری اور ایک حد تک بےرخی ہے اور منیز نیازی کے یہاں استادی زیادہ ہے، بیز مین اور بیقا فید، خداکی شان نظر آتی ہے۔

الا جوگی یا خانمال برباد خفس سے طاقات کے لئے کنار دریا کا مقام کس قدر مناسب ہے، یہ کہنے کی حاجت نہیں۔ ' فتیلہ مؤ، یعنی جس کے بال الجھ الجھ کرری یا فتیلے کی طرح لئکے ہوئے ہوں۔ اس کے اعتبار سے' جگر موختہ' بھی بہت مناسب ہے، کیوں کہ' فتیلہ' اس بی یا (Fiuse) کو بھی کہتے ہیں جس سے آگ دی جاتی ہو گا ہوں رہا' جلد چہارم مصنفہ محمد حسین جاہ میں ایک ساحر کا سرا پا مطاحظہ ہو : '' جنا ہائے خاکستری زمین میں او نتیں، بال اس کے فتیلہ فتیلہ کھلے، آگھیں مثل مضعل روش۔'' اصفحہ کی میں ایک سے کہ بیسب تفصیلات میر کے شعر زیر بحث اور مندر جذیل شعر سے گئی ہوں ۔ '' من راکھ سے طاسب آگھیں دیے یہ جاتی گئی ہوں ۔ 'تن راکھ سے طاسب آگھیں دیے یہ جاتی گئی ہوں ۔ '' فتیلہ مو پر

(د يوانسوم)

اس شعر پر بحث اپنے مقام پر ہوگی (۲۰۲/۳) شعر زیر بحث میں جگر سوختگی در کنار دریا کو بہم کرنا بھی بہت خوب ہے۔مصرع ثانی میں صرف ونحو کی نزاکتوں کے بارے میں ملاحظہ ہود بباچہ صفحہ ۲۵\_۲۷۔

# د بوان پنجم

#### رديف

### (1ZY)

دل کی تہ کی کھی نہیں جاتی ٹا زک ہے اسرار بہت انچمر میں توعشق کے دو بی لیکن ہے بستار بہت

440

کہد کے تغافل اس نے کیا تھالیکن تقصیرا پی ہے کا م کھنچا جو تیج تک اس کی ہم نے کیا اصرار بہت کام مینیا=انجام تک پنجا

> ارض وساکی پستی بلندی اب تو ہم کو برابر ہے مین نشیب و فراز جو دیکھے طبع ہوئی ہموار بہت

> سو غیروں میں ہو عاشق تو ایک ای سے شرماویں اس متی میں آنکھیں اس کی رہتی ہیں ہشیار بہت

### میرندایا ہود کے کہیں پردے بی پرده مارمرے مرما = خور کی کرنا ڈر لگتا ہے اس سے ہم کو ہے دو فلاہر دار بہت

کے بارے میں حسرت کا تھم ہے کہ اس میں عیب تنافر جل ہے، کیوں کہ کاف کے ساتھ دو قاف جمع ہو گئے ہیں۔ ہوگا،کین اب اس کو کہا کہا جائے کہ ہمارے بڑے شاعروں نے دومرول کے خود ساختہ قوانین کی برواندکی، بلکهاین وجدان کومقدم رکھا۔ غالب کامعرع جن لوگول نے بیگم اختر کی زبانی سنا ے وواس کی تقید نق کریں مے کہ پڑھنا تو پڑھنا گانے میں بھی مدمعرع بہت روال ہے۔ای طرح، مير ي معرع من محى "ك" كا اجتاع اور"ككي "من كاف كي محراراس كي رواني كويز هان من مر ہیں، چہ جائیکہ ان ہے کوئی تنافر پیدا ہو۔ بات بہے کہ شعر بنانے کے قاعدے اپنی طبیعت ہے مقرر كرلتے جاكيں تووہ اكثر غلط نكلتے ہيں۔ قاعدے دى درست ہيں جو بزے شعرائے كلام سے، اوران كى عادت کیرہ کی روشی میں متوج کئے جائیں۔ خیراب شعر کے معنوی پہلو برخور کیجئے۔" انچم" اور "بتار" جيسے تاز والفاظ كى وجه سے يہ بات فورأ نظر نيس آتى كددوممروں ميں دوالگ الگ باتي كى ہیں۔ سیلےمعرعے میں تو یہ کہا ہے کہ ول کی مجرائی میں جو بات چھی ہو وہ بہت نازک ہے، اس لئے اس کا بیان نہیں ہوسکا۔ دوسرے معرعے میں کہتے ہیں کہ بات بہت وسیع ہے، اس لئے بیان نہیں ہوسکتے۔ یددونوں باتی اٹی جگہ بردلیس ہیں،لین ان میں بیمعنوی ربط بھی ہے کہ حت کے راز کی نزاكت اى بات مي بي كه بي تو و محض دولفظوں برمشمل اليكن اس مي وسعت اس قدر بي كه اس كا پورا بیان نیس موسکا۔ یہ وسعت بوری شخصیت کے عشق کے اعرضم ہونے کی وجہ سے ہو کتی ہے، یا معاملات مشق کی چور جی مجرائیوں اور رفار کی اور تا ٹیر کی وجہ ہے یامشق کے سارے جہال میں جاری وساری ہونے کی وجہ سے، یا پھر آرزو کی بے پایانی کے باعث، جیسا کہ عبدالرجیم خان خانال کے اس لاجواب شعر میں ہے۔

> ثارعثق نه دانسته ام که تاچند است جزای قدر که دلم خت آرزد منداست (مین نبیل جان سکا کهشش کی صدومقدار کس قدر ہے، میں توبس بیجانتا ہوں که میرادل خت آرز دمند ہے۔)

۱۷۲/۳ '' کام کھنچنا' میرکی اختراع معلوم ہوتا ہے، بمعن'' کسی بات یا کس معالمے کا کسی منزل یا انجام تک پنچنا''، جیسا کہ دیوان اول میں بھی ہے ۔ منزل یا انجام تک پنچنا''، جیسا کہ دیوان اول میں بھی ہے ۔ شاید کہ کام صبح تک اپنا کھنچ نہ میر احوال آج شام ہے درہم بہت ہے یاں

شعرزر بحث کا ایجاز جرت انگیز ہے، کول کہ اس میں واقعات کا ایک سلسلہ ہے جس کی صرف چند گڑیاں ظاہر گئی ہیں۔(۱) کی موقع پرمعثوق سے اظہار عشق کیا، یا اس پر ہارے عشق کا راز کھل گیا۔(۲) معثوق نے کہا کہ عشق کرنا نہ کرنا تمحارا مسئلہ ہے، ہم تو تغافل ہی کریں گے۔(۳) ہم راضی بدرضا ہوگے۔(۳) کیکن پھر ہم ہے ایک جمافت ہوگی۔(۵) ایک بارکی وجہ ہے بات اس کی تکوار تک پہنی ہی شوق پیدا ہوا کہ اس کا زخم کوار تک پہنی ہی شوق پیدا ہوا کہ اس کا زخم کھا کیں۔ یا ہم زندگی ہے اس قدر بیزار ہوگئے کہ ہم نے اس کی تکوار کھانے کی، یعنی اس کا زخم کھا کر مر جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یا ایک بار جب وہ تکوار لے کر نکلا تو ہمارااس کا سامنا ہوگیا۔(۵) ہم نے بہت اصرار کیا کہ ہمیں بھی اپنی تینے ہے ذخی یا شہید کرو۔(۲) جب ہم نے بہت اصرار کیا تو اس نے بات وہ راضی نہ بہت اصرار کیا کہ ہمیں بھی اپنی تینے ہے ذخی یا شہید کرو۔(۲) جب ہم نے بہت اصرار کیا تو اس نے ہماری بات نہ مانی ، ہم ہزار اصرار کرتے رہے ، لیکن وہ راضی نہ ہوا۔ اس طرح ہم ، جو تغافل پر راضی تھے، اب اس کے انکار اور تغافل پر رنجیدہ ہوئے۔ نہ توار نعیل نرالا ہوئی اور نہیں کی تور سے شعمان میں رہے۔ پور سے شعم کا تخیل نرالا ہوئی اور نہیں کی تور سے شعمان میں رہے۔ پور سے شعم کا تخیل نرالا ہوئی اور نہیں کی تور نوں طرف سے نقصان میں رہے۔ پور سے شعم کا تخیل نرالا ہوئی اور نہین فل پر مرمی کی تو تیر حاصل ہوئی۔ دونوں طرف سے نقصان میں رہے۔ پور سے شعم کا تخیل نرالا

ہے، مضمون آفرین کے ساتھ ساتھ ابہام رکھ کر نیالطف پیدا کردیا ہے۔ پھر''تقعیر' به منی الملطی اقعور''
تو ہے ہی،''تقعیر' بمعن'' کم ہونا، کم رہ جانا' (یعن مقصد تک ندینی سکنا) بھی مناسب ہے۔''تخ'' کے
اعتبار ہے'' کھنچا'' بھی بہت خوب ہے۔'' کام'' بمعن'' حلّن' اور'' کام'' بمعنی'' مقصد'' کا شائبہ بھی
موجود ہے۔ اور دیکھئے،'' اصرار'' کے ایک معنی ہیں'' کسی کام کو تنہا کر ڈالنے پر آبادہ ہونا اور کسی کی
ممانعت کونہ ماننا۔''شعر کے ماحول میں بیمعنی بھی کس قدر مناسب ہیں، اس کی وضاحت ضروری نہیں۔
غیر معمولی شعر ہے۔ ملاحظہ ہو ا/ ۲۷۰۔

ایک معنی اور بھی ممکن ہیں۔ '' کہہ کے تغافل ان نے کیا تھا'' یعنی معثوق نے کہا تھا کہ ہم
تغافل کریں گے، (اوراس نے ایدائی کیا بھی۔) تقیم ہم سے یہ ہوگئی کہ اگر چداس نے بتادیا تھا کہ ہم
تغافل کریں گے (نہ التفات کریں گے نہ جوروشم) لیکن جب اس کی تلوار کا معاملہ آیا، جب بات اس
کی تلوار تک پنچی، تو ہم نے ضد پکڑلی (کہ اس کا جو ہر ہم بھی دیکھیں گے، یہ تلوار ہم پر بھی آزماؤ) اس
کے بعد کیا ہوا، یہ بات شعر میں بیان نہیں کی، (اور بیاس کی خوبی ہے) لیکن قرینہ اس بات کا ہے کہ
جب شکلم نے اصرار کیا تو معثوق نے تغافل بھی ترک کردیا۔ یعنی اس نے شکلم پر عماب کیا۔
جب شکلم نے اصرار کیا تو معثوق نے تغافل بھی ترک کردیا۔ یعنی اس نے شکلم پر عماب کیا۔

''کام کھنچا'' ترفصیل بحث کے لئے دیکھیں ا/ ۲۱۔

۱۷۲/۳ عشق کے شدائد کی وجہ ہے کٹ پس کر ہموار ہوجانے ، یاعشق کی ختیوں کے باعث فی ختیوں کے باعث کی ختیوں کے باعث فودکو ہموار یعنی پہت کر لینے کامضمون میرنے متعدد بار باندھا ہے۔ خاک ہوئے برباد ہوئے پامال ہوئے سب محوہوئے اور شد ائدعشق کی رہ کے کہتے ہم ہموار کریں

(ديوانووم)

اب پست وبلندایک ہے جول تشش قدمیاں پا مال ہو اخوب تو ہموار ہوامیں

(ديوان وم)

شعرز ربحث مي بات بالكل مخلف اورغير متوقع طرف مورديا ب-لهج محى كحاليا ب كدفيمله

كرنامشكل بي كه شعرطنزيد ب يا قلندراند-سب سے يملے تو" بموار" كى ذومعنويت برتوجه يجيئے-'' ناہموارطبیعت'' ہےم ادہوتی ہے الی طبیعت جو پیندیدہ نہور کیوں کہاں میں اعتدال ادراستقلال کی بوتی ہے، گھڑی میں پچھتو گھڑی میں پچھہ جس شخص کے بارے میں پچھے کہانہ جاسکے کہ وہ کسی بات يركس رعمل كااظهاركر سے گااس كے مزاج كو بھى تاہمواركها جاتا ہے لبذاطبیعت كے ہموار ہونے كے معنی ہوئے،" مزاج میں اعتدال پیدا ہوگیا۔" لیکن" ہموار" کے معن" برابر ملح کا، چکنا" بھی ہوتے ہیں۔اس لیاظ ہے طبیعت کی ہمواری کے معنی ہوئے مزاج کی ساری انفرادیت، سای ندرت کا نکل جانا، چونکہ "بموار" میں او فی نیج کی ضد کا تصور مجی ہے، اس لئے" بمواری" کے معن" پستی" کے بھی ہوتے ہیں، مثلاً کتے ہیں" عمارت کومنہدم کر کے زمین کی سطح ہموار کردی گئی۔" بہر حال، بیسب" ہمواری" اس لئے پیدا موئی کہ ہم نے او مچ نیج بہت دیکھی ہے۔ لیکن اس ہمواری کا ثبوت یہیں ہے کہ ہم بہت مسکین اور فدوی ہو گئے، بلکہ یہ ہے کہ اب ہمیں زمین آسان ایک سے لکتے ہیں۔ یمی نہیں، بلکہ اگر زمین میں کہیں بلندی بھی ہے تو وہ بھی ہمیں پت گئی ہے، اور اگر آسان کہیں نیچا ہے (جیبا کہ حد نظر پرمحسوں ہوتا ہے ) تو بھی ہم اے اونچا ہی سجھتے ہیں۔ بیر فان کا عجیب مقام ہے، کہ جو بلند ہے وہ پست بھی ہے ادر جو پست ہے وی بلندہمی ہے۔ ما شاید ساحساس کے سقوط کی منزل ہے، جہاں خارجی حقیقت ہے انسان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ا بے تی شعروں کو دکھ کرارسطونے کہا ہوگا کہ شاعری کے لئے ایک خاص تنم کا جنون درکار ے\_آخر میں ایک پہلو اور و کھ لیے۔" آسان" علامت ہے"ستم" اور" عدم ہدردی" کی۔زمین علامت ب''محر'' اور'' استقامت'' کی۔آسان کا ایک ستم یبھی ہے کہ وہ ہم کوز مین پرچین سے بیٹے نہیں دیتا۔ ہم نے جونشیب وفراز ویکھے ہیں ان میں ایک تجربہ شاید بیجی تھا کہ زمین غیر محفوظ اور آسان مدرد موكياتها يا بميس ايسالكناتها كرزين غير مخفوظ اورآسان مهارادوست ب\_اگرايسابية لاز ماارض وسا کی پہتی بلندی کانصور نے معنی ہوجا تاہے۔جس طرح سے بھی دیکھئے شعر مالکل ناہے۔

۱۷۳/۳ اقبال نے اس مضمون کا ایک پہلوذ را خام کاراندائداز میں باندھاہے۔ بحری بزم میں اپنے عاشق کوتا ژا تری آنکھ مستی میں ہشار کیاتھی اقبال کے یہاں' مجری بزم' کاروائی فقرہ ہے۔ میر کے یہاں' سویروں' کا انتہائی بلیخ اور
'' باتھوی' استعاراتی فقرہ ہے۔ اقبال کے یہاں' تا ڑا' معثوق کے بجائے پولیس مین یا جاسوں کا تا ڑ
پیدا کرتا ہے۔ میر نے شرمانے کا مضمون رکھ کرمعثوق کا حفظ مراتب کیا ہے۔ اقبال کے یہاں صرف
'' مستی'' ہے، میر نے'' اس متی' (بمعنی'' اس درجہ ستی') کے ذریعہ زور پیدا کیا ہے اورخود ستی کی بھی شدت کا مفہوم رکھ دیا ہے۔ معثوق اس باعث عاش ہے شرماتا ہے کہ وہشق اور عشق کی خواہشات سے باخبر ہے، اور عشق کے ذریعہ دو کو بھی پہچانا اور عرفان ذات حاصل کرتا ہے۔ میرحس نے خوب کہا ہے۔
باخبر ہے، اور عشق کے ذریعہ دو کو بھی پیچانا اور عرفان ذات حاصل کرتا ہے۔ میرحسن نے خوب کہا ہے۔
اس طرح تو نہ ہم ہے شرماتا

## ۱۷۲/۵ '' مارمرنا'' ایک جگه اور استعمال کیا ہے، اور بڑے لطف کے ساتھ ۔ میں جو کہا تنگ ہوں مار مروں کیا کروں و و مجمی لگا کہنے ہاں چھوتو کیا جا ہے

(شكارنامهُ دوم)

لیکن اس شعری تخیل ، اور الفاظ کی سے وجے نرا لی اور بے صد تازہ ہے۔ معثوق پرد ہے ہیں رہتا ہے، کی صورت اپنی شکل نہیں دکھا تا۔ متعلم کوخوف ہے کہ میر کہیں پرد ہے، ہی پر اپنی جان شد ہے دیں۔
اس کے دومعنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میر کہیں پرد ہے ہی پر نہ عاشق ہوجا کیں ، اور دوسر ہے یہ کہ وہ معثوق کے پرد ہے کے سامنے جان دے دیں۔ یعنی معثوق تو ہاتھ لگتا نہیں جواس کے سامنے جان دے دیں یا اس کے ہاتھ سے تل ہوں ، اس لئے پرد کے کومعثوق کا بدل سمجھ کریا پرد کو اپنی وسترس میں پاکر ، یا بطور احتجاج پرد سے کے سامنے اپنی جان دے دیں۔ اس خوف کی وجہ جو بیان کی ہوہ اور بھی دلچیپ بلطور احتجاج پرد و کے سامنے اپنی جان دے دیں۔ اس خوف کی وجہ جو بیان کی ہوہ اور معثوق کی بات کی المن (۲) میرکود کھا و سے کا بہت شوق ہے۔ (۳) میرکو اپنی بات کی جان ہوت ہیں۔ بار کی ہے کہ خوالم دار تو در اصل وہ لوگ ہوتے ہیں جو تم ہیں جو تے ہیں ۔ بار کی ہے کہ خوالم دار تو در اصل وہ لوگ ہوتے ہیں جو تم ہیں جو تے ہیں ، اور یہاں میرکی خود شی کو ان کی ظاہر

شاراحمد فاروتی" نے پردے ہی پردے مارمرے" کی قراَت تجویز کی ہے کین وہ دل کو پکو گئی تاراحمد فاروتی سے بردے ہی ہے۔ نہیں مصرع اولی میں معنی کی کثرت کے لحاظ سے وہی قراُت انسب ہے جو میں نے درج کی ہے۔ علاوہ ازیں ،مصرع ٹانی میں" فاہر دار" کا لطف ای وقت ہے جب" پردے ہی پروہ مارمرے" کی قراُت افتیار کی جائے۔

### (12m)

## ۵ کے ۳ بے نفاوت ہے فرق آ کی میں نفاوت = فاصلہ دو چیزوں و ہمقدس ہیں میں خراب بہت کے درمیان دوری

ا/۱۷۳ زبان کے استعال کے لحاظ ہے بہشعرابیا ہے کہ ملٹن بھی اس پر ناز کرتا،اور خیال کے لحاظ سے رشعر بود لیئر کے لئے طروًا تماز ہوتا ۔ملٹن کے مارے میں کہا مما ہے کہاس نے لاطبیٰ کے بہت سے الفاظ جوانگریزی میں ستعمل ہیں، ان کوانگریزی میں ستعمل معنی کے بجاے اصل لا طینی معنی میں استعال کر کے ای زمان کوتا زہ، غیرمعمو لی اور برزور بنایا۔اس کے مخالفین کہتے ہیں کہ غیر زبان کے لفظوں کوغیرمعنی میں استعال کر بےملٹن نے انگریزی کی شکل نگاڑ دی۔ بہر حال ،اس میں کوئی شک نہیں كه اس طريق كار نے ملنن كى زبان كونا قابل تقليد انفراديت بخش دى ہے، كيوں كدوہ نه صرف لا طيني ہے بخو بی واقف تھا، بلکہ فرانسیبی اور اطالوی ہے بھی، جوانگریز ی کے مقابلے میں لاطبی ہے قریب تر ہیں۔ کئی زبانوں کا مزاج شناس ہونے کی وجہ ہے وہ لا طینی الفاظ کو وسیع تر تناظر میں دیکھنے اوران کو انگریزی میں کھیانے برغیرمعمولی قدرت رکھتا تھا۔ میر کے بارے میں سے بات دیباہے میں عرض کرچکا ہوں کہ وہ عربی الفاظ کو کمبھی بھی ان کے عربی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔شعرز پر بحث ان کے اس طریق کار کی اعلی مثال ہے، کیوں کراس کے ذریعہ ایہام اور قول محال بھی پیدا ہو گیا ہے۔ تفاوت' اردو میں'' فرق'' کے معنی میں مستعمل ہے۔ عربی میں اس کے معنی ہیں دو چیزوں کے مابین دوری، فاصلہ۔ یہاں یم معنی مراد ہیں، کہ ہم لوگ (میں اور معثوق) اگر چہدور دورنہیں ہیں، یعنی ہم ایک دوسرے کے یزوی میں، یا ہمارا آمنا سامنا اکثر ہوتا رہتا ہے،لیکن پھر بھی ہم میں ان میں فرق ہے۔'' فرق'' بمعنی " جدائی" بھی ہے، اور بمعنی" اختلاف" (difference) بھی۔اوراس قول محال (لیعنی دوری نہ ہوتے ہوئے بھی دوری) کا سبب یہ بیان کیا کہ معشوق تو یا کیاز ہے اور میں رندمشرب یا آ وارہ مزاج یا خانماں

خراب "مقدس" کے لفظ میں ہلکا سا طنوبھی ہے، اور ایک طرح کی عینیت (idealism) بھی۔ لیکن اپنی اسٹ فراب "ہونے پرکوئی رنج نہیں، بلکہ تھوڑ ابہت غرور معلوم ہوتا ہے۔ بود لیئر نے اپنا تا م ظاہر کئے بغیر ایک لڑکی کو معلوم ہوا کہ ان نظموں کا خالق بود لیئر ہے تو وہ اس بغیر ایک لڑکی کو معلوم ہوا کہ ان نظموں کا خالق بود لیئر ہے تو وہ اس پر مائل ہوگئی۔ لیکن بود لیئر نے جواب دیا کہ تم سے میراعش اس وقت تک تھا جب تک ہم تم دور دور سے مظاہر ہے کہ ایا شخص میر کے اس شعر کو اپنی آواز کہتا۔ پھر بود لیئر کواپنی خرابی پر جوغرور تھا، اس سے بھی ہم واقف ہیں۔ لاجواب شعر کہا ہے۔

# د **یوان**ششم ردنف ت

(12r)

جو کوئی اس بے وفا سے ول لگاتا ہے بہت وہ ستم گر اس ستم کش کو ستاتا ہے بہت

اس کے سونے سے بدن سے کی قدر چہاں ہے ہائے جامہ کبریق کسو کا جی کا جلاتا ہے بہت

کیا پس از چندے مری آدارگ منظور ہے مو پریشاں اب جو شب بھے پاس آتا ہے بہت

۱۷۳/۱ مطلع براے بیت ہے۔لیکن ایک ذراسا کتہ یہ ہے کہ ستائے جانے کے لئے شرط یہ کہوں کا دراسا کتہ یہ ہے کہ ستانے کے لائق نہیں یہ ہے کہ کوئی دل کو' بہت' لگائے۔ یعنی تھوڑی بہت ،سرسری، رواروی کی یاری کو وہ ستانے کے لائق نہیں سبحتا۔

قدروال حن کے کہتے ہیں اے دل مردہ سانور ہے چھوڑ کے جوچاہ کرے گوروں کی اور آ پرو کے سوسال بعد ناخ نے کہا ۔
حن کو چا ہے اند از وا وا نا ز ونمک لطف کیا گر ہوئی گوروں کی طرح کھال سفید سنہرے رنگ کی وضاحت کے لئے ناخ بی کو پھرد کیھئے ۔
شوخ ہے رنگ سنہرا بیرتر سے سینے کا صاف آتی ہے نظر سونے کی ذنجیر سفید صاف آتی ہے نظر سونے کی ذنجیر سفید

ادر رجب على بيك مرور" فسانة عائب " ميں لكھتے ہيں:" رخساروں كاعكس باليوں برجو بڑھا تا تھا،شرم

ے کندن کارنگ زردنظر آتا تھا۔ "کندن سارنگ ، یا کندن سادمکتا ہواچرہ ، اب بیماورے کم سختے بھی آتے ہیں ، لیکن ان کا وجود ہی اس بات کا جوت ہے کہ سرخی مائل سانولا رنگ حسن کا ایک معیار تھا۔ عباسی نے "' سوتے سے بدن" پڑھا ہے ، جو بالکل غلط ہے۔ لیکن ممکن ہے حسرت موہانی نے بھی "' سوتے سے بدن" پڑھلیا ہو، کول کران کا ایک شعر ہے ۔

رتک و تے میں چکتا ہے طرح داری کا طرف عالم ہے تر ہے حسن کی بیداری کا

کوئی خارجی شے مثلاً لباس یا انگوشی یا جام اگر معثوق کے بدن کو چھوئے تو اس پر رشک کا اظہار کرنا ہمارے شعرا کا محبوب مضمون ہے۔طالب آلی نے اس پر بےنظیر شعر کہاہے۔

مردم ذرشک چند بہ پینم کہ جام ہے

اب برلبش گذارد و قالب تمی کند

(میں رشک سے مرا۔ کب تک بید منظر

دیکھوں کہ جام ہے اس کے منھ پراپنا منھ

رکھ دیتا ہے اور اپنا بدن خالی کردیتا

ہے۔)

دوسرے معرہ کے پیکر کی برجنتگی اور اس کا شہوانی (erotic) اشارہ سیکڑول شعروں پر بھاری ہے۔حسرت موہانی بے چارے نے بھی بہت کوشش کی۔

رشک ہے مٹ مکے ہم تشنکا مان وصال جب ملالب ماے ساتی سے لیا نہ آج

لیکن طالب آطی کی گردکو بھی نہ پاسکے۔ میر چالاک تنے، انھوں نے اس مضمون کو ترک کیا اور سنہرے بدن اور زردلباس کو یکجا کر کے دشک سے اپنا تی جلانے کا سامان کرلیا۔ جانے استاد خالیست ۔ تنگ لباس کود یوان ششم میں دوبارہ بھی کہاہے ۔

جی پیٹ گیا ہے دشک سے چسپاں لباس کے کیا چک حامد لیٹا ہے اس کے بدن کے ساتھ نگاراحمدفاروتی نے لکھاہے کہ طالب آ لمی کے شعر میں'' قالب تھی کند' کے معنی ہیں'' جان دے دیتا ہے، مرجاتا ہے' ۔ بشک فاری محاورے ہیں'' قالب تھی کردن' کے معنی'' مرجانا، بینو کو جاتا' ہیں لیکن میں نے شعر کے معنیاتی پہلوکو مدنظر رکھتے ہوئے ترجمہ کیا ہے۔ جام شراب کا مرجانا یا بے خود ہو وانا کچھ معنی نہیں رکھتا، لطف تو یہاں لغوی معنی میں ہے۔

" فربنگ آمغیہ" میں" کبریت" کے ایک معن" زرخالص" بھی لکھے ہیں۔اس لحاظ سے " کبریق" کے معنی" زرنگار" بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ معنی اس لئے بھی قرین قیاس ہیں کہ دبلی کے کاریگروں کی زبان میں کپڑے پرسنہرا کام کرنے یا سونا چڑھانے کیلئے" کبری لگانا" بولتے ہیں۔ (اس اطلاع کے لئے میں خلیل الرحمٰن دبلوی کاممنون ہوں۔)

خان آرزو نے'' چراغ ہدایت' میں لکھا ہے کہ'' کبری پُن' ایک رنگ ہے زردی مائل جو گندھک کے رنگ سے مشابہ ہوتا ہے۔ لینی خان آرزو کے نزدیک'' کبریتی'' کوئی خاص رنگ ہے۔ پھرانھوں نے میرطاہروحید کاشعرنقل کیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ میرنے اپنامضمون میرطاہروحید سے لیا ہے۔

> نور خورشید جمائش چشم می دوزد مرا جلسهٔ کریتیش چول شع می سوزد مرا (اس کےخورشید حسن کے نور سے میری آنکھیں چکاچوند ہیں۔ اس کا کبرتی جامہ مجھے شع کی طرح جلائے جاتا

میر نے کبریتی جامداور جلانا ضرور مستعار لیالیکن رشک اور بدن کی تک لباس کے مضمون اضافہ کر کے اپنے شعرکومیر طاہر وحید سے منفر دمجی کرلیا۔

اگرراتوں کو پریشان موصالت میں آنے والافخص معثوق ہےتو بیشعر دلچیپ ہے، کیوں کہ معثوق کی پریشاں موئی اور راتوں کو اس کا عاشق کے پاس آنا کی وجوں سے ہوسکتا ہے۔

\_51

مثلاً وہ عاش کو مجھانے آتا ہے کہ عشق ترک کردو، اس میں میری رسوائی ہوتی ہے۔ ( کہا جاتا ہے کہ بال کھول کرد عاکی جائے تو ضرور تبول ہوتی ہے، کیوں کہ حور توں کا بال کھول تا عاجزی کی علامت ہے۔) یا بال کھول کرد عاکی جائے تو ضرور تبول ہوتی ہا ہے، اور اگر وہ پریشان مو ہوگا تو عاشق آوارہ ہو ہی جائے گا۔ (بالوں کی آشنگلی عاشق کے مزاج کی آشنگلی عاشق سے مزاج کی آشنگلی عاشق سے مزاج کی آشنگلی عاشق سے مجھٹ جانے کا خطرہ ہے، جیسا کہ'' زبر عشق'' رنجیدگی اور محزونی) اس وجہ ہے کہ اسے عاشق سے جھٹ جانے کا خطرہ ہے، جیسا کہ'' زبر عشق'' میں ہے۔ لیکن اگر اس شعر کا مشکل خود معشوق ہے تو یہ شعر دلچسپ تر ہوجاتا ہے۔ عاشق راتوں کو آشفہ مو اور وحشت کے عالم میں معشوق کے پاس بار بار آتا ہے۔ ظاہر ہے پھر معشوق آوارہ ورسواتو ہوگا تی۔ یا تو اس وجہ سے کہ لوگ د کھے لیس کے، یا اس وجہ سے کہ معشوق کے دونوں میں ہوا میں ہو۔

ایک امکان یہ بھی ہے کہ معثوق محض انداز واداد کھانے کی غرض ہے بال کھولے ہوئے ملنے آتا ہو۔ یعنی عاشق ومعثوق میں اتحاد ہے، اور رات کومعثوق اپنے عاشق ہے ملنے بے تکلفی ہے آجا تا ہے۔ زلف پریشان کاحسن عاشق کو اور بھی پرانگیخت کرتا ہے، اسے خوف پیدا ہوتا ہے کہ معثوق اگرای طرح بال بھرائے آتا رہاتو میں بالکل بے قابو ہوکر آوارہ ہوجا دَں گا۔ (اور شاید خود معثوق کو بھی میری آوارگی منظور ہے۔ ) اس مغہوم کے اعتبار ہے مو پریشانی اور آوارگی میں مناسبت زیادہ ہوجاتی ہے۔ خواب کا امکان اب بھی ہے۔ یعنی اس مغہوم کی روسے بھی میمکن ہے کہ بیسب معالمہ خواب میں ہورہا خواب میں ہورہا

## (140)

میر دعا کرحق بی میری قبی فقیرے مدت سے اب بو کھود کھوں اس کوق جھے کونہ آوے بیار بہت

ا / 148 اس سے ملتے جلتے مضمون دوجگداور بیان کئے ہیں۔ نہیں ہے جا ہ بھلی اشی بھی و عاکر میر کماب جود یکھوں اسے میں بہت نہ بیار آ دے

(ديوان سوم)

اب دیکھوں اس کو میں تو مراجی نہ چل پڑے تم ہو فقیر میر کبھو یہ د عا کر و

(وبوان ششم)

فقیراوردعا کرنے کامضمون ایک جگہ بول باندھا ہے۔ یک وقت خاص حق میں مرے چھ دعا کرو تم بھی تو میر صاحب و قبلہ فقیر ہو

(ديوانووم)

شعرز ریحث میں سب سے بوی خوبی ہے کہ اس میں تینوں اشعار کے خاص مضامین سامے ہیں۔ مزید نکات بدیں کہ'' اب جو بھوں کیھوں'' میں بیا شارہ بھی ہے کہ دیکھتا بہت کم ہوتا ہے، اور آئندہ دیکھنے کی بہت زیادہ امید بھی نہیں ہے، اور پھر بھی دل کی بے اختیاری کا بیعالم ہے کہ جانتے ہیں، جب بھی اسے دیکھیں گو اس طرح بیار آوے گا کہ ساری مصلحتیں، ساری شکایتیں، ساری صعوبتیں بھول جا کیں اور دل میں اس کی تمنا پھر پہلے ہی کی طرح موج زن ہوجائے گی۔ ایک طرح سے بیشعر

ہملانے یا کم سے کم ترک تعلق کی کوش کرنے کے بارے میں ہے، اس کا المیدیہ ہے کہ یہ کوش ہمی کھیک سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ بات پہلے ہی سے طے ہے کہ کوشش لا حاصل رہے گی، اس لئے پوری طرح ہملانے یا ترک تعلق کی کوشش کے بجائے تعلق خاطر کم کرنے کی کوشش پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہملانے یا ترک تعلق کی کوشش کے بجائے تعلق خاطر کم کرنے کی کوشش پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہی کہ جوا تو چھوٹنا نہیں، اچھا کوشش کریں کہ بھاری رقم کے بجائے ہلکی رقم داؤپر کھا کئیں۔ فلا کمیں۔ فلا کمیں۔ فلا کمیں۔ فلا کمیں۔ فلا کمیں۔ فلا کمیں کر سکتے ، ایک اور خص سے دعا کرنے کو کوشش بھی کیا ہے؟ خودکوئی فل نہیں کر سکتے ، کوئی اقد ام نہیں کر سکتے۔ ایک اور خص سے دعا کرنے کو کہتے ہیں۔ اب وہ خمض دعا کر نے در کرے، اس کول پر ہماری حالت کا اثر ہونہ ہو۔ اور خدا معلوم وہ حیا فقیر ہو بھی کہ نہ ہو۔ کو مرے سے دعا کی درخواست اس لئے کررہے ہوں کہ دل سے چا ہے تو ایک می نہ ہوں کہ معثوق سے تعلق کم ہو۔ دوسرے کی دعا ہے، لہذا قبول شاید نہ ہو۔ خو ددعا کرتے تو ایک بات بھی تھی۔ سادہ لوتی، چالاکی، دردا تکیزی، خفیف می ظرافت، سب اس حسن سے یکجا ہوئے ہیں کہ باید وشاید۔" بہت' پیارندا نے کی دعا بھی خوب ہے، کہ بیارتو آئے لیکن ندا تا کہ بیادند آئے کی دعا بھی خوب ہے، کہ بیارتو آئے لیکن ندا تا کہ بیادند آئے کہ دعا تھی دوجواؤں۔



رديف



د نوان سوم دونند

(1ZY)

کیا لڑ کے ولی کے میں عیار اور نٹ کھٹ دل لیس میں یوں کہ ہرگز ہوتی نہیں ہے آ ہٹ

<20

ا ۱۷۹۱ شعری تعوری بهت بوسنای اور فرجرساری ظرافت ہے۔ لفظیات بھی دلچپ اور ظرافت کوسعاون ہے۔ '' دلئ' کے اعتبارے'' دل لین' ، اور آ ہٹ نہونے کابیان ، کین اس کے لئے'' نٹ کھٹ' اور آ ہٹ نہونے کابیان ، کین اس کے کئے'' نٹ کھٹ' اور آ ہٹ نہونے کا بیان ، کین اس کے کہ دافتی ہو چکا ہوگا ، ظرافت اور غزل ہیں کوئی تاقف نہیں ہے۔ ہمارے شعرافے شروع سے ہی غزل کے دامن کو وسیح رکھا ہے۔ بیبویں صدی میں یہ غلط خیال عام ہوا کہ غزل میں ظریفانہ عضر نہ ہوتا ہوا ہے۔ ہمارے نظرافت کی اہمیت کو موس کیا چاہے۔ ہمارے نا افتار جالب نے سب سے پہلے غزل میں ظرافت کی اہمیت کو محسوس کیا اور ظفر اقبال کے عہد آفریں مجموعے'' گلافآ ب' کو بیاجے میں ظفر اقبال کی ظرافت کی اہمیت کو محسوس کیا۔ احمد ندیم قاسی صاحب نے 190 کے شعول نے میر کی طرف مراجعت کی کیا۔ احمد ندیم قاسی صاحب کے انھوں نے میر کی طرف مراجعت کی کوشش کو فیر سخس قرار دینا تو افسوس ناک بات ہے، لیکن قاسی صاحب کا یہ خیال درست ہے کہ 190

کشعرانے میرکو پوری طرح سمجھانہیں۔ کیوں کہ اگر ایبا ہوتا تو وہ میر کے یہاں ظرافت کے عفر کی صرور قدر کرتے۔ خوش طبعی ، چھیٹر چھاڑ ، مزاح ، بیسب میر کے بھی پہلے سے غزل میں موجود ہیں ، اور بید محض سودایا انشا کی صفات نہیں ہیں۔ تائخ اور ذوق کا کلام بھی ظرافت سے مملو ہے۔ بعد کے شعرا میں داغ کا کلام بھی نمونے کے طور پر چیش کیا جاسکتا ہے ، اور خود غالب کے یہاں (جن کو عام طور پر بڑا دقیق فلفی کہاجا تا ہے ) مزاح موجود ہے۔ لہذا میر کے یہاں اس طرح کے اشعار میں امر د پرتی اور ہوسنا کی تی نہیں ، بلکہ ظرافت اور شوخی کا بھی اظہار ہے۔ اس پر ناک بھوں چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ غزل کا شاعر زندگی کے ہرشعبے پر عادی ہوتا ہے۔

# رديف



# د **بوان** پنجم

## (122)

کس تازہ مقتل پہ کشند سے تیرا ہوا ہے گذارا آج زہ دامن کی بھری ہے لہو سے کس کو تو نے مارا آج زہ = کنارہ، کیزے پھی ہوئی کیزے کی کوٹ یازل (Ruffle)

> کل تک ہم نے تم کور کھا تھا سو پردے میں کل کے رنگ صبح شکفتہ کل جو ہوئے تم سب نے کیا نظار آ ج

> کل بی جوش وخروش ہمارے دریا کے سے تلاطم تھے دیکھ ترے آشوب زبال کے کربیٹھے ہیں کنارہ آج

میر ہوئے ہو بے خود کب کے آپ میں بھی تو تک آؤ بے دروازے پر انبوہ اک رفتۂ شوق تمھارا آج الركا مسكرى صاحب نے اپ استى ہىں ہورى براى عمدہ بات كى ہے كہ ميرك ديباہ ہيں برى عمدہ بات كى ہے كہ ميركى بہت ى غزليں الى ہيں كہ جب دہ پورى بڑھى جائيں تب بى سيح لطف ديتى ہيں، چاہان ہيں انفرادى طور بركوئى ايك شعرانتخاب كے لائق نہ ہو۔ يہ بات جتنى سيح ہے غزل كے نقاد كے لئے اتنى ہى بریثان كن بھى ہے۔ كيول كه غزل كى تنقيد عام طور برجريدہ اشعار كے حوالے ہے ہوتى ہے، اورغزل كى شعريات ميں بظاہراس كى تنجائش نہيں كہ پورى غزل ميں كوئى شعر بہت بلند پايہ نہ ہو، كيكن پھر بھى غزل بلند يا بي شہرے۔

عسكرى صاحب نے اس بات كو كھيلا كرنہيں لكھا الكين اس نكتے كى دريافت كرنے كى اوليت كا سہرا ان کے سر ہے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں،میر کے علاوہ صرف حافظ کے یہاں الی غزلیس ملتی ہیں جن میں الگ الگ کوئی شعرغیر معمولی نہیں الیکن پوری غزل ایک عجب شان رکھتی ہے۔میر کا انتخاب کرتے مجھے اس مشکل کا سامنا اکثر کرنا پڑا تو میں بیغور کرنے پر بھی مجبور ہوا کہ ان غزلوں کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ پہلی بات تو سمجھ میں آئی کہان غز لوں میں موسیقیت غیرمعمولی ہے اور کلا سیکی موسیقی کی طرح ان کامحض ایک ٹکڑا (جیسے بندش کامحض ایک حصہ، یاراگ کامحض ایک جز) سامنے ہوتو عدم تحمیل کا احساس ہوتا ہےاور جب پوری غزل ( گویا راگ کی پوری ادائیگی ) سنی یا پڑھی جائے تو لطف کی بھیل ہوتی ہے۔اس انضام وانضباط کا کوئی تعلق اس فرضی اور غلط تصور سے نہیں کہ غزل کے اشعار میں کسی طرح کاربط وسلسل ہوتا ہے۔ بلکہ بیمعاملہ اس طرح کی وضع یعنی (structure) کا ہے جو کلا سیکی راگ کا خاصہ ہے۔ یعنی کلا سیکی راگ کی وضع میں بے جوڑیا تامیاتی (Organic) پوراین ہوتا ہے، اور یمی پورا ین میر کی بعض غزلوں میں نظرآ تا ہے۔ دوسری بات یہ کہ موسیقیت کی اس صورت حال کوغزل کی حد تک روانی کی اعلیٰ ترین کیفیت ہے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ الی غز لوں کے آہنگ میں تیز رفتاری ہوتی ہے جو قاری کومجبور کرتی ہے کہ وہ کسی شعریر نہ رکے، بلکہ آگے پڑھتا چلا جائے۔ بہتو ہوئی ان غزلوں کے آ ہنگ کی بات۔ بیسوال بھی یو چھنے کا ہے کہ کیاان میں کوئی الی معنوی خو لی بھی ہوتی ہے جو پوری غزل پڑھنے کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہے؟ لیکن آ ہنگ تو ہبر حال کسی نہ کسی طور معنی کا حصہ ہوتا ہے پیہ بات صحیح ہے، لیکن خالص صوت میں معنی نہیں ہوتے ، یعنی وہ اینے حسن کے لئے معنی کی مرہون منت نہیں ہوتی ۔اس لئے واکنر (Wagner) نے کہاتھا کہ سارے ہی فنون موسیقی کی صورت حال کو حاصل کر لینے

کے لئے کوشال رہتے ہیں۔لیکن بیمی ظاہر ہے کہ میرکی زیر بحث غزلیں لایعی نہیں ہیں۔بات صرف بیہ کے لئے کوشال رہتے ہیں۔ اب ہوتا بیہ کہ جب بیہ کہ خال کی غزلوں میں آ ہنگ نے خود کو بڑی حد تک معنی ہے ودکو بڑی حد تک معنی ہے ہے کہ جب ہم آ ہنگ ہے ہے کہ خال میں کہ میں نے دہ نظر آتی ہے۔

یہ کیفیت آخری زمانے کی غزلوں میں زیادہ نظر آتی ہے۔

اس تمہید کے بعد اشعار کی تغہیم میں سعی کرتے ہیں۔اس غزل میں نوشعر ہیں اور اگلی میں دس شعر۔ میں نے بالتر تیب چاراور پانچ شعر بیزی کھکش کے بعد انتخاب کے ہیں، کیوں کہ دونوں غزلیں پوری کی بوری کی بوری کی بوری کی تعیس اور میں ان اشعار پرمسرتھا جن میں معنوی لطف اوسط سے نیادہ ہو۔مطلع میں تو لفظ 'ز و'' کی ہی تازگی انتخاب کے لئے کافی اوروا فی تھی۔دونوں مصرعوں میں دو بیکر دور دور رکھے ہیں اور ان کے بعد آنے والے کھڑے ایک دوسرے کو متوازن کرتے ہیں'' تازہ مقل'' ما آئے والے کھڑے ایک دوسرے مصرعے کے شروع میں۔'' تیرا مصرع اولی کے شروع میں ہے اور ز ہوائن کی بھری ہے لیے دوسرے مصرعے کے شروع میں۔'' تیرا ہوا ہوائی کے شروع میں ہے اور 'ز ہوائی جارا آج'' مصرعتین کے آخر میں ہیں۔اس طرح چاروں کھڑوں میں ہوا ہے گذارا آج'' اور'' کس کو تو نے مارا آج'' مصرعتین کے آخر میں ہیں۔اس طرح چاروں کھڑوں میں اور پھر اس کولہو سے بھر کر مقتول کی خون آلودگی اور قاتل کی بے دریخ تیخ ز نی کا کنامیہ قائم کیا۔ دونوں مصرعوں میں استفہام اور در دیف اس کی خون آلودگی اور قاتل کی بے دریخ تیخ ز نی کا کنامیہ قائم کیا۔ دونوں مصرعوں میں استفہام اور در دیف اس بات کا کنامیہ ہیں کہ قاتل روز ہی کی کا شکار کرتا ہے لیکن آج کی کا مقتول کی بورے شعر میں آن وائی کا کا نیا ہو ہوں کی کا میں اور دوسرے مصرعے میں'' ن و دائی کی بھری ہے لہو ہو۔' واقعی اور تاز وخون کے بہنے کا کا تی بیان مہیا کرتا ہے۔ پورے شعر میں ڈ راما ہے۔ کی بھری ہے لہو ہو ۔ واقعی اور تاز وخون کے بہنے کا کا تی بیان مہیا کرتا ہے۔ پورے شعر میں ڈ راما ہے۔ کی بے دورے شعر میں ڈ راما ہے۔

تاز ہلہوکا پیکر فکیب جلالی نے بھی خوب برتا ہے۔ فصیل جم پہتاز ہلہوکی چھیٹیں ہیں حصار در دے باہر نکل گیا ہے کوئی

۱۷۷/۲ مج شکفتہ گل جوہوئے تم''کے دومعنی ہیں۔(۱) تم وہ پھول بن گئے جو جو جو صبح کھلا ہو۔ (مبح شکفتہ = صبح کا کھلا ہوا) (۲) مبح کے وقت تم پھول کی طرح کھلے۔ پہلے معنی میں تازگی اور ڈرامائیت زیادہ ہے۔ معثوق جب تک نوعم تھا، اس نے زمانے کارنگ ڈھنگ دیکھانہ تھا، اس کوا تدازہ نہتا کہ اس کا حسن کس قدر جاذب اور کشش انگیز ہوسکتا ہے۔ اس وقت تک وہ صرف ایک عاش کے دامن میں پوشیدہ تھا، چیے کلی پتیوں میں پوشیدہ رہتی ہے۔ لیکن جب معثوق جوانی کو پہنچا، یعنی وہ ایسا پھول بن گیا جوصے صبح کھلا ہو، تو جس طرح صبح کو کھلے ہوئے پھول کو بہت ہے لوگ دیکھتے ہیں، اس طرح وہ بھی ہزاروں چا ہنے والوں کی تو جہ کا مرکز بن گیا۔ اب اس بے چارے پہلے عاشق کی تخصیص ندری۔ اگر دوسرے معنی لئے جائیں تو مراد بینگتی ہے کہ کل تک تو تم نو خیز کلی تھے، آج صبح تمھاری جوانی پھوٹ بڑی تو تمھارے دیکھنے والے ہزاروں پیدا ہو گئے۔ اس معنی میں مشاہدے کا حسن زیادہ ہے۔ کیوں کہ یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لاکس بی بید اس معنی میں مشاہدے کا حسن زیادہ ہے۔ کیوں کہ معلوم ہوتی تھی وہ اچا تک فتنہ سامان ہوجاتی ہے۔ ''کلی کے رنگ' بمعن''کلی کی طرح'' بھی خوب ہے، معلوم ہوتی تھی وہ اچا تک فتنہ سامان ہوجاتی ہے۔ ''کلی کے رنگ'' بمعن''کلی کی طرح'' بھی خوب ہے، کیوں کہ'' رنگ' میں ''کلی '' کلی '' کلی '' کلی '' کلی کا فظ ہے۔

ساکدا "ترے آشوب زمال"، یعن "ترے زمانے، ترے عہد، کے آشوب"۔
"آشوب" بمعنی" مصیبت، آفت" تو ہے ہی لیکن بمعنی" طوفان" بھی مستعمل ہے۔ اس طرح پورے شعر میں مراعات النظیر کا جلوہ ہے۔ "جوش وخروش" " دریا" " تا الطم" " آشوب" " کنارہ" ، بیسب ایک معنوی نظام بھی خلق کررہے ہیں۔ شعر کا مخاطب معثوق معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا تخاطب خدا سے بھی ممکن ہے۔ اس صورت میں بیشعرانتها کی شوخ، بلکہ تلخ ہوجاتا ہے کہ ہم نے خلیفۃ الارض ہونے کا حق اداکر نے کی کوشش تو بہت کی ، لیکن خدا کی خدائی اس قدر بگڑی ہوئی تھی کہ ہم نے الگ ہوجانے ہی میں عافیت تجی

ترک ذات کی منزل طے کی ہے۔ ایکی صورت میں ان کو ہوش میں آنے کے لئے کہنا اس بات ہی کو منسوخ کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے جس کی بنا پرلوگ ان کے مشاق ہیں ) یا شاید اس لئے کہ میر صوفی با صفا اور عاشق جمال ذات ہیں۔ یا شاید اس لئے کہ میر خود اپنی ہی ذات میں محو ہیں اور سرا پاعشق سے سرا پا معشوق بن مجلے ہیں۔" رفتہ شوق' خوب رکھا ہے۔ کیوں کہ" رفتہ' کے بھی معنی'' بے خود و بے ہوش' ہوتے ہیں۔ لہذا وہ بجوم جوا یک بے خود محمل کود کھنے آیا ہے، خود بھی از ہوش رفتہ ہے۔ خوب کہا ہے۔

مکن ہم مرکو یہ خیال بابانسیری گیلانی کے شعر نے بھایا ہو۔
یارال ہمہ پرخوں کہ مبادا ردی از بزم
جعنے ہے سر رہ کہ کے از الجمن آئی
(ایک طرف تو الل محفل کا دل اس خون
سے خون ہے کہ شایدتم محفل سے اٹھ
جاؤ، دوسری طرف سر راہ ایک مجمع اس
انتظار میں ہے کہ تم محفل سے کب باہر
نکلو ہے۔)

شعرے شعر بنانا ہماری شعریات کا مسلمہ اصول ہے۔ یہ استفادے کی ایک شکل اور مضمون آفرینی کا خاص وسیلہ تھا۔ آج کی زبان میں ہماری کلا یکی شاعری کو بین التونیت کی شاعری کہہ سکتے ہیں۔ صابب نے معاصرین کے شعروں سے استفادہ کرنے میں خاص کمال حاصل کیا تھا۔ کیم ہمدانی خود بہت مضمون آفرین تھا، لیکن اسے استفاد ہے سے عار نہ تھی۔ انعام اللہ خال یقین اپنے مضمون الگ نکا لئے کسمی کرتے تھے کین میر اور شاہ حاتم سے دامن نہ بچا سکے۔ میراثر اور میر درد کے کلام میں جیرت انگیز مما ثلت ہے۔ آتش، ناخ ، غالب، رائخ ، ان سب نے میر کے مضامین اپنائے ہیں۔ تابال نے حاتم سے لیا ہے تو سودا سے (اگر چہوہ شاگر دیتے) حاتم نے لیا ہے۔ اس طرح کی باہمی ہم آ ہنگی ہماری کلا سکی شاعری کا طرح انتیاز ہے، اس پر فخر کرنا چا ہے۔

## (IZA)

MA.

شہرے یارسوار ہوا جوسواد میں خوب غبار ہے آج سواد ہو او اگر دونوا ت وقتی وحش وطیر اس کے سرتیزی بی میں شکار ہے آج ، حش اج بایہ طیر = تجا

برا فروختدرخ ہاس کا کس خوبی ہے متی میں برافروخت = برنا بواروش بی کے شراب شکفتہ ہوا ہے اس نوگل یہ بہار ہے آج

> اس کا بحر حسن سراسر اوج وموج و تلاطم ہے شوق کی اینے نگاہ جہاں تک جادے بوس و کنارہے آج

> مت چوکو اس جنس گرال کو دل کی وہیں لے جاؤ ہندوستاں میں ہندو بچول کی بہت بڑی سرکار ہے آج

> رات کا پہنا ہار جواب تک دن کو اتارا ان نے نہیں شاید میر جمال کل بھی اس کے گلے کا ہار ہے آئ

المه المجرون میں جو ہی ہیں ہے کہ ایک نظر میں دھوکا ہوتا ہے ہے وہ بح بی نہیں ہے جس میں پچپلی غزل اور دوسری بہت ی مشہور غزلیں ہیں۔ پھر مصرع اولی میں شوق و تحسین کی محاکات نہاہت عمدہ ہے۔ معثوق کی تیز رفتاری ہے گرداڑی ہے، آس پاس کا ماحول اس غبار میں چھپ ساگیا ہے۔ لفظ "سواد' کے معنی" ہیا ہوتے ہیں اور" عمارتوں کا یا لوگوں کا مجمع" بھی مشلا" سواد

اعظم، بینی بزاشہر (مجاز آمکہ معظمہ) یا قوم کی اکثریت، شہریا منزل کی عمارتیں جودور سے دھند لی نظر آتی ہیں، یادور سے دیکھا ہوا کی محض کا دھند لا ہولا، یا نواح شہر جودور سے سیاہ نظر آتا ہے، اس کو بھی ''سواد''
کہتے ہیں، جیسا کہ یگانہ کے اس لا جواب اور مشہور شعر میں ہے ۔
دھوال ساجب نظر آیا سواد منزل کا محتاق اللہ دلی کا

شعرز پر بحث میں لفظ'' سواد'' ان سب انسلاکات کو سیخ لاتا ہے۔ معثوق کے سوار ہونے کی دعوم ہے، گرد و نواح غبار سے تاریک ہیں۔ متعلم دل میں خوش ہورہا ہے یا مزید تحسین کے ساتھ کہتا ہے کہ جنگل کے تمام چو پائے اور پر ند ہے تو اس کے بی ہیں، آج تو بس مڑگاں کی نوک یا تکیلے بن سے بی شکار ہوگا۔'' سرتیزی'' کسی چیز کے تکیلے بن کو کہتے ہیں، کیکن مڑگاں اور ناخون کے تکیلے بن کے لئے یہ لفظ خاص طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو ۴ / ۸۳۔ شعر کے اکثر الفاظ اور ان کی بندش بہت تازہ ہیں۔ یہاشارہ بھی خوب ہے کہ شکار تو معثوق کرے گا اور خوش سے دل عاشق کا گرم ہورہا ہے۔ قاعدہ ہیں۔ یہاشارہ بھی خوب ہے کہ شکل تو ہمارے بی کارنا موں پر ہم اس طرح فخر کرتے ہیں گویا وہ ہمارے بی کارنا ھوں یہ میں بیان کیا ہے۔

مت سے جرگہ جرگر مرتبر میں غزال تیر=دشت میدان کم ہوگیا ہے یاروں کا شوق شکارکیا

عبای نے'' سرتیز'' پڑھا ہے۔ بی غالبًا دیوان پنجم ہی کے شعرز ریجٹ میں'' سرتیزی'' کے قیاس پر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں'' سرتیز'' کامحل نہیں۔

> ۱۷۸/۲ غالب کاشعریاد آنالازی ہے۔ اک نو بہار نا زکو تا کے ہے پھر نگاہ چیرہ فروغ سے سے گلستاں کئے ہوئے

غالب کا استعارہ زیادہ پیچیدہ اور ان کا پیکر کثیر الحبت ہے، کیکن اولیت کا شرف میر کو ہے۔ میر نے دیوان پنجم ہی میں اس پیکر کوزیادہ مرصع کر کے برتا ہے \_

## گل گلفتہ ہے۔ ہوا ہے نگار دیکھ اک جرعہ ہم دم اور بلا پھر بہار دیکھ

شعرزیر بحث میں ' برافرونت' کالفظ بہت عمدہ ہے، کیوں کداس میں آگ کی طرح بحر کنے
اور دکنے کا تصور ہے۔ آگ کی طرح بحرک اٹھنے میں جنسی (erotic) اشارہ ہے جولفظ'' مستی'' سے
معظیم ہوتا ہے، کیوں کہ جنسی خواہش کے بیدار ہونے کو بھی'' مستی'' کہتے ہیں۔'' کس خوبی سے' میں
بھی دومعنی ہیں۔(۱) کس خوب صورتی کے ساتھ ، لینی اس کا چہرہ کس حسن کے ساتھ دمک رہا ہے۔(۲)
کتنی عمدگی ہے، لینی کتنے عمدہ طریقے ہے، بہتے ہیں۔'' نوگل' میں بہار کا اشارہ خود ہی موجود ہے، للبذااس
پر بہارآنے کا مفہوم ہوا کداس کے حسن کی بہار پر بہارآگئی، اور یہی شعر کا مفہون بھی ہے۔'' گل'' کے
محن'' چنگاری'' اور'' آگ'' بھی ہوتے ہیں، اس اعتبار ہے'' برافروفتہ'' اور'' نوگل'' میں رعایت
ہے۔اور'' گل'' کو ساغر یا جام سے تصبیہ دیتے ہیں، اس لحاظ ہے'' شراب'' اور'' نوگل'' میں مناسبت

ادج وموج اور تلاطم کہدکر کی طرح کے تلازے مہیا کر کے بدیع ترکردیا ہے۔'' اوج'' یعنی حسن کی اوج وموج اور تلاطم کہدکر کی طرح کے تلازے مہیا کر کے بدیع ترکردیا ہے۔'' اوج'' یعنی حسن کی بلندی، یا بحوسن کی موجوں کا بلند ہوتا۔'' موج'' یعنی سمندر کی لہروں کی طرح مسلسل اند تا ہوا، سلسل لہرا تا ہوا۔' تلاطم'' یعنی کسی ایک حال پر ندر ہنا، ایک آن میں پچھے، ایک آن میں پچھے۔ جب بھی دیکھوہ معلل ہے، جس وقت اور جس حال میں دیکھو، نیار نگ ہے۔شاہ آس سکندر پوری نے اس پہلوکوخوب میان کیا ہے۔

عشق کہتا ہے دوعالم سے جدا ہوجا کیں
حسن کہتا ہے جد حرجا و نیا عالم ہے
عرفی نے معالمہ بندی کے اسلوب میں اس مضمون کو انتہا تک پنچادیا ہے ۔
از آل به درد دگر ہر زمال گرفتارم
کہ شیوہ ہاے زا باہم آشائی نیست

(میں اس وجہ سے ہروفت سے سے رخ میں گرفتار ہول کہ تیری ادائیں اور شیوے آپس میں آشانہیں ہیں۔)

لیکن میرکا کمال بہ ہے کہ انھوں نے ساری بات کو کنایوں میں بیان کردیا ہے، اور پھراس میں بعنی اور شہوانی کیفیت بھی رکھ دی ہے مزید برآں جوش حن اور جوش تماشا دونوں کے سندر کی طرح بے قابواور مواج اور بے اختیار ہونے کا مفہوم بھی رکھ دیا ہے۔ جہاں تک نظر جاتی ہے، معثوت کا حسن نظر آتا ہے، اور جہاں تک معشوق کا حسن نظر آتا ہے، ہم بوس و کنار کا لطف لیستے ہیں۔ پھر پورے شعر میں بستر وصال پر لہراتے ہوئے بدن کا تاثر ہے، اس لمحے کی طرف اشارہ ہے جب پوری کا کنات اپنے قابو میں اور خود اپنا و جود بے قابو معلوم ہوتا ہے۔ جرأت نے اس کا ایک پہلو بڑی خوبی سے بیان کیا ہے۔

بقراری میں جول موج نے کول کر ہوکہ جب الم ور یا کی طرح یا رکا جو بن ما رے

جراًت کامصرع اولی تمثیلی انداز کو پوری طرح برت نبیں پایا، کین دوسرے مصرعے کا پیکر بہت بھر پور ہے۔ آتش نے معثوق کو دریا ہے۔ سن تو کہالیکن وہ عموی کلید بیان کرنے گئے، لہذا شعر میں نصنع پیدا ہوگیا۔

مشش جہت ہیں موج زن ہے تو ہی اے دریا ہے تن فرق کیا ہے ڈو بنے والے ہیں اور تیراک ہیں فراق صاحب نے جرائت کی تقلید کی ،لیکن ان کا دوسرامصرع پوری طرح کارگر نہ ہوا کیوں کہ دہ مصرع اولی سے غیرمتعلق ہے،اوران کااستعارہ لفاعی اورغیر قطعیت کا شکار ہوگیا ہے

> رس میں ڈوبا ہوالہرا تابدن کیا کہنا کروٹیس لیتی ہوئی صبح چمن کیا کہنا

میرنے چند در چند پہلور کھ دیئے ہیں اور معروض وموضوع (لیعی معشق تی کاحسن اوراس کاجم، اور عاشق کا تصور اور اس کی عملی شکل) سب کو ایک کردیا ہے۔ غیر معمولی شعر کہا ہے۔ اس مضمون کو محدود کر کے لیکن بڑے یر جنتہ انداز ہیں خود میرنے یوں کہا ہے ۔

## ور یا سے حسن یا رحلاطم کر ہے کہیں خواہش ہے اینے جی میں بھی بوس و کنار کی

(د لوال دوم)

دونوں اشعار میں بحرودریا اور کنار کی رعایت مشترک ہے، کین بوس و کنار کی خواہش کا اظہار دیوان ووم کے شعر میں بڑے نشری انداز میں ہوا ہے۔ ایک ربا تی میں میر نے '' شوق'' کے لئے'' دریا'' کا استعارہ استعال کیا ہے۔ اس سے میر ہے اس خیال کو تقویت ہوتی ہے کہ بحرحت والے شعر میں صرف معثوق بحرصفت نہیں ہے، بلکہ عاشق کا شوق بھی بے کنار ہے ۔

معثوق بحرصفت نہیں ہے، بلکہ عاشق کا شوق بھی اور اسلم کو آب حیوال نہیں گوارا ہم کو کس کھاٹ محبت نے اتارا ہم کو دریا دریا تھا شوق بوسہ لیکن دریا دریا تھا شوق بوسہ لیکن حال ہم کو حال بخش لب بار نے مارا ہم کو حال بخش لب بار نے مارا ہم کو

۱۲۸/۳ ("ہندوند بهب کا اور" ہندو" تو ہے بی ، لینی "ہندوستان کارہنے والا" اور" ہندوند بهب کا انے والا۔" اس کے معنی" چور" اور" معثوق" بھی ہوتے ہیں۔ شعر کا مضمون ظریفا نہ تو ہیں ، اس کہ بہو کے باعث کہ" ہندو" کے معنی" چور" ہوتے ہیں ، ہندو بچول کی حکومت یا بارگاہ میں دل جیسی جنس گرال کو لے جانے کی ترغیب مزید ظریفا نہ بن گئی ہے۔" ہندو" بمعنی" چور" اور" معثوق" الفاظ کی معنی پذیری کی دلیب مثال اور فاری زبان کی رنگارگی کا انچھا نمونہ ہے۔ معثوق کو بت کہتے ہیں ، ہندو بت پذیری کی دلیب مثال اور فاری زبان کی رنگارگی کا انچھا نمونہ ہے۔ معثوق کو بت کہتے ہیں ، ہندو بت برست ہوتے ہیں ، معثوق دل چرا لے جاتا ہے یا ہوش وحواس پر دہزنی کرتا ہے۔ ہندو عام طور پر سبزہ فرض کئے جاتے ہیں۔ یہی رنگ سبزہ ، فال اور کیسو کا بھی فرض کیا جاتا ہے ، لہذا سبزہ فرط ، فال درخ اور کا کل و گیسوکو ہندو کہا جانے لگا بو اور کا کل و گیسوکو ہندو کہا جانے لگا بو سبزہ فرط ، فال ، گیسوو غیرہ سے مزین ہو۔ ہندو کی سبزہ درگی کے ساتھ" کا لاا" ( بمعن" چور \*) کا تصور طلا تو ہندو بھی جور کے معنی کو تقویت ملی غرض تلاز مات کی ایک بھول تھی اس ہے۔ و وق کا مشہور شعران پر ہندو ہمکن ہے کہ میر ہے بھی مستفاد ہو۔

## خط برد هاسبره برها کاکل بر هے کیسو برد ھے حسن کی سرکار میں جتنے برھے ہندو بردھے

۱۲۸/۵ پیولوں کے ہارکا گلے کا ہار بن جانا لطیف (conceit) ہے۔ یہ کنا یہ بھی ہے کہ چونکہ عاش کو یہ بات معلوم ہے کہ معثوق نے رات کے وقت ہار پہنا تھا، اس لئے عاش کو معثوق کا قرب حاصل ہے، یا وہ اس کے حضور میں اکثر باریاب رہتا ہے، ور نہ اسے کیوں کر معلوم ہوتا کہ جو ہار معثوق دن کے وقت پہنے ہوئے ہے یہ وہ بی ہے جو اس نے رات کو پہنا تھا؟ یعنی عاشق کو شب وروز کی باریا بی حاصل ہے۔ پھر" جمال گل بھی" کہہ کریے اشارہ بھی کردیا کہ اور چیزیں (مثلاً خود عاشق) تو معثوق کے کلے کا ہارتھیں ہی اب جمال گل بھی اس کے گلے میں ہار بن کر لیٹ گیا ہے۔ اس مضمون کو طرح طرح سے ادا کیا ہے۔

تری چھاتی سے لگنا ہار کا اچھانہیں لگتا مباداس وجہ سے کل رو گلے کا ہار عاشق ہو

(د يوان چهارم)

شب کا پہنا جودن تلک ہے گر ہار اس کے گلے کا ہار ہوا

(د بوان ششم)

ظاہر ہے کہ ان شعروں میں وہ کنایاتی وسعت نہیں جو شعر زیر بحث میں ہے۔ ملاحظہ ہو۔ ۲۵۸/۳۔



# رديف



**د بوان اول** ردىف چ

(149)

چیم ہوتو آئینہ فانہ ہے دہر منونظرآتا ہے دیواروں کے چ

240

اس شعر کو عام طور پر عار فانه خیال کیا جاتا ہے، اور یہ خیال غلط نہیں ہے۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیواروں میں نظر آنے سے کیا مراد ہے؟ ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ صفا ہے قلب کا عث دیوار بھی آئے کے باعث دیوار بھی آئے کے کا کام دیتی ہے، لینی صفا ہے قلب کا عکس دیوار پر پڑتا ہے تو دیوار بھی مثل آئی ہیں جو آئینے تکس پذیر ہوجاتی ہے۔ ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ چہتم بینا کو دیوار کی جگہ دہ صور تیس نظر آتی ہیں کہ دیوار بنانے کے کام آئی ہے۔ ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ دیوار میں دور کی شکلیں نظر آتی ہیں، لینی دیوار جام جہال نما کا کام کرتی ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جب چہتم بینا ہوتو اور چیز وں کا کیا نہ کور ہے، دیوار تک میں شکلیں نظر آتی ہیں، یا دیوار بھی ذی روح اور ذی گئل معلوم ہوتی ہے۔ ایک اشارہ یہ ہوسکتا ہے کہ عام لوگ تو سجھتے ہیں کہ دیوار کے مختن کا ان ہوتے ہیں، لیکن عارف کو دیوار میں پورا چرونظر آتا ہے۔ یہ سب امکانات شعر کو عارفانہ فرض کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن عارف کو دیوار میں پورا چرونظر آتا ہے۔ یہ سب امکانات شعر کو عارفانہ فرض کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن عارف کو دیوار میں پورا چرونظر آتا ہے۔ یہ سب امکانات شعر کو عارفانہ فرض کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن عارف کو دیوار میں پورا چرونظر آتا ہے۔ یہ سب امکانات شعر کو عارفانہ فرض کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس شعر میں عرفان کا نہیں، بلکہ جنون کا ذکر ہو۔ مشکلم عالم دیوا تھی میں

ہے، اوراس دیوائی کا ایک تفاعل ہے ہے کہ اسے دیوار میں شکلیں منعش نظر آتی ہیں، لیکن اپنی دیوائی کے باعث وہ اس وہم (hallucination) کوعرفان ہمتا ہے۔ یامکن ہے دیوائی کا عالم نہ ہو بلکہ محض hallucination) ہو واور اس کی علمت کوئی نشہ آوردوا (drug)) ہو۔ عادل منصوری کا رو تکنے کھڑا کردے والاشعرم سے براور است مستعار معلوم ہوتا ہے۔

جوچپ چاپ رہی تھی دیوار پر و و تصویر یا تمی بنانے کھی

شارك بركنس كلمن (Charlotte Perkins Gilman) (اس افسانے كا ترجمہ بلتیس شارك بركنس كلمن (Charlotte Perkins Gilman) (اس افسانے كا ترجمہ بلتیس ظفیر المحن نے '' بیلا د بواری كافذ' كے منوان سے '' شب خون' ۱۵ میں شائع كیا ہے ) كے ایک افسانے میں مركزی كردارایک مجنون مورت ہے جس كوليتين ہے كہ د بواری كافذ (wall paper) پر بن مون صورتیں اس ہے بات كرتی ہیں اور اس كے بستر پر آجاتی ہیں۔ فلا ہر ہے كہ وہ ان لوگوں كوكورچشم اور كوفہم محتی ہے جو اس بات پر اعتبار نہيں كرتے ۔اسے يعين ہے كہ سارے كھر ہیں وی ایک عاقل ہے اور باتی سب د بوانے ہیں۔ معرز بر بحث كی بحی تجبیراس طرح ہو كتی ہے۔

شاراحد فاردق کا خیال ہے کہ میر کے شعر ش ایک عام مشاہدہ بیان ہوا ہے کہ دیوار پر قلعی یا پلسترا کھڑ جانے پر مجمورتیں بن جاتی ہیں اور فور کریں تو مجھی کمی شخص یا کسی شے کی تصویر بھی معلوم ہوتی ہے۔ یہ مشاہدہ تو ہر ایک کا تجربہ ہے۔ اس کے لئے عارفانہ یا شاعرانہ یا مجنونانہ ' چھم'' کی ضرورت نہیں ، اور میر کے شعر ہیں بطور خاص کہا گیا ہے کہ چھم ہوتو آئینہ خانہ ہے دہ بالمجانے کے دی مشاہدات کا ذکر ہے دہ عام یا عموی نہیں ہیں۔

### د بوان سوم

رديف

 $(1 \wedge \cdot)$ 

کل لے محت تھے یار ہمیں مجی چمن کے چکا اس کی می بوند آئی گل و یاسمن کے چکا

نگی جامہ ظلم ہے اے باعث حیات پاتے ہیں لطف جان کا ہم تیرے تن کے ا

ہے قبر وہ جو دیکھے نظر بحر کے جن نے میر برہم کیا جہاں مڑہ برہم زدن کے ع

ا/ ۱۸۰ اس زمین میں سودانے بھی معرکہ آراغزل کی ہے۔میر کامطلع براے بیت ہے۔

اس مضمون کوانموں نے بہت بہتر طور پرا / ۱۹ میں کہاہے۔اوران دونوں سے بہتر دیوان چہارم میں ہے۔ گل کی تو ہوئے شنہیں آتا کسو کے تیبک ہے فرق میر پھول کی اوراس کی ہوئے بچ

خودسودا کامطلع بہت بہتر ہے، لیکن ان کے باتی اشعارا پی خوبی کے باوجود ان تین شعرول میں کی کوئیس بہنچ جو ہمارے انتخاب میں (مطلع کے بعد) ہیں۔

۱۸۰/۳ "شرین"کوبروزن"فعل"استعال کرنا اورنا گواری نه پیدا بونے دینا میر بی کا چگرتھا۔اس طرح کی ایک اورمثال کے لئے ویکھے ۲/۱۳۱۔خود بیضمون براہ راست خسر و سے اشمالیا ہے۔

زبان شوخ من ترکی ومن ترکی نمی دانم چفق بود اگر بود ناشش دردبان من (میر معثوق کی زبان ترکی ہے اور میں ترکی جانتا نہیں۔ کتنا اچھا ہوتا اگر اس کی زبان میر مے منع میں ہوتی۔)

خرو کے لئے تو معثوت کوتر کی فرض کرناممکن تھا، میرکو پجھاورتر کیب ضروری تھی۔اورانھوں
نے اپنی عظمت کے شایاں ایک پہلو تکال لیا۔'' شیریں زبان'' معثوق لینی ایسامعثوق جوشی پیٹی پیاری پیاری پیاری با تیں کرتا ہو۔'' زبان'' کے لفظ میں ایہام رکھ کر میر نے ووکام کر لئے، بلکہ تین کام کر لئے۔ (۱) معثوق پیٹی بیٹی میٹی با تیں کرتا ہے۔کاش ایس با تیں میں بھی کرسکوں۔(۲) معثوق کی زبان پیٹی ہے۔ لینی ایک پیٹی شے ہے۔ میٹی شے کومنھ میں لینے کی خواہش فطری ہے۔(۳) معثوق کی زبان اپنے منھ میں آگئی تو یہ ہوسے کی لذیذ ترین شکل ہوئی (اور دراصل یہی مقصود ہے) خرو کے نہاں شیریں زبان کا پیکر نہ ہونے کی وجہ سے مرف دو پہلو ہیں۔ میر کے یہاں تین پہلو ہیں۔خروک پالا کی شنڈی ہے، میرکی چالا کی شرف کی کردی اور دیہ میں کہدیا

آ جائے گی تو یس کشتہ در کشتہ ہوجاؤں گا یعنی میراعشق اور بڑھ جائے گا) یا یس خود معثوق صفت بن جاؤں گا اور معثوق کی معشوقیت اس حد تک کم ہوجائے گی جس حد تک وہ شیرین زبانی سے محروم ہے۔ دیوان پنجم میں مجی اس مضمون کو کہاہے ،لیکن اس قدر بنا کرنہیں \_

کیا شیریں ہے حرف و حکایت حسرت ہم کو آتی ہے ہائے زبان اپنی بھی ہودے کیک دم اس کے دبن کے نظ جلال نے زبان کومنے میں لینے کے مضمون کومعدومی دہن معثوق سے ملا کرخوب شعر نکالا ہے، لیکن تصنع سے خالی نہیں ۔

> ومل میں تو مرے منصی وہ زباں ہویارب غیب سے یا رکا مم کشتہ و بمن پید ا ہو

۱۸۰/۳ یمضمون بھی میر نے ضرو سے حاصل کیا تھا۔خود ضرو نے اسے گی بابرتا ہے۔

اے گل صفت حسنت بر وجہ حسن کو یم

سرتا بقدم جانی کفرست کہ تن گو یم

(اے معثوق، میں تیرے حسن کی صفت

خوبی کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ تو سر سے

قدم تک جان ہے، مجھے تن کہوں تو کفر

ہے۔)

اس سے بہت زیادہ شوخ شعر، بلکہ اس صفعون کی معراح، خسروکا بہشعر ہے۔

ہے بہت زیادہ صوب سعر، بلداس مون ک عفران، سروہ گر جان یوسف از عدم ایں سو نیا مداست ایں تن کہ دیدمش بہتہ پیر بن چہ بو د (اگر حضرت یوسف کی روح عدم سے اس دنیا میں واپس نہیں آگئی تو دہ بدن جو میں نے اس کے لباس کے پنچے دیکھا، کیا

(%)

لما حظه دوا / ١٩٣٧ - بدن كوجان ثابت كرنے كامضمون حافظ نے بھى اٹھايا ہے۔

چہ قامتی کہ زسرتا قدم ہمہ جانی چرصورتی کہ بہ چھ آدی نی مانی (تیراکیا قد ہے کہ سرسے پاؤں کے قو جان بی جان ہے؟ تیری

کیاصورت ہے کہ تو کسی انسان

ےمشابیں ہے؟)

لیکن ان کا پہلامعر ع ہلکارہ کیا، اور دوسرامعر ع بالکل یا کم سے کم تقریباً غیر تعلق ہے۔ حافظ

کے برخلاف میرنے جب بھی اس مضمون کولیا، کوئی نئی ہات پیدا کردی۔ ۔

لطف اس کے بدن کا پھےنہ ہوچھو

کیا جانے جان ہے کہ تن ہے

(ويوان دوم)

کیاتن نازک ہے جال کو بھی حدجس تن پہے کیابدن کارنگ ہے تہ جس کی پیرائن یہ ہے

(ديوان دوم)

ٹا زک بدن ہے کتنا و ہ شوخ ولبر حان اس کے تن کے آھے آتی نہیں نظر میں

(ديوان ششم)

ان اشعار پر بحث اپنی جگہ پر ہوگ۔ فی الحال صرف بیم م کرتا ہے کہ چاروں اشعار بی میر نے خروک طرح کے جاروں اشعار بی میر نے خروک طرح کے جیں، لیکن ہر جگہ اپنی انفرادیت اور خیلی جودت کا اظہار بھی کیا ہے۔ شائع لطف اس کے بدن کا مجھے نہ پوچھووا لے شعروں کے دونوں مصرے انٹائیا تھا از کے جیں، اور بات کو بہم چھوڑ دیا ہے۔ '' حسد جس تن پہ ہے'' والے شعر کے دوسرے مصرے میں بالکل الگ بات کی ہے، اور مصرع اولی میں جان کو بدن سے حسد کرتا ہوا بتایا ہے۔ '' آتی نہیں نظر میں'' والے الگ

شعر من شاعران مرجى ب( كول كه جان توبهر حال نظرتين آتى ) ادرخودا بناتا ثربراه راست بيان كيا ہے کہاں کے بدن کے آ مے میں جان کو پھنیں جھتا کین شعرز ریجٹ توایک ٹار خانہے۔اس میں اور" حدجس تن پہے" والے شعر میں لباس کامضمون مشترک ہے، لیکن بیاشتر اک محض علی ہے۔ بظاہر تو شعرمعثوق کی نازک بدنی کے بارے میں ہے، یعنی اس میں برکہا گیا ہے کتم اس قدر نازک ہو كتمارابدن بالكل جان كاساحكم ركمتا ب\_لين يهال يحى تن كي في " للف" كهدكر دوخرا اشاره ممى ركوديا بكربدن سالف وتلذذ حاصل موتاب اورآ عيد كيكة معلوم موتاب كريشعردراصل بلباس مونے کی در بردہ فرمائش ہے۔ تمھار ابدن بہت نازک ہے، اس قدر نازک کہ ہم اس میں جان سااندازیاتے ہیں۔لیکن تھ تھ لباس پہنے ہوئے ہو۔ بدلباس تممارے بدن کودباتا ہے، یعنی اس کی نزاکت برظلم کرتا ہے۔ چرتم جاری حیات کا باحث ہو۔ یعنی چونکہ تمحارابدن جان کا حکم رکھتا ہے، اورتم جارى حيات كاباعث مو البذاتم عارا بدن جارى جان بهديدن دكما دوتو جميس جان ل جائدا تمحارالباس مجردلباس کی حیثیت ہے ہمارے او پڑھلم ہے، اور تک ہونے کے باعث تمحمارے بدن پڑھلم ب، وهبدن جوجان كى طرح لطيف و نازك ب\_ بعلا جوفض الياشعر كجروه خدا يخن كهلا ي-اور یارلوگ بیں کہاس کے کلام میں آنسوادرخون ہی خون دیکھتے ہیں۔ساراشعراستعارہ، بمرشاعرانہ،لطیف ابهام اور eroticism سے مجرا ہوا ہے اور بندش اس قدر چست کدا کیے ترف بھی بے کارنہیں فور کیجئے كدا تكى جامظم ب، پاتے بي لطف جان كا جم تيريتن كے جي "ميں بات يوري تلى الكن معرع بورا نہ ہوتا تھا۔" اے باعث حیات" جیے فقرے ہے معرع پورا کیا،لیکن بجاے اس کے کہ وہ حشو یا محض برمل معلوم ہو،اس کے ذریعے مزید معنی پیدا کر کے معنی آفرینی کاحت ادا کردیا۔

۳۱/۰۸۰ "ربهم کیاجهال" اور" مروبهم زدن" کا توازن بهت خوب ب، اوریک فظی توازن بهت خوب ب، اوریک فظی توازن بهت خوب ب، اوریک فظی توازن بیل، کیول کداگر مروبهم زدن سے جہان بربهم بوتا ب تو گویا خود مروبه مسارے جہان کے برابر بھی کداگر مروبه بربهم زدن سے معثوق نے دنیا کوند و بالا کردیا تو پھراس کے لئے نظر بحرک دیکھنے کور ہای کیا؟ للزانظر بحرک دیکھنا دنیا کے لئے تہریس ب، بلکہ معثوق کے لئے تہر ہے، کداب وہ دیکھنے کور ہای کیا؟ بجب ڈرامائی اعماز کا شعرب۔

## د يوان چهارم

رد بیف چ

(IAI)

آ گے تو رہم دوئق کی تھی جہاں کے ڈ اب کسے لوگ آئے زمین آساں کے ڈ

میں بے وہاغ عشق اٹھا سو چلا گیا بلبل یکارتی ہی رہی گلستاں کے چ

تحریک چلنے کی ہے جو دیکھو نگاہ کر بیئت کوانی موجوں میں آب رواں کے چ

کیا جانوں لوگ کہتے ہیں کس کو سرور قلب آیا نہیں یہ لفظ توہندی زباں کے گ •

ا/١٨١ مطلع براب بيت ب\_المضمون ميس كوئي سعدى كوند يخي سكاب

یا وفاخود نه بود در عالم یا محرکس دری زمانه نه کرد (یا تو دنیا بی شروع سے دفائقی بی نہیں، یا پھراس زمانے میں کی نے دفائے جمائی۔)

۱۸۱/۴ دیوان ششم میر کاسب سے مختصر دیوان ہے، لیکن بیمضمون اس دیوان میں انھوں نے تین مار بیان کیا ہے ...

(۱) لبل كا شورى كے نه مجھ سے رہا كيا

میں بے دماغ باغ سے اٹھ کر چلا گیا

(٢) الماجوباغ سے میں بدماغ تونه پرا

ہزار مرغ مکتال مجھے یکار رہے

(r) گل نے بہت کہا کہ چمن سے نہ جائے

گلکشت کو جو آیئے آنکھوں پہ آیئے نہ میں نامین

میں بے دماغ کرکے تغافل چلا گیا وہ دل کہاں کہ ناز کسو کے اٹھائے

معلوم ہوتا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ میر کی بے دیاغی واقعی پڑھ گئ تھی، ور نہ مختفر دیوان بیں وہ اس معنمون کو بار بار نہ بیان کرتے ۔ یا پھر ضعفی بیں ان کا حافظ کر ور ہو گیا تھا اور انھیں یا د نہ رہتا تھا کہ وہ کون کون سے مضابین با عمد چکے ہیں ۔ بید درست ہے کہ میر نے بعض مضابین کی تحرار کی ہے، کیکن بید بھی ہے کہ بعض مضابین انھوں نے دیوان اول کے بعد دیوان ششم بیں دہرائے، اور بعض کا اعادہ بار بھی ہے کہ بعض مضابین انھوں نے دیوان اول کے بعد دیوان ششم بیں دہرائے، اور بعض کا اعادہ بار کیا۔ اغلب ہے کہ انھوں نے ایسا جان ہو جھ کرکیا ہو۔ خاص کر دیوان ششم بیں اس ایک مضمون کی مسلسل تحرار اضطرار یا بے خیالی سے زیادہ اداد ہے کا نتیج معلوم ہوتی ہے۔ اس قیاس کی دلیل بیہ ہے کہ مسلسل تحرار اضطرار بیا بے خیالی سے زیادہ اداد ہے ہیں۔ اس کا مطلب یم معلوم ہوتا ہے کہ بعض مضابین

کی ندگی وجہ ان کو پند سے ۔ زیر بحث شعر کے بارے ہیں بیدامکان پھر بھی رہتا ہے کہ بڑھا پ کی بڑھتی ہوئی بدد ماغی نے ان سے اس مضمون کی تحرار کرائی ہو ۔ بہر حال اس شعر ہیں وئی ہے پہلو دیوان ششم کے شعروں سے زیادہ ہیں ۔ '' بلبل پکارتی رہی'' کے دومعتی ہیں ۔ (۱) بلبل جھے پکارتی رہی ۔ (۲) بلبل جھے پکارتی رہی ۔ (۲) بلبل زمزمہ پرداز رہی ۔ (بلبل کے بولنے کو'' پکارتا'' بھی کہتے ہیں) پہلے معرع ہیں'' ب دماغ عشق'' کے بعد'' ہوں''یا'' تھا'' حذف کر کے معرع ہیں مزید روانی اور صورت حال ہیں ڈرامائیت دماغ عشق'' کے بعد'' ہوں''یا' تھا'' حذف کر کے معرع ہیں مزید روانی اور صورت حال ہیں ڈرامائیت پیدا کی ہے ۔ اور چونکہ گلتاں سے اٹھ کر گئے ہیں، اس لئے یہ کنایہ موجود ہے کہ کی نہ کی وجہ سے باغ میں جانا ہوا تھا، وہاں پھرد رینک تو بلبل کے نفے سنے ۔ پھرتی اکتا گیا، یا بلبل کا مسلسل بولنا تا گوار معلوم ہوا ، اور شیں ایک دم اٹھ کھڑ اہو کر باغ سے چل دیا ۔ بیساری با تھی'' اٹھا سو چلا گیا'' کے چار لفظوں سے پیدا کی ہیں۔

امراکٹ دنیا کی اکٹر چیزیں اور اکٹر واقعات انسان کو سبتی دیتے ہیں کہ زندگی چند روزہ ہے۔ اس چیٹی پا افتارہ بات کو اداکر نے کے لئے میر نے آب روال میں منعکس شکل کے بنے گر تے رہنے کا ناور پیکر تلاش کیا ہے۔ اس طرح کے اشعار سے ہماری شعریات کا پیکنتہ واضح ہوتا ہے کہ ہمار سے کا ناور پیکر تلاش کیا ہے۔ اس طرح کے اشعار سے ہماری شعریات کی کا اور ایک کی پا بال مغمون کے لئے کوئی نیا استعاہ تلاش کر نے کا۔ یہ بھی مغمون آفریٹی ہی کی ایک شکل ہے۔ یہ تصور مغربی شعریات میں بھی (غالبًا مشرق کے زیراثر) ایک عرصے تک رائج رہا۔ میر یو پر از (Mario Praz) نے جان ڈن پر ایک مغمون سے دی ہے، کہ معثو ت خواب میں ہرتے ہوئے ایک مغمون سے دی ہے، کہ معثو ت خواب میں آبا لیکن اس کی مثال مختلف زبانوں میں ہرتے ہوئے ایک مغمون سے دی ہے، کہ معثو ت خواب میں آبالیکن اس سے بہلے کہ عاشق اس سے بات کر سکے یا مدعا ہرآ ری کر سکے، اس کی آبا کھو کل جاتی ہو، دراصل رومانی تصور ہے اور انیسویں صدی کے یورپ سے کہ بات اس میں ہوجو پہلے کئی نے زیر بحث میں انظان ہوجو پہلے کئی نے زیر کی میں انظان ہوجو پہلے کئی نے زیر بحث میں انظان ہوجو پہلے کئی نے زیر بحث میں انظان ہو تے ہیں، لیکن ار دو میں زیادہ ترید ترغیب ''' ترغیب''' تجویز'' کے مغنی میں آتا ہے۔ ہمارے یہاں آبا۔ شعر زیر بحث میں انظان' ہوتے ہیں، لیکن ار دو میں زیادہ ترید' ترغیب''' تجویز'' کے مغنی میں آتا ہے۔ ہمارے یہاں آبا، چلنا'' ہوتے ہیں، لیکن ار دو میں زیادہ ترید' ترغیب''' تجویز'' کے مغنی میں آتا ہے۔ در حس شیل لانا، چلنا'' ہوتے ہیں، لیکن ار دو میں زیادہ ترید' ترغیب''' تجویز'' کے مغنی میں آتا ہے۔

این اهما میراس میمون کوفاری بین ہوبہو کہدیکے ہیں ۔
خری معلوم شد لفظ زبان دیگر است
این لفت جائے نہی یا بند در فرہنگ ما
(معلوم ہوا کہ '' خری ''کسی غیر زبان کا
لفظ ہے۔ ہماری فرہنگ میں یہ لفظ
(عویڈ نے نیس لما۔)

اس بات تے قطع نظر کہ فاری شعر کی بندش میں ہندوستانیت عالب ہے، خود شاعرانہ کا ت اس میں اردو ہے کم ہیں۔ اردو کا پہلام مرع انشائیہ ہے۔ پھراس میں بیاشارہ ہے کہ کوئی چز" مرور قلب" نام کی ہے ضرور، کیوں کہ اگر نہ ہوتی تو لوگ اس کا ذکر نہ کرتے۔ مزید کنا یہ بیہ ہے کہ ن" مرور قلب" ہم کو حاصل تو بھی نہیں ہوا، لیکن کوئی شخص اسے بیان بھی نہ کرسکا، اس لئے ہمیں لوگوں سے پوچستا پڑا۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ ایسا کوئی لفظ ہماری زبان میں نہیں ہے۔ فاری شعر میں بیہ کہ کر "خری" نام کا لفظ ہماری فرہنگ میں نہیں، بات کو محدود کر دیا ہے، کیوں کہ ممکن ہے ہماری کتاب میں نہ ہو، کین کی اور کی فرہنگ میں ل جائے۔ اردو میں قطعی بات کہ کر کہ پیلفظ زبان ہندی میں آیا بی نہیں، مردر قلب" کے عدم وجود اور اس کے تصور کے بھی عدم وجود کو ثابت کردیا۔ پورے شعر میں یاس، طنز، تنکی، بظام سادہ لوگی کیکن بہ باطن دل جلا ہیں، بیسب چیز میں طبور گئی ہیں۔ اس کے برخلاف فاری شعر کا ایک طرح کا تصنع ہے ("معلوم ہوا" مکتبی نقرہ ہے، اور خالی از تکلف نہیں) اردو کا شعر نہایت بے کا ایک طرح کا تصنع ہے (" معلوم ہوا" مکتبی نقرہ ہے، اور خالی از تکلف نہیں) اردو کا شعر نہایت با ماختہ ہے۔

لطف در لطف یہ ہے کہ'' سرور قلب'' بہر حال لغوی اصل کے اعتبار سے ہندی (مین ہندوستانی )لفظنیں۔دونوںلفظ عربی ہیں اور ان کے مابین کسرؤاضافت فاری ہے۔

#### (IAT)

گل منعکس ہوئے ہیں بہت آب جو کے بچ جاے شراب یانی مجریں مے سیو کے بچ

بحث آ پڑے جولب تے ممارے تو چپ رہو کچھ بولنا نہیں شمصیں اس مختگو کے نچ

m90

ہم ہیں قلندرآ کر اگر دل ہے دم بھریں مجرع=آوادگانا عالم کا آئینہ ہے سیہ ایک ہو کے ج

> گل کی تو بو سے خش نہیں آتا کمو کے تین بے فرق میر پھول کی اور اس کی بو کے ج

۱۸۲/۱ یشعر مجی میرکی اس مفت کی ایجی مثال ہے کہ وہ رگوں سے بہت متاثر ہوتے سے ، فاص کر سرخ تارفجی رگوں سے ۔ ملاحظہ ہو ۱۳۳/۳،۱۳۳/۳،۱۲۳/۳،۱۲۱ اور ۱۲۱/۳ یہاں پر لفف یہ بھی ہے کہ چولوں کے عکس سے جو پانی رتئین ہوا ہے وہ شراب کا حکم رکھتا ہے ۔ لینی چولوں کا عکس پانی کو مرف رتئین بی اگر دیتا ہے ۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ شکلم کے دل وہ ماغ پرشراب اس قدر چھائی ہوئی ہو کہ ہر رتئین پانی اسے شراب گلتا ہو ۔ یہ بھی مکن ہے کہ "گل" کو معثوق کا استعارہ فرض کیا جائے ۔ یعنی پانی جی شراب کا اثر بھن اس لئے نہیں پیدا ہوگیا ہے کہ اس میں چول کا عکس بڑر ہا ہے ، بلکہ اس لئے کہ پھول استعارہ ہے معثوق کا ۔ گویا یہ پھول نہیں ، بلکہ در اصل

روے معثوق ہے جو پانی میں منعکس مور ہاہے۔ یہ بھی خیال رکھنے کہ ' گل' کو جام وساغر و پیانہ سے تصمیم بھی دیا نہ س تصمیم بھی دیتے ہیں۔ لہذا بیشعرا تناسادہ نہیں جتنا بظاہر معلوم ہوتا ہے۔

۱۸۲/۲ لب ہے بحث آپڑنے کی کی صورتیں ہو کتی ہیں۔ (۱) معثوق کے ہونؤں کے حسن کا تذکرہ ہو۔ (۲) معثوق کے مونؤں کے حسن کا تذکرہ ہو۔ (۲) معثوق کے مونؤں سے مراد راست تخاطب ہو۔ "بحث" کے اصل معتی" کوونا"، بات ہو۔ (۳) معثوق کے ہونؤں سے مراد راست تخاطب ہو۔ "بحث" کرنے کا منہوم "کریا" ہیں۔ اس لئے معثوق کے منہ سے منہ طاکراس کے ہونؤں سے "بحث" کرنے کا منہوم زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے الی صورت بی معثوق بے چارہ بول کہاں سکتا ہے؟ اب دوسرے معرعے کی شوئی نیادہ واضح ہوکر سامنے آتی ہے۔ پہلے تو اس کا منہ بند کردیا اور پھر کہا کتم چپ رہوتہ محارے بولئے کی بیا ہو اسکتا ہے کہ جب رہوتہ محارے بولئے کی بات ہوری ہوتو انھیں ہونؤں کو ملئے سے منع کرنا بھی ایک شوئی ہے، کہ جس کی معثوق سے ہونؤں کی بات ہوری ہوتو انھیں ہونؤں کو ملئے سے منع کرنا بھی ایک شوئی ہے، کہ جس کی معثوق سے ہونؤں کی بات ہوری ہوتو انھیں ہونؤں کو ملئے سے منع کرنا بھی ایک شوئی ہے، کہ جس کی تحریف ہوری ہے، ایک ویو لئے کا رائے کی ایک شوئی ہوتو انھیں اس تحریف کو بچ طابت کرنے کا ) اذ ن نہیں۔

ادر عالم کے آئینے سے کیا مراد ہے؟ لہذائی امکانات ہیں۔ عالم کا آئینسیاہ کیوں ہوجائے گا،

در عالم کے آئینے سے کیا مراد ہے؟ لہذائی امکانات ہیں۔ عالم اس دجہ سے آئینہ ہے کہ اس میں حقیقت مطلق منعکس ہوتی ہے۔ یعنی عالم دہ آئینہ ہے جس میں اعیان ٹابتہ جلوہ گرہیں۔ یاعالم اس دجہ سے آئینہ ہے کہ جس طرح آئینے میں کوئی علی گئی ہیں۔ یا پھر سے آئینہ ہے کہ جس طرح یہاں بھی کوئی چیز مطبر تی نہیں۔ یا پھر سے آئینہ ہے کہ جس طرح آئینہ ہے، اور اس میں ایک آئینہ ہمارا عالم ہے۔ قائدر دہ وضف ہے جود نیاوی علائت سے آزاد ہوتا ہے، لہذا اس کی نظر میں عالم کی دقت نہیں۔ وہ حقیقت مطلق کا دلدادہ ہے۔ حقیقت مطلق کا دلدادہ ہے۔ کہ انسان غیر حق سے، اس لئے حق کو '' ہو'' ہو کہ ہو مطلق کی حقیقت مطلق کے کہ انسان غیر حق سے، اس لئے حق کو '' ہو'' کہ کہ کہ انسان غیر حق سے، اس لئے حق کو '' ہو'' کہ کہ کہ دات مطلق کو پکارتا ہے یا اس کی تقد ایت سامنے تمام اشیاے باطلہ بی ہیں۔ لہذا قلندر جب'' ہو'' کہہ کر ذات مطلق کو پکارتا ہے یا اس کی تقد ایت سامنے تمام اشیاے باطلہ کا فنا ہو جانا یا ہیاہ پڑ جانا، لیعنی دکھائی نہ درینا اس کا فطری نتیجہ ہے۔ آئینے

کے سیاہ ہوجانے کے معنی ہیں اس میں کی دکھائی نددینا، لین ظلال داوہام کا تباہ ہوجانا۔ لبذا منہوم سیہوا
کہ اگر ذات تن ہے دامس ہونے والی کوئی ہتی، یا دنیاوی علائق سے آزاد کوئی شخص سے دل ہے وجود
مطلق کو آواز دیتو دنیا کا بیتمام مصنوعی اوہائی کارخاندا پئی قدر و قیت کمو بیٹھے۔ قلندرا پے نسل سے
طابت کرسکتا ہے کہ دنیا بے حقیقت ہے۔ لاموثر الا اللہ۔ درد نے بھی اس مضمون کو ہڑے زبر دست، کیک
فراداضح انداز میں کہا ہے۔

#### مٹ جائیں ایک آن بی کٹرت نمائیاں ہم آئینے کے سامنے جب آ کے ہوکریں

میر کے یہاں'' آئینہ ہے سی'' کہنا'' آئینہ ہوسی'' سے بہت زیادہ زور رکھتا ہے۔اس میں فوری بن ہے، جب کہ' ہو'میں محض امکان واستقبال ہے۔

شاراحدفاروتی کتے ہیں کہ' دم بحرنا' سے'' ذکرقلی ' مراد ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ذکرقلبی کو'' پاس انفاس' اور'' ہوش دردم'' کتے ہیں۔لیکن شاراحدفار دتی مرحوم کا پیکھتے خوب ہے کہ ذکرقلبی میں '' ایک منزل وہ بھی آتی ہے جب ذکر بھی فتا ہوجا تا ہے اور صرف نہ کوررہ جاتا ہے اور کہی وہ مقام ہے جہاں ذات بحت جملہ ہوکا مشاہرہ کرتی ہے۔ میں فید کتے ہیں کہ ذات بحت کے مشاہر ہے میں تارکی ہی تارکی ہے بینی مظاہر سب فتا ہوجاتے ہیں۔''

۱۸۲/۴ ملاحظہ و ۱۸۰/۱ اور ۱۹/۱ شعرکا کنایاتی انداز بہت خوب ہے۔ یہیں کہا کہ معثوق کی خوشبو سے لطیف تریا تیز معثوق کی خوشبو سے لطیف تریا تیز معثوق کی خوشبو سے لی خوشبو سے کی کوش آ تانہیں، بس بھی فرق ہے پھول اور 'اس' کی خوشبو سے کی کوش آ تانہیں، بس بھی معثوق کا استعاره کی خوشبو میں ۔ ''اس' بھی یہاں بہت عمده صرف ہوا ہے، کیوں کہ''گل'' کو بھی معثوق کا استعاره کرتے ہیں۔ یعنی ایک معثوق تو ''گل'' ہے، جس کی خوشبو سے کی کوش نہیں آ تا۔ اور ایک معثوق '' دو'' ہے ، جس کی خوشبو سے کی کوش نہیں آ تا۔ اور ایک معثوق '' دو'' ہے ، جس کی خوشبو سے گھر کرش آ جانا بھی عمده خیال آخر پی (conceit)

# د بوان پنجم

ر دیف چ

(IAM)

اس کے رنگ کھلا ہے شاید کوئی چھول بہار کے چ شور پڑا ہے قیامت کا سا جار طرف گلزار کے چ

کوئی شکار رم خوردہ ہے جائے کیے ٹک پھر کر دیکھ کوئی سوار ہے تیرے بیچھے گردوخاک وغبار کے چ

مه می چشک غمز ہ عشو ہ کر شمہ اند از و ناز و اد ا حسن سواے حسن ظاہر میر بہت ہیں یار کے چ

اس مضمون کو یوں بھی کہا۔ کیا کوئی اس کے رنگوں گل باغ میں کھلا ہے شور آج بلبلوں کا جاتا ہے آساں تک

(د يوان سوم)

اس كرنگ چمن ميں شايداور كھلا ہے پھول كوئى شور طيور اٹھتا ہے ايسا جيسے اٹھے ہے بول كوئى

(د يوان پنجم)

لیکن شعرز ریحث میں طیور کے یا بلبلوں کے شور کے بجا سے صرف ایک عام شور کی بات کہہ کر معا ملے میں ایک لطیف ابہام ہیدا کردیا ہے۔ بیشور اب صرف بلبلوں کا نہیں ، بلکہ عام تماش بینوں کا بھی ہے جواس کے حسن کے دلداہ ہیں اور آج بیس کر کہ اس کے رنگ کا کوئی پھول باغ میں کھلا ہے ، اس د کیھنے کے لئے جوق در جوق آرہے ہیں۔ ''شور قیامت'' میں اشارہ استجاب کے علاوہ تباہی کا بھی ہے۔ معثوق چونکہ قبال عالم ہے اس لئے جب اس کے رنگ کا پھول باغ میں کھلے گاتو ہر طرف قیامت کا شور بر یا ہوگا ہی ۔ ہر طرف موت کا باز ارگرم ہوگا ، لوگوں کا جوم ہوگا اور غلغلہ عظیم کے ساتھ مرف والوں کا ہنگامہ ہوگا۔ ہر شخص اسے دیکھنے اور اس پر جان دینے کی سعی کرے گا۔ بیمضمون بھی میر کا اپنا معلوم ہوتا ہے۔ ہاں مصرع اولی میں قافیکوئی بہت زیادہ کار آ مزہیں۔

۱۸۳/۲ اس عرب اسرار اور عجب فراه ہے۔ شکار رم خوردہ کو ایسا پیغام دینے کی ضرورت کیا ہے، یہ بات واضح نہیں کی ہے۔ یا تو شکار رم خوردہ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تم کتا ہی جما گودوڑ و، لیکن دہ سوارتم کو پکڑ ہی لے گا، تم کواس سے مفرنہیں۔ یہ غبار جواڑ رہا ہے، تمھارے رم کا غبار نہیں، بلکہ اس سوار کے تو من کا ہے جو تمھارے تعاقب میں ہے۔ یا پھر شکار رم خوردہ کو یہ بتانا منظور ہے کہ تم کی ایسے دینے کے شکار نہیں ہو، ایک سوار ہے جو تمھارا خواہاں ہے۔ یہ تمھارے لئے بڑی عزت کی بات ہے کہ تم ایسے دینے شکار ہو۔ یا پھر اس کی رم خوردگی کورو کنا منظور ہے، کہ دیکھوتم بھا گئے کیوں ہو، بات ہے کہ تم ایسے کے شکار ہو۔ یا پھر اس کی رم خوردگی کورو کنا منظور ہے، کہ دیکھوتم بھا گئے کیوں ہو، تمھارے یہ جی چیچے ایک سوار آ رہا ہے جو تمھیں صیا دے بچا لے گا۔ '' کوئی شکار رم خوردہ کی سادہ لوتی پر شمارے بی جی ایک سادہ لوتی پر میں اندر نے ہے کہ کوئی جا کہ اس سے بتادیتا کہ خطرہ تیرے بہت نزدیک آ گیا ہے۔ اگر تجے جان کی سادہ لوتی پر سے سامتی منظور ہے تو اور تیز بھاگ، ورنہ صیا دقو سر پر ہے۔ اور خودصیا دکا انہا کہ بھی کس قدر لرزہ خیز ہے کہ سامتی منظور ہے تو اور تیز بھاگ، ورنہ صیا دقو سر پر ہے۔ اور خودصیا دکا انہا کہ بھی کس قدر لرزہ خیز ہے کہ وہ دل و جان سے صیدرم خوردہ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس کے تعاقب میں موت کا ساابر ام اور تقدیر جیسی وہ دول و جان سے صیدرم خوردہ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس کے تعاقب میں موت کا ساابر ام اور تقدیر جیسی

مقصد کوثی اور ارتکاز (concentration) ہے۔''شکار نامهٔ دوم' کی ایک غزل میں بھی اس مضمون کو بڑی خوبی سے بیان کیا گیا ہے \_

> کہے کون صیدرمیدہ سے کہ ادھر بھی پھر کے نظر کرے کہ فقاب الٹے سوار ہے ترے پیچھے کوئی غبار میں

یہاں' نقاب النے'' کہہ کرصیدرمیدہ کے تابوت میں گویا آخری کیل فوکک دی ہے، کہ اگر تیر نہ بھی لگا تو اس کا چہرہ بے نقاب دیچہ کرصید کا کام تمام ہوجائے گا۔''گردوخار'' موجائے گا۔''گردوخار'' معلوم ہوتا ہے۔لین درحقیقت ایسانہیں ہے۔''گردوخبار' ہے تو روزمرہ لیکن اس جگہ پر''گردوغبار'' میں ہم فر دراورری فقرہ ہوجاتا، کیوں کہ اس کاروزمرہ پن اس تک ودو، اس (hot pursuit) لینی اس گرم روی کا ظہار نہیں کرسکتا جو اس شعر کی جان ہے۔'' خاک دگردوغبار'' میں بھی وہ بات نہیں، کیوں کہ ''گردوغبار'' بحثیت اکائی رہتا ہے۔مضمون کی ڈرامائیت کاحق اس طرح ادا ہونا ممکن تھا کہ''گرد' اور ''غبار'' کو الگ الگ رکھا جائے۔ اب'' خاک'' کا وہ لفظ نہ صرف''گردوغبار'' کے ضلعے کا لفظ بن کر سامنے آتا ہے، بلکہ وہ''گردوغبار'' کی رسمیت کوئم بھی کررہا ہے، ادریہ اشارہ بھی کررہا ہے کہ'' خاک'' بمعنی''مٹی کا تو دہ بیں، اورصیا درہ رہ کران کے بیعنی دشت میں جگہ جگہ کی کے قد دے ہیں، اورصیا درہ رہ کران کے بیعنی دشت میں جگہ جگہ کی کے قد دے ہیں، اورصیا درہ رہ کران کے بیعنی دشت میں جگہ جگہ کی کے تو دے ہیں، اورصیا درہ رہ کران کے بیعنی دشت میں جگہ جگہ کی کے تو دے ہیں، اورصیا درہ رہ کران کے بیعنی دشت میں جگہ جگہ کی کے تو دے ہیں، اورصیا درہ رہ کران کے بیعنی دشت میں جگہ جگہ کی کے تو دے ہیں، اورصیا درہ رہ کران کے بیعنی دسمون ہے۔ بالکل فرالا مضمون ہے۔

ساسه المسلم معرع اولی فہرست سازی کی عمدہ مثال ہے۔" حسن ظاہر" سے مراد" اچھا برتاؤ" ہوگتی ہے، یا ظاہری حسن "سوائے" کے بھی دومعنی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے متضاد لیعنی " حسن ظاہر" کے اوپر بیسب چیزیں بھی ہیں۔ یا بھر" حسن ظاہر" بی نہیں (لیعنی معثوق خوبصورت نہیں) اور سب کھا ہر" کے اوپر بیسب چیزیں بھی ہیں۔ یا بھر جس کے اور اس کا لہجہ بھی مبھم ہے۔ یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ شکایت کر دہے ہیں یا تحریف کررہے ہیں۔ اور جگداس مضمون کو وضاحت سے بیان کیا ہے، جس کے باعث دکشی کم ہوگئ ہے۔
تحریف کررہے ہیں۔ اور جگداس مضمون کو وضاحت سے بیان کیا ہے، جس کے باعث دکشی کم ہوگئ ہے۔
رنگ اور بوتو دکش ودلچسپ ہیں کمال

(و بوان دوم)

نا ز وانداز وا داعشوه وا نماض وحیا آب دگل میں ترےسب چھہے یہی پیانہیں

(ديوانسوم)

يهضمون ايك حدتك حافظ سے مستعار ہے \_

ہمہ چیز دارد ولآرام لیکن

در یغا که با ما وفاے نه دارد

(معثوق کے پاس ہر چیز ہے،

لیکن افسوس که جارے تیک اس

میں وفانہیں۔)

میرکے یہاں طنزیدابہام انھیں حافظ پرفوقیت دیتاہے۔

د بوان ششم

رد بیف چ

 $(1\Lambda r)$ 

صاف میدال لامکال ساہوتو میرادل کھلے نگ ہوں معمور ؤدنیا کی دیواروں کے پیج

۱۸۳ "صاف میدال لا مکال سا" کاحس تحریف سے باہر ہے۔ وسعت اور فراخی اور اظمینان بخش پھیلاؤ کا اظہار کرنے کے لئے اس سے بہتر پیر ممکن نہیں ۔ لفظ" صاف" خاص اہمیت کا حال ہے، کیوں کہ اس کے ذریعہ اطمینان بخش فراخی کا تاثر پیدا ہوتا ہے، ڈرانے والی وسعت کا نہیں ۔ پھراس فقر ہے کے دومعنی بھی ہیں ۔ (۱) ایسا میدان جو لا مکال کی طرح صاف، لیتنی ہر چیز، ہر عمارت، ہر چہار دیواری، سے عاری ہو۔ (۲) لا مکان جو میدان کی طرح صاف اور ہموار ہے۔ "معمورہ" کے لغوی معنی ہیں" بھرا ہوا" مجاز اشہراور دنیا کے معنی ہیں استعال ہوتا ہے، جیسا کہ غالب کے شعر میں ہے۔

ہے اب اس معمورے میں قط غم الفت اسد ہم نے بیمانا کہ دلی میں رہیں کھاویں گے کیا میر نے'' معمور ۂ دنیا'' کہدکر دنیا کو مجری ہوئی جگہ،مثلاً کسی بہت بڑی عمارت یا مخبان شہر کا کردار بخش دیا ہے۔ اس طرح" دیواروں" کا پیکر واقعیت اختیار کرلیتا ہے۔" شک ہوں" بمعنی " پریشان ہوں" اور" جگہ کے لئے شکی محسوں کرتا ہوں۔" بیشعرانسان کی عالی بمتی کے بارے بیس بھی ہوسکتا ہے، کسی انتہائی ذاتی اور وافلی جنون کے بارے بیس بھی ، اور فلا بیئر (Flaubert) کی طرح تخلیق فن کارکی تمنا بھی ہوسکتی ہے کہ وہ الی تخلیق کرے جو تحض اور خالص فن پارہ ہو، کسی شے کے بارے بیس نہ ہو۔ یا بھر رید بھری پری دنیا بیس انقطاع اور اجنبیت بعنی alienation کے احساس کا ظہار ہوسکتا ہے، جیسا کہ منیر نازی کے شعر میں ہے۔

خوف دیتا ہے یہاں ابر میں تنہا ہونا شہر در بندمیں دیواروں کی کشت دیکھو میرنے اس مضمون کو کم سے کم دوبار اور بیان کیا ہے، لیکن اس حسن کے ساتھ نہیں جان کو قید عنا صر سے نہیں ہے وار ہی شک آئے ہیں بہت اس جاردیوار کی ج

(دیوان چہارم) اجزی اجزی بہتی میں دنیا کی جی لگتانہیں تنگ آئے ہیں بہت ان چاردیواروں میں ہم

(د بوان ششم)

### رديف ح

### د لوان سوم

رد ہف ح

(1Aa)

دھوتے ہیں اشک خونی سے دست دہ ہن کومیر طور نما زکیا ہے جو بیہ ہے وضو کی طرح مرح = انداز

ا ۱۸۵۱ یہاں بھی میر کاوبی جرت انگیز انداز کار فرباہ، کہ بات دردناک کہتے ہیں لیکن لیج میں وہ سکون ہے کہ جو کی مطائباتی مشاہد سے ( یعنی الیامشاہدہ جس میں تحسین اوراستجاب کارنگ ہو) کو بیان کرتے وقت افتیار کیا جاتا ہے۔ اپنی صورت حال پراس قدر زبردست قابوصرف بہت بڑی شخصیت کے بس کا ہوتا ہے، اوراس کا ظہار کرنے کے لئے فیر معمولی شاعر اند دسترس درکار ہوتی ہے۔ "فضیت کے بس کا ہوتا ہے، اوراس کا ظہار کرنے کے لئے فیر معمولی شاعر اند دسترس درکار ہوتی ہے۔ "اشک خونی" کی ذومعنویت پر بھی فور سیجئے۔ اگر" اشک خونین" کہتے تو صرف ایک مفہوم ہوتا کہ خون کی طرح کا آنسو۔" خونی" میں وہ معنی بھی ہیں، اور دوسرے معنی" قاتل" کے بھی ہیں۔ پھر خون سے ہاتھ منھ ترکر نے کو وضو سے تعبیر کرنا اور یہ پو چھنا کہ جب وضوالیا ہے تو نماز کیسی ہوگی، خیل کی بے شل بلند پروازی ہے۔ یہ بھی خیال رکھئے کہ اگر خون جسم میں لگا ہوا ہوتو نماز نہیں ہوتی، اور اگر جسم سے خون بہد نظے تو وضو باطل ہوجا تا ہے۔ پھر وہ فض بھی کس درجہ مستفرق فی العشق ہوگا جو ہاتھ منھ کوخون سے تر

کرنے کو وضوکر ناخیال کرتا ہے، اور وہ نماز بھی کیسی جاں فرسا ہوگی جس کے لئے اشک خونی سے وضوکر نا پڑے۔ خلا ہر ہے کہ بینماز ، نماز عشق ہی ہوگی لیکن بنیا دی طور پر شعر کا حسن اس بات میں ہے کہ اشک خونی کو دست و دبمن پر بہتے ہوئے دیکھ کروضوا ورنماز کا تلاز مہ پیدا کیا گیا ہے۔

#### د **بوان چهارم** ردىف ج

(YAI)

کیا ہم بیال کسو سے کریں اپنے ہاں کی طرح طرح انداز کی عشق نے خرابی سے اس خانداں کی طرح کرا = نیاد دال

ول کو جو خوب دیکھا تو ہو کا مکان ہے ۔ ہے اس مکال میں ساری وی لامکال کی طرح

ها و ہے گا اپنی بھول طرح داری میروہ پچھ اور ہوگئی جو کسو ناتواں کی طرح

المه ۱۸۱۸ تیوں اشعار میں لفظ "طرح" کو بڑے فلا قانداور متنوع انداز میں برتا گیا ہے۔
مطلع کنایاتی انداز بیان کا اچھانمونہ ہے۔ پہلے مصرعے میں صرف" اپنے یہاں" کا ذکر کیا، دوسرے
میں" اس خانداں" کہدکراپنے یہاں کا تشخص بیان کیا اور اس طرح اپنا بھی تشخص قائم کردیا۔" خرائی
سے طرح کرنا" اس معنی میں خوب ہے کہ اس خاندان کی بنیاد میں جوسا مان خرج ہوا ہے وہ" خرائی" لیتی

تبائی، بربادی اورویرانی ہے۔ پھر دوسرے معنی بھی خوب ہیں کہ عشق نے'' خرابی' سے، لیعنی بڑی مشکل سے اس نے اس کے سے اس خاندان قائم ہو، بڑی مشکل سے اس نے اس کے قیام کی منظوری دی۔ دونوں صورتوں میں عشق ہی ہمارے کھر انے کا بانی مبانی تغیر تا ہے۔

۱۸۹/۴ "خوب دیکھا" یعنی فورے دیکھا"،اس هیقت پرغورکیا۔ "ہوکامکال" کو دو بیان ہے۔ (۲) فادا کا گھر ہے۔ (اس سلسلے میں ملاحظہ ہو معنی ہیں۔ (۱) لامکال کا اندز (۲) وہ بنیاد جولامکال کی طرح ہے، یعنی اس مکان کو آخیس بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے جن پرلامکال قائم ہے۔ دل کو ہوکامکان کہنا طرح ہے، یعنی اس مکان کو آخیس بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے جن پرلامکال قائم ہے۔ دل کو ہوکامکان کہنا اور پھروہاں سے خیال کالامکال کی طرف نظل کرتا تازہ خیالی کی عمدہ مثال ہے۔ قلب انسال میں جی خدا طبوہ گر ہوتی ہے، اس لئے اس کی وسعت لا شابی ہے، یہ خیال تو عام ہے۔ لیکن اس سے بہنچہ نکالنا کہ قلب انسان میں کا کنات (space) جیسا خالی پن ہے، بالکل بدلیج بات ہے، اور خدا چونکہ ذیال اور مکال سے ماورا ہے، اس لئے "ہوکامکال" اور" لامکال" میں صنعت تضاد کے لطف کے علاوہ یہ معنوی جہت بھی ہے کہ خدا کا مکال وہال ہے جہال پی خربیں ہے۔ دل میں تضورات و تا ٹرات کی کثر ت اور قوت مخیلہ کی کرشہ سازی کے حوالے نے قائی نے اچھامضمون نکالا ہے۔

آب عالم دل ہے بہی دنیا ہی فردوں

اک عالم دل ہے بہی دنیا ہی فردوں

۱۸۹/۳ بیشعر مجی ان لوگوں کے لئے سامان عبرت ہے۔ بن کے خیال میں میر کے کلام میں جس شخصیت کا اظہار ہوا ہے وہ انتہائی منفعل اور فکست خوردہ ہے۔ ''کسونا تواں' کا فقرہ نہایت بلیغ ہے، کیوں کہ بیخود میر کے بارے میں بھی ہوسکتا ہے، یاکی اور عاش کے بارے میں لینی معثوق کے چاہنے والوں میں ہے کوئی بھی اگر مجر بینھا تو معثوق کی ساری طرح داری خاک میں ال جائے گی۔ ''نا تواں' میں بید کھتے بھی ہے کہ عاشق چاہے زبوں حال بھی ہو، لیکن وہ کچھ نہ کچھ کر گذر نے پر قادر ہوتا ہے۔ اس بات کوواضی نہیں کیا ہے کہ کی نا تواں کی طرح'' کچھ اور'' ہوجانے سے کیا مراد ہے، البذا شعر

میں طرح طرح کے امکانات روثن ہیں۔ مثلاً معثوق کو سرراہ ٹوک دینا، معثوق کی ہے وفائی کا پردہ چاک روز نے اس کے دروازے پر جا کر جان دے دینا، معثوق سے ناراض ہو کر گھر بیٹے رہنا، وغیرہ ۔ اغلب سے کہ معثوق کو سرباز ارثو کئے کا ارادہ ہو، جیسا کہ دیوان اول میں ہے ۔

مت نگل گھر ہے ہم بھی راضی ہیں و کیے لیں گے کبھو سر با ز ا ر ہاں اس شعر میں'' و کیے لیں گے کبھو'' کی ذومعنویت اپنا ہی لطف رکھتی ہے۔ د بوان بنجم

رد بیف ح

(1AL)

لوہومیں ڈو بے دیکھیودامان دجیب میر بھرا ہے آج دید ہُ خوں بار بے طرح

ا /۱۸۷ اس شعر کوبہ تغیر دولفظ دیوان اول میں یوں کہہ چکے ہیں۔ لوہومیں شور پور ہے دامان و جیب میر بھراہے آج دید کا خوں بار بے طرح

#### (IAA)

#### وہ نو باوہ کمکشن خو بی سب سے رکھے ہے زالی طرح شاخ کل ساجائے ہے لچکاان نے نئی پیرڈ الی طرح

۱۸۸/۱ ''نوبادہ''کالفظ بڑی خوبی ہے دیوان سوم میں بھی ایک جگداستعال کیا ہے، ملاحظ ہو ۳/۱۲۱ \_معثوق کو شاخ گل کی طرح لچکتا ہوا بھی دیوان سوم میں دو جگد دکھایا ہے ادر ایک جگہ ''نوباوہ''کالفظ بھی اس پیکر کے ساتھ دوبارہ استعال کیا ہے \_

ان گل رخوں کی قامت کہتے ہے ہیں ہوا میں جس رنگ ہے کیتی چھولوں کی ڈالیاں ہیں جاگھ ہیں نازاں جب آ گئے ہیں نوباوگان خوبی جوں شاخ گل کیکتے

لیکنشعرزر بحث چنددروجوه کی بناپران میں بہترین ہے۔سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں ایک فرد واحد کا ذکر ہے پوری معثوق تو م کا ذکر نہیں ہے۔ لہذا شعر میں ایک ذاتی فوری بن بیدا ہوگیا ہے۔ '' پھر نوبادہ گلشن خوبی' میں لطف زیادہ ہے، کیوں کہ'' نوبادہ' کے معنی ہیں'' تازہ' یا'' تازہ پھل'' ۔ان معنی کا جمتا تعلق'' گلشن خوبی' سے ہے، اتنا محض'' خوبی' سے نہیں ہے۔ مزید برآل،'' جائے ہے لچکا'' کہہ کر معثوق کو چلتے ہوئے دکھا دیا۔ 'پھولوں کی ڈالیاں' والے شعر میں خرام یا انداز خرام کا کوئی و کر نہیں ہے۔ اگلے شعر میں ناز کرتے ہوئے آنے کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن خود چال یا رفار کا کوئی و کر نہیں ۔ اگلے شعر میں بیکر حرک ہے اور شاخ گل اور معثوق دونوں کو محیط ہے۔ آخری بات یہ کوئی و کرنہیں ۔ شعر زیر بحث میں پیکر حرک ہے اور شایخ گل اور معثوق دونوں کو محیط ہے۔ آخری بات سے کہ اید و شاید۔'' شاخ''اور'' ڈالی'' کی رعایت سب سے زیرہ دیا۔ 'نوباوہ'' اور'' نوباوہ'' کی رعایت سب سے زیادہ دلچسے ہے، لیکن'' نوباوہ'' اور'' نوباوہ'' کی رعایت بھی کھے کم نہیں۔

### رديف



**د بوان اول** ردیف د

(1A9)

ہم امید وفایہ تیری ہوئے غنچ وریر چیدہ کے مانند

۱۸۹/۱ گرفتی، خاموثی اوربیتی غنچی کی صفات ہیں۔ پھراییاغنچ جے شاخ ہے توڑتے ہوئے بہت دیرہوگئی ہے بہت دیرہوگئی ہو بہت معشو ت سے وفاکی امیدتھی ، جب وہ وفاکر تا تو دل کی کلی کھتی ۔ وفااس نے کی بی نہیں ، اورہم اس انتظار میں سو کھتے سو کھتے ایسے غنچ کی ما نذہو گئے جے شاخ سو گئے اور گئی ہو ، یعنی میں اس میں ندر مگ ہو گئے ۔ سو کھی ہوئی کلی کی کا منہیں آتی ، اس میں ندر مگ ہوتا ہے نہ خوشبو۔ اس کی تقدیر یہی ہے کہ اسے مستر دکر دیا جائے ۔ تصییر نہایت بدلج ہے ، اور دجو ہات شبہ چند در چند۔

(19+)

میرے منگ مزار پر فرہاد رکھ کے تیشہ کیے ہے یا استاد

فاک بھی سریہ ڈ النے کوئبیں کس خرابے میں ہم ہوئے آباد

\10

نامرادی ہو جس پہ پروانہ وہ جلاتا کھرے حماث مراد

1/ 19 نہایت برلطف شعر ہے۔ حسب معمول اس پیس ڈرامائیت ہے اور تعلق اس طرح کی ہے کہ نہ یہ کہد کتے ہیں کہ بیرا اسرری ہے، اور نہ یہ کہد سکتے ہیں کہ بیواقعیت پرجی ہے۔ فر ہادکا میر سک سٹک مزار پر آکر بیشہر کھو بٹا اور جھے" یا استاذ" کہدکر بکارنا کی وجوں سے ہوسکتا ہے۔ (۱) فرہادکوہ کی مرتے کرتے تھک گیا ہے اور جھے سے طالب ہمت وفیض ہے۔ (۲) فرہادا بنا کام شروع کرنے کے پہلے جھے ہے برکت کا طالب ہے۔ (۳) فرہاد نے تیشر کھ دیا ہے، لیون اس نے کوہ کن چھوڑ دی ہے اور میر سے مزار پر آکر میری استادی کا اعتر اف کرتا ہے، کہ وہ میر سے دہ باک ماش نہیں ہے۔ فرہاد میر سے مزار پر آکر میری استادی کا اعتر اف کرتا ہے، کہ دہ میر انشان مزار رہے گا، اس کی اپنی اہمیت ٹانوی سے گی سب لوگ میرا اس کا مقابلہ کریں گے اور جھے برتر قرار دیں گے۔ وہ جھے" یا استاذ" کہہ کر اس لئے بکارتا ہے کہ وہ فود بھی میری عظمت کا قائل ہے اور میر سے سگ مزار پر بیشہ چلانے کے پہلے جھے پر فاہر کرنا چا ہتا ہے کہ دہ میراسٹک مزار اس وجہ سے نہیں منار ہا ہے کہ اسے جھے کوئی دشنی ہے۔ شعر فاہر کرنا چا ہتا ہے کہ دہ میراسٹک مزار اس وجہ سے نہیں منار ہا ہے کہ اسے جھے کوئی دشنی ہے۔ شعر

میں مندرجہ ذیل کنائے بھی ہیں۔ (۱) میراز مانہ، لہذا میراعثق، فرہادے قدیم ترہ، کیوں کہ فرہاد میرے مزار پرآتا ہے۔ (۲) فرہاد کا میرے مزار پرآنا اور جھے استاد کہنا اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ میں نے بھی اپنے زمانے میں کوہ کئی کئی۔ دیوان ششم کے ایک شعر میں اپنی اور مجنوں کی ہم فی کا ذکر کیا بھی ہے، اگر چشعر معمولی ہے۔

> بیدسا کیوں نہ سو کھ جاؤں میں در مجنوں سے ہم فنی کی ہے

۱۹۰/۲ غالب کاشعریاد آتا ہے۔ سر پر بجوم در دخریجی ہے ڈ الئے دوایک مشت خاک کے صحراکہیں مجھے

غالب کاشعر معنی اور استعارے کی دولت ہے مالا مال ہے، کین خراب اور اس میں ایک معلی مجر فاک کا تلاز مد غالب نے میر سے لیا ہوتو کچھ عجب نہیں۔ میر کے یہاں مبالغہ بہت دکش ہے کہ خرابہ اس قدر ویران ہے کہ اس میں ایک معلی مجر فاک بھی نہیں۔ خرابے میں آباد ہونا مجی طنز کا ایک پہلور کھتا ہے۔ جس خرابے میں ایک معلی فاک بھی نہ ہو، اس میں آباد ہونا کمال پربادی ہی تو ہے۔ ایسی جگہ جاکر رہنے کو' آباد ہونا'' کہنا لطیف بات ہے۔ یعنی عشق نے ہمیں آباد کیا بھی تو کہاں؟ یا جب وحشت اور سرگردانی نے کہیں دم لینے دیا ہو آگر چہوہ مجگہ انتہا کی ویران تھی ، لیکن ہمیں یہی لگا کہ ہم یہاں آباد ہو گئے ہیں۔ سر پر فاک ڈالنے کے مضمون کو فاری کے دوجھوٹے چھوٹے شاعروں نے اس خوبی سے بیان کیا ہے۔ سے کہز تی بظام مکن نہیں۔

آن قدر خاک که باید به براز دست تو کرد چه ځم آ ه که در د امن این صحرا نیست (رکن الدین سخ) ( کاک در داری صحال مامن شریاتی

( کیا کروں اس صحرا کے دامن میں اتی خاک ہی نہیں جتنی مجھے اس لئے درکار ہے کہ اسے میں تیرے باعث سر پر ڈالوں۔)

دست امیدم ز دامان زمیس جم کونه است ۱ زغبا رخاطر خو دخاک برسر می کنم (ادجی نظری)

> (میری امید کا ہاتھ دامان زیس تک بھی نہیں پہنچا۔ میں اپنا غبار خاطر ہی اپنے سر پرڈ التا ہوں۔)

یدونوں شعرمرز امظہر جان جاناں کی بیاض "خریط کہ جوابر" میں موجود ہیں ، اغلب ہے کہ میر ان سے واقف رہے ہوں۔ رکن الدین سے کے یہاں سادہ بیانی ہے اور او جی نظری کے یہاں نازک خیالی۔ میر نے دونوں سے ہٹ کر جنون کی وہ منزل دکھائی ہے جہاں انسان سر پرخاک ڈالنے کوروز مرہ کا ایک ضروری عمل ہجھتا ہے۔ جیسے کوئی کیج کہ بھلا کس جگہ گھر بنایا ہے کہ یہاں آلو کی ترکاری بھی نہیں ملتی۔ سر پرخاک ڈالنا گویا مشغلہ کرندگی ہے۔ اور یہ بات بھی کنائے کے دریعہ ظاہر کی ہے۔ وضاحت سے کہ نہیں دیا کہ سر پرخاک ڈالنا ہمارے لئے روز مرہ کا ضروری کام ہے، بلکہ اس طرح کہا گیا گویا یہ بات سب پر ظاہر و باہر ہے، کی فصاحت یا تفصیل کی ضرورت نہیں۔

19./۳ اس شعر میں طنزی تلخی قابل داد ہے۔ مراد پوری ہونے کی غرض ہے مزارات اور مقدس مقامات پر چراغ جلایا جاتا ہے۔ بعض دقت منت مانی جاتی ہے کہ اگر فلال مراد پوری ہوگئ تو فلال جگہ چراغ جلائیں گے۔ یہاں عالم سیہ کہ نامرادی ایک شخص پرشل پردانہ نار ہورہی ہے، لیعن وہ خود ایک چراغ کا تھم رکھتا ہے۔ اور جس چراغ پر نامرادی پردانہ وار نثار ہوگی وہ چراغ نامرادی ہی ہوگا۔ اور ایسا شخص جگہ چراغ مراد جلاتا پھرتا ہے۔ فاہر ہے اس سے بڑھ کر بے حاصل کمل کیا ہوگا۔

چراغ کی بے میبی کامضمون در دنے نہایت خوبی سے بیان کیا ہے۔

ا پی قست کے ہاتھوں داغ ہوں میں نفس عیسو ی چراغ ہوں میں

یہ ضمون اگر چہ خسر و سے مستعار ہے، لیکن درد نے اسے ذاتی رنگ میں پیش کیا ہے لہٰذااس میں شدت بڑھ گئی ہے۔ خسر و نے اخلاقی مضمون بیان کیا ہے۔

از مختن کرح دل بجرد شعر ارچه تر و فصیح باشد گردد زفس جراغ مرده کرد فود نفس میچ باشد (درح گوئی ہے دل مرده بوجاتا ہے، چاہے شعرفصی اور تازه کیوں نہ ہو۔ پھوکک مارنے ہے جراغ بجھ جاتا ہے، چاہے دہ نفس عینی ہی

میرنے چراغ کی بنصیبی کامضمون تو لے لیا، کین بات کنائے کے پردے میں کہی، اور اس طرح خسرو اور درد سے پہلو بچا کراپی جگہ قائم کرلی۔ بڑا شور آنگیز شعر ہے۔ د لوان دوم

رد هف د

(191)

شکتہ بالی کو جا ہے تو ہم سے ضامن لے ا سر موسم کل میں ہمیں ند کر میا و

 تھا، اب کی نہ کی صورت سے چھوٹ کر نکلا ہوں۔ (۳) شکستہ بالی، جوجسمانی کزوری پر دال ہے، میر سے وعد سے کی مضبوطی پر بھی دال ہے۔ شعر میں مجب طرح کی المیہ بے چارگی اور وقار ہے۔ ہر طرح پست ہونے کے باوجود صیاد سے بالکل مفلوب نہیں ہوئے ہیں، بلکداس سے اس طرح کا معاہدہ کرر ہے ہیں جو کہ ایک ہارے ہوئے لیکن باعزت (honourable) فریق کے شایان شان ہے۔



## رديف



# د بوان اول

رويفي

(197)

د ل و ه محرنبین که پھر آ با د ہو سکے پچپتا ؤ گے سنو ہویہ بہتی ا جا ژکر

ا / ۱۹۲ فراق صاحب نے حسب معمول اس شعر کا بھی تیر کیا ہے۔ اک شخص کے مرجائے سے کیا ہوجائے ہے کیان ہم جیسے کم ہوئیں ہیں پیدا پچھتا ؤ گے دیکھو ہو

پہلامعرع بحرے خارج ہے۔ میرکی نبان بنانے کی کوشش میں "مرجائے ہے" اور
"ہوکیں ہیں" مینے خلاف تو اعدفقرے سرزد ہوئے ہیں۔ "مرجائے ہے" کی جگہ" مرگئے ہے" اور
"ہوکیں ہیں" کی جگہ" ہودیں ہیں" کامحل تھا۔لیکن فراق صاحب نے ضرورت شعری یا لاعلی کے
باعث ان کورک کیا۔ای طرح" دیکھوہو" کی جگہ" سنوہو" کاموقع تھا، یا پھرمحن" دیکھو" کا۔تنبیہ
کے لئے" سنتے ہو" یا محن " دیکھو" استعال ہوتا ہے، ندک" دیکھتے ہو"۔ پھر میر نے دل کے اجر نے ک
بات کی ہے، فراق صاحب اپنی تعریف میں مکن ہیں۔ تجب ہے کھ سکری صاحب نے یہ بات نہیں
محسوں کی کہ جس چیز کے لئے وہ میرکوا تنامحر م سیجھتے ہیں، یعنی اپنی شخصیت اور ذات کو بالکل ترک

کردینا، فران صاحب اس کے بالکل بر عکس جگہ جگہ اپنی بردائی بیان کرتے چلتے ہیں۔ فراق صاحب کے مضمون کو قو جرائت نے بہت بہتر انداز میں کہا ہے۔

نەكھوجرائتكواپئے ہاتھەسے جال كە ايدا شخف كچر بيدا نە ہوگا

اب میر کےمعنوی ابعاد برغور سیجئے ۔شعر میں کیفیت حادی ہے،لیکن معنی آ فرینی کا دامن ہاتھ ہے چھوٹانہیں ہے۔سب سے پہلی بات تو یہ کہ دل کوشہر کہا ہے۔ یہ میر کا عام استعارہ ہے، لیکن اس وجہ ے اے کم قیت نہ جھنا جا ہے۔ یہاں مزید پہلویہ ہے کدایے دل کی بات براہ راست نہیں کی ہے، بلکہ بات کوعمومی بنا کراس کااطلاق ہرعاشق کے دل پر کر دیا ہے، بلکہ عاشق ہی کا دل کیوں، ہروہ شے جو ول کمی حانے کی مستحق ہو، یا ہروہ دل جو هقیقی معنی میں دل ہو، اس کا ذکر ہے۔ پھراس دل کوا حاڑنے کا ارادہ کرنے والامعشوق بھی ہوسکتا ہے،اورکوئی دوسر افخض بھی۔ برفخص جوسا حب دلوں کا دشمن ہے، وہ اس شعر کا مخاطب ہوسکتا ہے۔اب انداز تخاطب کود کیھئے۔جس شخص کو نخاطب کیا ہے،اسے بالکل سامنے ر کھاہے('' سنوہو'') اورنہیں بھی رکھاہے۔ یعنی میر بھی ممکن ہے کہ جس سے خطاب کررہے ہیں وہ بالکل سامنے نہ ہو، بلکہ وہ سرراہ گذرر ہا ہو، اپنے خدم وحثم کے ساتھ دل کی بستی کو اجاڑنے جار ہا ہو، اور اس کے اس انتظام وانصرام کودیکیودیکیوکر شکلم پکاراٹھا ہو کہ سنو، اس بستی کوا جاڑ کرتم پچھتا ؤ گے۔ یا کوئی شخص دل کیستی کوتاراج کرنے میں معروف ہے،اور شکلم اے دیکھ کر پکارا ٹھا ہوکہ دیکھو، بیابیا شہر ہیں کہ پھر آباد ہوسکے۔ پھر،دل کیستی کواجاڑ دینے ہے کیامراد ہے؟مکن ہے کہ معثوق، جودل میں رہتا تھا،اب اسے خالی کرکے جارہا ہے۔ ممکن ہے دل کی تمام آرز وؤں کا خون کردیا گیا۔ دل کی رونق آرز و سے ہے، جب آرزوؤں کا خون کردیا تو دل اجڑا گیا۔ ممکن ہے دل کی بستی اجاڑ دینے سے بے وفائی مراد ہو۔ جرأت ، فراق اورمير كافرق و كيمنا موتومير كاييشعر بهي دهيان ميس ركھئے

مشکل بہت ہے ہم سابھر کوئی ہاتھ آنا یوں مارنا تو بیارے آسان ہے ہمارا

(د بوان اول)

يهال وبى قلندرى، وبى انانيت اورطنركا تناؤ ہے۔" پيارے" نفوى معنى ميں بھى ہے، اور

طنزیہ بھی۔''یوں تو''اور'' آسان ہے'' کہہ کراشارہ کردیا کہ تخ یب ہمیشہ تقیر کے مقابلے میں آسان ہوتی ہے۔ اور یہ بھی اشارہ کردیا کہ بعض چزیں جوآسانی سے تباہ ہوجاتی ہیں، دراصل بڑی قیمتی اور نازک ہوتی ہیں۔'' ہاتھ آنا'' میں دواشارے ہیں۔(۱) بہم پنچنا، میسرآ نااور (۲) شکار ہونا، اسیر ہونا۔ یعنی تم نے ہمیں شکارتو کرلیا، لیکن ایباشکار دوزروز ہاتھ نہیں آتا۔ اب بیاور بات ہے کہ یہ، اوراس طرح کے بہت سے شعر عسکری صاحب کے اس خیال کی نفی کرتے ہیں کہ میرا پی شخصیت کو دنیا اور معثوق دونوں کے سامنے چیش کردیتے ہیں۔ جھوکو تو بعض اوقات میر کے یہاں غالب سے بچھ بی کم انانیت نظر آتی ہے۔

شعرز ریخث میں کیفیت اور شور انگیزی کا اہتمام بھی خوب ہے۔

(19m)

شخیٰ کا اب کمال ہے پھے اور حال ہے اور قال ہے پھے اور

سہل مت ہو جو پیطلسم جہاں ہومنا= ہمنا ہر جگہ بال خیال ہے پچھاور

۵۱۵

نہ ملیں کو کہ ہجر میں مرجا کیں عاشقوں کا وصال ہے پچھاور

ا/ ۱۹۳۱ "فین کے دومتی ہیں، اور دونوں یہاں مفید مطلب ہیں۔ (۱) غرور، ہزابول۔
(۲) بزرگی، شیخت دونوں معنی میں شعر طنزیہ ہوسکتا ہے۔ "حال "اور" قال "صوفیوں کی اصطلاحیں ہیں۔ "حال " سے مراد ہے باطنی کیفیت اور" قال " سے مراد ہے ان باطنی کیفیت کا افتقوں کے ذریعہ اظہار۔ "حال "اور" قال " کے بیمتی عام بول چال ہیں بھی مستعمل ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ پرانی عمارتوں کو عمارتیں زبان حال سے اپنے کینوں کی داستان ساتی ہیں، تو ہماری مرادیہ ہوتی ہے کہ پرانی ممارتوں کو دکھ کر ہمارے دل ہیں ان کے کینوں کے بارے ہیں خیال گذرتا ہے۔ یعن" زبان حال " دراصل مشاہدہ کرنے والے کے بی باطنی اور دلی تاثر ات و کیفیات کا دومرانام ہے۔ اور" زبان قال "اس مخص مشاہدہ کر ہے ہوتے ہیں۔ اب شعر کے مطلب پرخور کیجے۔ (۱) ہوا ہول کو والوں، شیخی محمارت والوں کے طریقے اب بدل صحفے ہیں۔ اب وہ کی اور طرح کے حال کا دومول کا کرتے ہیں۔ اب وہ کی اور طرح کے حال کا دومول کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کس طرح کے حال اور کس طرح کے قال

میں ہیں، اس کی وضاحت نہیں کی ہے۔ غرور اور بردیولا پن اب نے کمال کو پہنچ گیا ہے، اسے عام مشاہدے کے طور پر پیش کر کے چھوڑ دیا ہے کہ آپ جس طرح اور جس جگہ چا ہیں اس مشاہدے کا اطلاق کرلیں۔ (۲) جولوگ بزرگی اور مشخت کا دموی کرتے ہیں، اب وہ اپنا کمال کی اور طرح کے حال وقال کے ذریعہ خالج کرکرتے ہیں۔ یعنی جس طرح کا حال وقال عام طور پر بزرگ سے منسوب ہوتا ہے، اس کی جگہ اور بی طرح کا انداز ہے۔ یعنی مشخت کا تصور اور منصب بالکل فاسد (currupt) ہوگیا ہے۔ لیکن شعر کے ایک معنی اور بھی ہیں۔ اگر اسے طزید نہ فرض کیا جائے تو کہہ کتے ہیں کہ عاشق اپنی واردات شعر کے ایک معنی اور بھی ہیں۔ اگر اسے طزید نہ فرض کیا جائے تو کہہ کتے ہیں کہ عاشق اپنی واردات بیان کر رہا ہے، کہ اب عاشق کی حیثیت سے ہمارا مرتبہ اتنا بلند ہو چکا ہے کہ ہم اپنی اصلی حالت کو چھپانے پر قادر ہو گئے ہیں۔ دل پر گذرتی کچھ ہے (حال) لیکن بیان کچھاور کرتے ہیں (قال)۔ ایک منہوم یہ بھی ہے کہ اگر چہ حال (باطنی واردات) ہے، لیکن ہمارا قال پچھاور ہے۔ یعنی قال یہ ہے کہ حال نے شی انداز بیان کے حسن کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے۔ تجب ہے کہ اس زمانے میں نہ نوعہ کے کہ اس زمانے میں نہ نوعہ کو ایک ایک نے ایک اس زمانے میں نہ نوعہ کی ایک ایک میں نہ نوعہ کی ایک میں نہ نوعہ کی ایک میں نہ نوعہ کی ایک میں نہ نوعہ کہ کہ ایک میں نہ نوعہ کے کہ اس زمان کے حسن کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے۔ تجب ہے کہ اس زمان نے میں نہ نوعہ کی ایک نے شعر کے ایک میں نہ نوعہ کی کہ اس زمان کے حسن کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے۔ تجب ہے کہ اس زمان خالے تھے۔

۱۹۳/۲ "خیال" کے معنی حسب ذیل ہیں: گمان فیخی یا صورت جوخواب بیل نظر آئے ، یا عالم بیداری ہیں قوت مخیلہ کے ذریعہ دکھائی دے، پانی یا آئیے ہیں دکھائی دیے والاعکس۔ان معنی کی روثنی ہیں لفظ" طلعم کی معنویت بہت بڑھ جاتی ہے۔ پھر پیلموظ رہے کہ" خیال" اور" طلعم" دونوں کے لئے "بستن" (با عدهنا) مستعمل ہے۔ اردو ہیں بھی خیال با عدهنا، تصور با عدهنا، طلعم با عدهنا، سب مروج ہیں۔لہذا خیال اورطلعم دونوں ہیں انسان کے اراد کووشل ہوتا ہے، اوردونوں ہیں ایک طرح کی قوت و کیفیت ہوتی ہے۔ دنیا ایک طلعم ہے، یعنی ایک جمرت انگیز جگہ ہے، یا محض خیالی اورتصوراتی چیز ہے۔ ( طاحظہ ہوا / ۱۲۱ ) ۔" طلعم" ایس تعشل میں جانے ہیں جے عمل نیر نجات کے ذریعہ تیار کیا جائے۔ اس مقصد کے لئے کہ کی شخص کو کسست ہیں جانے سے روک دیا جائے ، یا کسی جگہ کو لوگوں کی دسترس سے دور کردیا جائے ۔ یعن" طلعم" کے ذریعہ (access) یا دسترس کو کم کیا جاتا ہے۔ اس اعتبارے" طلعم جہال" سے مراد ہوئی ایس صورت حال جس کی تد تک پنچنا ممکن شہو یا مشکل ہو۔ اس اعتبارے" طلعم جہال" سے مراد ہوئی ایس صورتی نظر آتی ہیں۔ یا یہ کہ دنیا ہم جگہ مختلف شکل ہیں۔ اس کا شوت سے ہوا کہ دنیا ہیں ہر جگہ، ہروقت نئی نی صورتیں نظر آتی ہیں۔ یا یہ کہ دنیا ہم جگہ مختلف شکل ہیں۔ اس کا شوت سے ہوا کہ دنیا ہیں ہر جگہ، ہروقت نئی نی صورتیں نظر آتی ہیں۔ یا یہ کہ دنیا ہم جگہ مختلف شکل ہیں۔ اس کا شوت سے ہوا کہ دنیا ہم سے ہوا کہ دنیا ہم ہی ہو گھر میں میں میں جگہ ہروقت نئی نے مورتیں نظر آتی ہیں۔ یا یہ کہ دنیا ہم جگہ میں ہوت سے ہوا کہ دنیا ہم ہی ہوگہ ، ہروقت نئی نئی صورتیں نظر آتی ہیں۔ یا یہ کہ دنیا ہم جگہ میں ہوت سے ہوا کہ دنیا ہم ہوگہ ، ہروقت نئی نئی صورتیں نظر آتی ہیں۔ یا یہ کہ دنیا ہم جگہ ہو اس کے داکھ کے سے مورک کے مورک کی سے مورک کی خوالے کی مورک کی خوالے کی کھر کے دورک کی کھر کی کی کھر کیا گھر کی کی کھر کے دورک کی کھر کی کھر کی کھر کیا گھر کی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کی کھر کر کر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے دورک کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کے کھر کھر کے کھر کی کھر کی کھر ک

نظر آتی ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ۔ یا چھر یہ کدنیا کی جوتعبیر آپ کریں، اس کے بارے میں جو گمان آپ کریں، اس کے بارے میں جو گمان آپ کریں، وہ آفاتی نہیں ہوتا۔ ایک جگہ پرایک گمان یا تعبیر درست معلوم ہوتی ہے، دوسری جگہ وہ گمان یا تعبیر غلط ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ چونکہ دنیا میں جگہ جگہ نیا خیال نظر آتا ہے، لہذا اصل دنیا بھی نہیں دکھائی دیتی مصرف وہ صور تیں نظر آتی ہیں جھیں تو ت مخیلہ ہماری نگا ہوں کے سامنے لاتی ہے۔ یا گردنیا محض ایک آئینہ ہے (ملاحظہ ہو ا / ۱۲۵) تو اس میں ہر جگہ نے شکس نظر آتے ہیں۔ لفظ "خیال" کو اس خوبی سے استعمال کیا ہے کہ پوراشع حقیقی معنی میں گنجینہ معنی بن گیا ہے۔

۱۹۳/۳ عالب نے اس مضمون کورشک سے متعلق کرکے بہت محدود کر دیا ہے، حالانکہ ''مرتے ہیں'' کااستعال ان کے یہاں بھی بہت بدیع ڈھنگ سے ہوا ہے \_ ہم رشک کوا پنے بھی گوار آئبیں کرتے ' مرتے ہیں و لے ان کی تمنائبیں کرتے

میر کے یہاں بھی'' وصال''کالفظ کھاس طرح کام کررہا ہے۔ لیتی'' وصال'' بمعنی'' موت''
اور نیز بمعن'' معثوق سے ملنا''۔'' عاشقوں''کالفظ رکھ کرمیر نے بوالہوسوں اور سے عاشقوں میں تفریق
قائم کردی ہے۔ سے عاشق کومعثوق سے ملنا گوارانہیں، شایدغرورعشق کی بنا پر، یا اپنی یا معثوق کی
پاکبازی کو کھوظ رکھنے کی بنا پر، یا پھرعشق کی شدت کو باتی رکھنے کی خاطر جیسا کہ دنی وروژ مال (Denis الله کو طور کھنے کی بنا پر، یا پھرعشق کی شدت و جوش عشق (Passion) وراصل فاصلے کا تفاعل ہے۔ یعنی
اگر فاصلہ نہ ہوتو شدت احساس و کرب و لطف (Passion) بھی نہ ہو۔ اس بنا پر پراوا نسال
اگر فاصلہ نہ ہوتو شدت احساس و کرب و لطف (Passion) بھی نہ ہو۔ اس بنا پر پراوا نسال
ورض کرتی ہے، تا کہ وصال کاکوئی امکان ہی نہ رہے۔'' مرجا کیں'' اور'' وصال'' کی رعابیت بھی خوب

'' وصال'' ہے پھھاور'' کا ابہام دلیپ ہے۔ لینی عاشقوں کا بھی وصال ہوتا ہے، کیکن وہ پھھ اور ہے، موت ہے، یا کوئی اور چیز ہے۔ عاشقی اور عشق کے حالات پریتبعرہ عجب شورا تکیز ہے۔

#### (1917)

ہو آدی اے چرخ ترک گردش ایام کر فاطر سے ہی جھ مت کی تائید دور جام کر

دنیاہ بصرفدندہورونے میں یاکڑھے میں ق نالے کو ذکر صبح کر گریے کو ورو شام کر

مر رہ کہیں بھی میر جا سرگشتہ پھرنا تا کجا ظالم کسو کا سن کہا کوئی مکھڑی آرام کر

#### کہ وہ کسی کی منتا ہی نہیں ۔ بیاعتاد بھی غالبًا مستی ہی کا پیدا کروہ ہے۔خوب شعر ہے۔

۳/۱۹۳ "مرفه کے معنی میں (۱) خرج ،خرج ہونا۔ للذامنہوم یہ ہوا کہ دنیا خرج ہونے والی ایعنی ختم ہونے والی بین ہے۔" صرفه کے دوسرے معنی ہیں" کنجوی "۔ اب منہوم یہ ہوا کہ دنیا کنجوی نہیں ہے۔ ان دونوں متفادمفا ہیم کولے کرد کچسپ مضمون پیدا کیا ہے کہ اگر دنیا کنجوی نہیں ہے، یا اگر دنیا خرج ہونے والی نہیں ہے تو تم بھی رونے اور کڑھنے میں کنجوی نہ کرو یا تم رونا اور کڑھنا خرج (ختم نہ کرڈالو) اس میں لطیف اشارہ یہ ہے کہ تماری دنیا تو صرف رونا اور کڑھنا ہے۔ اور دنیا کی صفت یہ ہے کہ دہ بے مرف ہوتی ہے۔ البذاتم بھی رونے کڑھنے میں بے صرف در ہو۔

ا گلےمصرے میں رونے کڑھنے میں بےصرفہ ہونے کا طریقہ بیان کیا ہے کہ عام لوگ تو مج کو ذکر (الّٰہی) کرتے ہیں۔ (یاذ کرمعثوق کرتے ہیں) تم اس کی جگستا لے اور فریا دکوا پناذ کر قرار دو۔ شام کو ستبیجیں پڑھی جاتی ہیں، دعاؤں اور اسام کا ورد کیا جاتا ہے۔ تم کریے کوور دشام قرار دو۔ لطیف بات سے ہے کہ ذکر اور درد دونوں نہ جی اصطلاحیں ہیں، اور انھیں دنیا داری کے کام کے لئے استعمال کی تلقین کی جارتی ہے۔

شعر میں مجب سروراور فرحت کا تاثر ہے۔ تنقین رونے اور کڑھنے کی ہے کین انداز ہے ہیہ کو یا کی نہایت خوشگوار کا م کی ترغیب دے دہ ہیں۔ مطلب بین کلا کہ دردمندانسان کے لئے ، یا عاشق کے لئے ، اس سے بہتر مشغلہ کوئی نہیں کہ وہ دن رات گریہ وزاری میں گذارے۔ حضرت نظام الدین سلطان جی کہا کرتے تھے کہ میرے دل میں جس قدر سوز وغم ہے اس کا اندازہ بھی دنیا والے نہیں لگا سکتے۔ ایک بزرگ ہے کسی نے کہا کہ میں تو اہل وعیال کے بوجھ سے دبا جاتا ہوں۔ آپ کیا خوش نفییب ہیں کہ آپ کوکوئی جنجال نہیں۔ انھوں نے جواب دیا کہ میرے دل میں جتنا دردوالم ہے اس کا ایک حصہ بھی تم کول جائے تو تم اس کو برداشت نہ کرسکو۔

معرع اولی کواگریوں پڑھیں ح دنیا ہے، بصرفہ نہو .. تو'' بے صرفہ' کے ایک اور معنی مینی '' برکار'' مناسب آجاتے ہیں۔ یعنی بیونیا ہے، بے کار شے نہیں ہے۔ تم اس کا استعال یوں کرو کہ دن کو نالے کا الترزام رکھواور رات کو گریے گا۔ 1917 ودر مرے معرعے میں تو کہا ہے کہ کوئی گھڑی آرام کر کین پہلے معرعے میں مر ہے کہ تقین کی ہے۔ اس تضاد نے شعر میں عمرہ تاؤپدا کردیا ہے۔ یہ ایک طرح کی طنزید کارگذاری ہے۔ یہ انداز بھی میر کا مخصوص انداز ہے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ معر شاوئی کا مشکلم کوئی اور شخص (مثلاً بے درد ناصح) ہواور معرع ثانی کا مشکلم کوئی ہمدردیا دوست ہو۔ اس طرح عاش کے بارے میں دو مختلف لوگوں کے دو مختلف رویے سامنے آگئے۔ خود میر کوسر گشتہ پھرتا ہوا کہا ہی گیا ہے۔ اس طرح محض ایک صورت حال کے بچا ہے ایک بوری داستان نظم ہوگئی۔

شاراحد فاروتی کہتے ہیں کہ''مررہتا'' یہاں بغوی معنی میں نہیں بلکہ روزمرہ ہے اور ایک طرح سے ہدردی اور مجب کے ساتھ جھڑ کتا ہے۔ لیکن اسے تھٹ بغوی معنی میں کیوں فرض کیا جائے؟ دونوں معنی میں کیوں فرض کیا جائے؟ دونوں معنی میں ، اور میں نے دونوں کی طرف اشارہ بھی کردیا ہے۔ ممکن ہے شاراحمہ فاروتی صاحب کے زہن میں سوداکا مقطع رہا ہو جہاں'' مربحی'' کے صرف وہی معنی ہیں جو انھوں نے بیان فرمائے ہیں۔ سوداتری فریادے آنکھوں میں کی رات آنگھوں میں گی رات

(190)

جور دلبرے کیا ہوں آزر دہ میراس جار دن کے جینے پر

01.

ا ۱۹۵/۱ اس شعر می طبیعت کی پختلی ایعنی maturity درجہ ہے کہ جیرت ہوتی ہے جمل اور قبول کی بیمنزل تو عام طور پرایک عمر گذار کر ہی ملتی ہے۔شکسپیزیا دآتا ہے:

انسان کو بھو گناہی پڑتا ہے

يهال سے جانا مویا يہال آنا،

چین مب کھے۔ (کٹ لیئر)

زندگی چاردن کی ہے تو جوردلبر بھی چارہی دن کا ہوگا۔ اب اس پر شکوہ کیا اور آزردگی کیں۔
تعوڑے دن کی بات ہے، گذارلیس گے۔ یا پھر اس تعور ٹی ہی زندگی کو آزردگی ہے مزید بوجھل کیوں
کریں، جو پچھ بحبوب کی رضا ہے، اسے ہم اپنی ہی رضا بنالیں۔ یا پھر یوں ہے کہ زندگی اس قدر مختفر ہے،
اس کے اختصار کا نم ہی کیا کم ہے جو جفا ہے معثوت کا نم بھی اس بھی شامل کرلیا جائے؟ یہ بے حی نہیں
ہے، بلکہ کھمل اقبال (acceptance) ہے۔ اتنا کھمل کہ اس بھی اس نصلے کا بھی شائر نہیں کہ جوردل پر کو
متحن سجھ کر قبول کررہے ہیں۔ بلکہ یوں ہے کہ فیصلہ غیر ضروری ہے، اس بیطم کا فی ہے کہ جوردل بر سے
متحن سجھ کر قبول کررہے ہیں۔ بلکہ یوں ہے کہ فیصلہ غیر ضروری ہے، اس بیطم کا فی ہے کہ جوردل بر سے
ماری آزردہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک مفہوم ہے بھی ہے کہ اگر عم لمی ہوتی تو مشق آزردگی لا حاصل ہی رہے گی،
ماری آزردہ ہوں کیا اختیار کریں۔ مصرع خانی بھی ہوسکتا ہے (اس چاردن کے جینے پر میر جوردلبر سے
مینے پر ہم کیا آزردہ ہوں ) اور صیفہ وا صدعا سب بھی ہوسکتا ہے (اس چاردن کے جینے پر میر جوردلبر سے
کیا آزردہ ہوں ) اول الذکر صورت میں '' ہوں'' کو مع واؤم معروف پڑھا جا سکتا ہے۔ یعنی اے میر، میں
کیا آزردہ ہوں ) اول الذکر صورت میں '' ہوں'' کو مع واؤم معروف پڑھا جا سکتا ہے۔ یعنی اے میر، میں
کیا آزردہ ہوں ) اول الذکر صورت میں '' ہوں'' کو مع واؤم معروف پڑھا جا سکتا ہے۔ یعنی اے میر، میں
کیا آزردہ ہوں ) اول الذکر صورت میں '' ہوں'' کو مع واؤم معروف پڑھا جا سکتا ہے۔ یعنی اے میر، میں
کیا آزردہ ہوں ۔ لا جوا شعم کہا ہے۔

(194)

ڈاڑھی سفید کھنے کی تو مت نظر میں کر بگلا شکار ہودے تو لگتے ہیں ہاتھ پر

اے ابرخشک مغز سمندر کا منصر نہ د کیے کلے مغز=ام ت سیراب تیرے ہونے کو کافی ہے چثم تر

> آ خرعدم ہے چھیجی ندا کھڑا مرامیاں مجھ کو تھا دست غیب پکڑ لی تری کمر

۱۹۹۱ کہاوت ہے کہ' نگلا مارے پر ہاتھ۔''یعنی نگلا اگر چہ بظاہر بڑے تن وتوش کا پرندہ ہے، لیکن دراصل اس میں گوشت بہت تھوڑا ہوتا ہے، زیادہ تر پر بی پر ہوستے ہیں۔ یہ کہاوت ایسے موقعے پر بولی جاتی ہے جب کسی کے بارے میں یہ کہنا منظور ہو کہ اگر چہ اس کا ظاہر بھاری بھر کم ہے، لیکن اندر سے وہ کچھنیں۔ میر نے بڑی خوبی سے کہادت کو دوہر استعارے کے طور پر استعال کیا ہے۔ یعنی شخ کی ریا کاری کے باعث اس پر'' بگلا مارے پر ہاتھ'' کی بھیتی صادق آتی ہے۔ پھر بگلا سفید ہوتا ہے، اس لئے مصرع اولی میں شخ کی سفید ڈاڑھی کا ذکر کیا اور بلگھ سے شخ کی ظاہری مناسبت بھی طابت کردی۔

۱۹۹/۴ مضمون پامال ہے، کیکن ابر سے تخاطب میں قابل داد تمکنت اورخود اعتادی ہے۔ پھر' خشک مغز'' کہدکر دوکام لے لئے ۔ محاور اتی معنی میچ ہیں، کدابرا تنا بے وقوف ہے کہ سمندر سے کب آب کرنا چاہتا ہے، نہ کہ میری چیٹم تر سے اور لغوی معنی بھی درست ہیں، کدابر کا د ماغ گری کی وجہ سے سوکھ گیا ہے اور وہ تری کی تلاش میں ہے۔

۱۹۹/۳ تلریفانداندازبیان، پھکو پن، تاز و نفظی، جرلیاظ سے بیشعر میر کے کمال کا بہترین مونہ ہے۔ معثوق کی کمر معدوم کی جاتی ہے۔ کین اس معدوم سے میرا کچھ بھی نہ بگڑا۔ فور کیجئے کہ میر نے '' جگڑا'' کی جگر'' اکھڑا'' کی کرشوخی کی حد کردی ہے۔'' دست غیب' بعض اولیا واللہ کی صفت ہوتی ہے کہ وہ آ مدنی کے کسی ظاہری ذریعے کے بغیر بھی تو انگر اورخوش حال اور فیاض رہجے ہیں۔ میر نے اسے لغوی معنی میں استعال کر کے نیالطف پیدا کیا ہے۔ تماری کم معدوم تھی ہتو بھی میرا کیا نقصان ہوا۔ معدوم شے کو ہاتھ لگانے کے لئے دست غیب سے بہتر کیا شے کمکن ہوگتی ہے؟ میرے پاس دست غیب معدوم تھی وارک کی دلیل ہے، کیول کہ اگر کمر معدوم تھی تو اسے بیٹ کی دلیل ہے، کیول کہ اگر کمر معدوم تھی تو اسے بیٹ کی دلیل ہے، کیول کہ اگر کمر معدوم تھی تو اسے دست غیب تی سے پکڑ ناممکن تھا۔ میں نے چونکہ کمر پکڑ لی، اس لئے بیٹا بت ہوگیا کہ معدوم تھی تو اسے خیب تھا۔

کمراورغیب کے مضمون کوجلال نے بھی خوب باندھاہے، ہاں میرجیسی ظرافت اور دھونسیلا پن نہیں

> عدم کچھ دورعاش نے بیں ہمت اگر با ندھے کمرل جائے اس بت کی جوشنے پر کمر یا ندھے

#### (194)

جھوٹے بھی پوچھتے نہیں تک حال آن کر انجان اشنے کیوں ہوئے جاتے ہو جان کر

وے لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھود یے پیدا کئے تھے چرخ نے جو خاک جھان کر

کتے نہ تھے کہ جان سے جاتے رہیں گے ہم اچھا نہیں ہے آ نہ ہمیں امتحان کر

ہم دے ہیں جن کے خول سے تری ملاسب ہے گل مت کر خراب ہم کو تو اوروں میں سان کر

افسانے ما و من کے سنیں میر کب تلک چل اب کہ سوویں منصہ یہ دویے کو تان کر

ا/ 192 مطلع برا يبت إلى "آن"، وان" اور انجان" كى رعايت خوب ب-

194/۲ اس شعریس المیاتی وقار اور محرونی اس درجہ ہے کہ ایک عمر کا حاصل معلوم ہوتی میں ہے۔ پھر وہ شوخی بھی کیا شوخی ہوگی جس سے ایسے قیمتی لوگوں کا کام تمام ہوگیا جوز مانے کے گل سرسبد

۵۲۵

تے۔ '' کودیئے'' کامفہوم یبھی ہوسکتا ہے کہتم نے ان لوگوں کواس قدر آزردہ کردیا کہ انھوں نے ترک عشق یا ترک دنیا کردیا۔ تم سے چھوٹے اور زندگی کے کاروبار سے بھی چھوٹے۔'' خاک چھان کر'' بھی بہت خوب ہے، کیوں کہ بیلغوی معنی بیس بھی ہے (مٹی کو چھان چھان کرصاف کیا اور بہترین مٹی سے ان کی تخلیق کی۔) اور محاور اتی معنی بیس بھی (بہت تگ ودو کے بعد، بعد کوشش بسیار) بیاشارہ بھی ہے کہ پرانے زمانے بیس دریا کی رہت یا کئر بلی زمین کو چھان کرسونا تلاش کرتے تھے۔اس اعتبار سے آسان کو چھان کرسونا تلاش کرتے تھے۔اس اعتبار سے آسان کو جھان کروش کا منہوم پوشیدہ ہے۔ دیوان پنجم میں ان باتوں کو بہت کھول کر کہا ہے۔

جیے غم ہجرال میں اس کے عاشق بی کھو بیٹھے ہیں برسوں مارے چرخ فلک تو ایسے ہوویں پیدالوگ

سال ۱۹۷ عالب نے اس مضمون کے ایک پہلوکو لے کر بالکل نی اور پیچیدہ بات پیدا کی ہے۔
میر کے یہاں ڈراما ہے، غالب کے یہاں مشاہدہ اور معشوق کاعمومی بیان۔ میر کے شعر میں روز مرہ کی
بندش کمال کو پنچنی ہوئی ہے۔ پھر کنا نے کی نزاکت الگ ہے۔ معشوق نے عاشق کا امتحان لیا، لینی اس
کے اس دعوے کی دلیل چاہی کہتم پر مرتا ہوں۔ عاشق نے مرکر دکھادیا۔ لیکن شعر میں صرف اشارہ کردیا
ہے کہ عاشق مرگیا ہے، وضاحت نہیں کی ہے۔ غالب کا شعر ہے۔
حسن اور اس پہسن طی رہ گئی بوالہوں کی شرم
اینے یہ اعتماد ہے غیر کو آز مائے کیوں

لینی اپنے سے عاشق پر تو اعتاد ہے ہی کہ وہ میر امقتول ہے، اب رہا غیر، تو اس کو آز مانے کی ضرورت نہیں۔ میر کے شعر میں معتوق اپنے عاشق صادق کو بھی آز ماتا ہے، اور نتیجے کے طوپر عاشق کی جان جانے کا سبب بنمآ ہے۔ دوسرے مصرعے کی بندش دیکھئے، تین جملے سمود کئے ہیں۔ اور'' نہ ہمیں امتحان کر'' میں دونوں لفظ'' نہ'' اور'' ہمیں'' برابر کا زور رکھتے ہیں۔ اپنی موت پر عاشق کو ایک طرح کا غرور ہے، اور معتوق کی پریشانی یا چیمانی پرخوشی۔ بیسب با تیں شعر کے لیجے سے ادا ہوئی ہیں۔ انداز بیان میں رمزیت (subtlety) ہوتو الی ہو، یا مجرو کی پیچیدگی ہوجیسی غالب کے شعر میں ہے۔

العالم العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب المواخون الميس ، بلکه خون " بمعنی التحل العرب العربی العربی التحل التحد التحل التحد التح

لوٹے ہے خاک دخون میں غیردل کے ساتھ میر ایسے تو نیم کشتہ کو ان میں نہ سائے

(ويوان اول)

ر کھنا تھا و قت قتل مر ۱۱ متیا ز ہائے سوخاک میں ملایا مجھےسب میں سان کر

(د يوان دوم)

یہ کیا کہ دشمنوں میں ہمیں ساننے لگے کرتے کسوکو ذرح بھی تو امتیاز ہے

(و يوان دوم)

آ گے بچھا کے نطع کولاتے تھے تیخ وطشت کرتے تھے یعنی خون تو اک امتیاز ہے

(ديوان ششم)

سان مارااورکشتوں میں مرے کشیے کو بھی اس کشند واڑ کے نے بے اخیازی خوب کی

(ديوان ششم)

''ساننا'' کا لفظ بہت پر قوت اور محاکاتی ہے، گرمکن ہے، بعض'' نازک' طبائع پر گرال گذرے۔اے یگانہ کے یہال بھی دیکھا جاسکتاہے۔

> مرا پاؤں پھسلا تو پر دانہیں محرتم مرے ساتھ ناحق ہے

> > ملاحظه و۲/۲سار

جناب عبدالرشيدنية سانا" كابعض مثاليل پيش كي بين جن مين بچه بهت بي عمده بين مثلاً

سودا\_

معمورہے جس روزہے ویران و نیا ہرجنس کے انسان کی مائی گئی سانی عبدالرشیدنے احمر محفوظ کے حوالے ہے ریاض خیر آبادی کو بھی نقل کیا ہے تینج ہی کیا ہاتھ میں قاتل کے تقی اے حتاتو بھی تو سانی جائے گ

"رياض رضوال" بيس يشعرو كيدكر جصح خيال آتا ب كمكن برياض كابعى شعريكاندى نظر بس ربابو-

192/8 قلندرانداندانداز قابل داد ہے۔ ماادر من دونوں کے افسانے سننے سے بیزاری پیس ترک ذات کا کنامیہ ،اور بیمی کدلوگ بزار مجتمع نظر آئیں، لیکن سب دراصل اپنی اپنی ہی ذات بیل محو ہوتے ہیں۔ منھ بیس دو پشتان کرسونے بیس ترک ہستی کا بھی اشارہ ہے۔ لفظ ' دو پشہ' بیس درویشی اور بیس مسانی کا کنامیہ ہے۔ بیاشارہ بھی موجود ہے کہ بیس تو الگ ہٹ کرمنھ لپیٹ کرسوجاؤں گا، لیکن لوگوں بیس ما ومن کے افسانے چلتے رہیں گے، کیوں کہ عام لوگوں بیس ترک ذات اور ترک ہستی کا حوصلہ بیس۔ '' ماومن 'کے ایک معنی' نظر ور'' بھی ہیں، جیسا کہ شوی مولانا روم (دفتر پنجم) بیس جگہ جگہ

ے،مثلا

چوں وفایت نیست بارے دم مزن
کایں مخن دعویت اغلب ما و من
(اگر تھے میں وفائییں ہے تو پھراس کے
بارے میں بات نہ کر، کیوں کہ الی
صورت میں بیمن کیمرکادعوئی ہے۔)

'' مادمن' کے بیمعنی اس مفہوم کو متحکم کرتے ہیں کہ لوگوں میں ترک ذات دہستی کا حوصلہ نہیں، اور بیمزید اشارہ بھی کرتے ہیں کہ شکلم میں درویثانہ تمکنت ہے، وہ دنیا والوں کے جھوٹے تکبر سے براُت کا اظہار کررہا ہے۔ ماومن کے'' افسانے'' کہہ کر تکبر کے جھوٹے بن کواور متحکم کردیا ہے۔ عمدہ شعر

ہ۔

### د لوان دوم

رديفي

(191)

#### یاں خاک سے انھوں کی لوگوں نے گھر بنائے آثار ہیں جنھوں کے اب تک عیاں زمیں پر

194/ اس شعر میں مشاہدے کی ہوشر باسفا کی ہے۔ شاہان وامرائے آٹارو کارات، یاان
کے کارنا ہے باتی رہ جاتے ہیں لیکن زمانہ اس قدرسنگ دل یا ہے صہ ہے کہ ان کی قبروں کے نشان مٹا
دیتا ہے، یاان کے مزارات مٹی بن جاتے ہیں، یا خودان کی لاشیں گل کرمٹی ہوجاتی ہیں اور پھروہ مٹی گھر
بنانے کے کام آتی ہے۔ وہ لوگ جواس طرح گھر بناتے ہیں، وہ خود کتنے ہے صادر غیر عبرت پذیر ہیں
کہ پید خیال نہیں کرتے کہ جب ان کا گھر باوشا ہوں کے بدن کی مٹی ہے بن رہا ہے، تو خودان گھر بنانے
والوں کا حشر اس ہے بہتر نہ ہوگا عبرت انگیزی اور زمانے کا ایک حال پرندر ہنا، بیسب سامنے کی با تیں
میں خیر معمولی تنا و پید اگر می ہوجاتا ہے، اور مٹی سے گھر بنتے ہیں، ان دو گھر پلومشاہدوں کو یک جاکر نے سے شعر
میں آفت پیدا ہوگئی ہے۔ الگ الگ ان میں کوئی خاص بات نہتی۔ اور دوسر سے مصر سے میں سے کہ کرخود
میں قوت پیدا ہوگئی ہے۔ الگ الگ ان میں کوئی خاص بات نہتی۔ اور دوسر سے مصر سے میں سے کہ کرخود
مولوگ جن کی خاک سے گھر بن رہے ہیں وہ اپنی نشانیاں پھوڑ کئے ہیں، عبرت آئیزی کے علاوہ طنز کا سے
مہلو بھی پیدا کر دیا ہے کہ دہ گھر جوان کی خاک سے بن رہ ہیں، وہ بھی ایک طرح سے ان کے آٹار تی

ہیں۔اس سے طقہ جلتے مضمون کود ہوان اول میں دوجگہ بیان کیا ہے۔ سفر جستی کا مت کر سرسری جوں بادا ۔ دہرو بیسب فاک آ دی تقے ہرقدم پر تک تال کر

دیکھو نہ چٹم کم سے معمورہ جہاں کو بنآ ہے ایک گھریاں سو صورتیں مجڑ کر لیکن ان میں مشاہدے کی وہ سفا کی نہیں ہے جس نے شعرز ریجٹ کواس قدرغیر معمولی بنادیا ہے۔ (199)

آ خر د کھا کی عشق نے چھا تی نگا رکر تقد لیے کھینی ہم نے بیاکا م اختیا رکر تعدیع=تلین

٥٣٠

جا شوق پر نہ جا تن زار و نزار پر اے ترک صید پیشہ ہمیں بھی شکار کر

مرتے ہیں میرسب پہنداس بے کی کے ساتھ ماتم میں تیرے کوئی نہ رویا پکار کر

ا / 199 مطلع براے بیت ہے،لیکن اس میں پدلطف ضرور ہے کوشق کوکام کہا حمیا ہے، لینی بید کوئی مہم یا کوئی خلل دماغ والی چیز نہیں ہے، بس ایک کام ہے جیسے دنیا میں اور ہزاروں کام ہوتے ہیں۔

199/۲ شکار ہونے کا شوق اوراس شوق کی ہے افتیاری کس خوبی سے بیان ہوئے ہیں۔ تن کے ذار وزار ہونے کی وجنہیں بتائی ہے، لیکن اغلب ہے کہ عشق نے کھلا کر رکھ دیا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کم جیشی فاہر کرنے کے لئے زار وزارتن والا کہا ہو، یعنی ہم کوئی بہت خوبصورت یا وجیہ اور صاحب اقتد ارشخص نہیں ہیں۔ یا پھر اپنی آشفتہ حالی اور آ وار ہ گردی دکھانا مقصود ہو، کہ اس کی وجہ سے بدن لاغر اور زار ہوگیا ہے۔ معشوق کو ترک صید پیشہ کہ کر پکارنا خوب ہے، اور '' ہمیں بھی شکار کر'' کی معنویت کو محکم کرتا ہے، کیوں کہ اس بیل اس بات کا کنا ہے ہے کہ معشوق کی شکار ہمارے سامنے کر چکا ہے، یا شکار کرتا ہوا چلا آر ہا ہے۔ اس مضمون کو طرز بدل کرشکار نامہ اول بیل خوب بیان کیا ہے۔

تیخ در لیخ نہیں ہے اس کی سل کہ میں کسو سے بھی میں ہوتے ہیں میں تو شکا رلاغر ہم پر ایک امید پر آئے ہیں "
''جا''اور'' نہجا''میں ایہام بھی خوب ہے۔

سا ۱۹۹/ اتم میں کوئی پکار کر ندرویا میں اشار واس بات کا بھی ہے کہ پکھ لوگ چیکے جوئے دوئے ہوں گے۔ لہذا میر کی موت پر بآواز بلندگر بیشا بداس وجہ نہیں ہوا کہ لوگوں کو قاتل کا یا حاکم کا خوف تھا، کہ اگر بآواز بلندرو کیں گے تو ہم بھی مورد عماب تھر یں گے۔ جس طرح بعض شعروں میں میر نے خود کو دوسر سے عاشقوں سے متازر ہے (موت میں یا زندگی میں) کا مضمون با ندھا ہے، ای طرح بعض شعروں میں بالکل بے کس و تنہا رہے کا مضمون بھی با ندھا ہے۔ لیکن میہ بے کسی رسومیاتی ہے کی نہیں، بلکہ کی منظم صورت حال کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً دیوان اول میں کہا ہے۔

شا ہد لوں میر کس کو اہل محلم ہے میں محضر پہنوں کے میر سے سب کی گواہیاں ہیں محضر پہنوں کے میر سے سب کی گواہیاں ہیں

**(۲** • • )

اب تک ہوں بہت میں مت اور دھنی کر لاگو ہو میرے بی کا اتن عی دوتی کر

نا سازی وخشونت جنگل ہی جا ہتی ہے خونت = کر دران دوشی شہروں میں ہم نہ دیکھا بالید و ہوتے کیکر کیر = بول کا ایک حم

> ۵۳۵ تقی جب تلک جوانی رخج وتعب اشائے اب کیا ہے میر جی میں ترک ستم گری کر

الموہ ۱ جان کا دیمن ہوجانے اور آخر جان کے کررہے کو دوی قرار دیا قول کال کا اچھا نمونہ ہے۔ اوراے تابت بھی ہوئ خوبی ہے کیا ہے۔ تمھارے حشق ہیں ہماری جان پر آئی ہے۔ تم ہم پر النفات نہیں کرتے ، لینی ہم سے دشمنی رکھتے ہو۔ دشمنی کا تقاضا یہ ہے کہ میں رنج سہوں، تکلیف المفاوں، زعدگی سے بیزار رہوں اور مر نہ سکوں۔ لہذا ہم تم سے دوی کا تقاضا کرتے ہیں، اس غرض سے نہیں کہ تم ہم پر مہریان ہوجا کہ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ زعدگی کی مصیبت سے چھوٹ جا کیں۔ لہذا آئی دوی کر تو کہ کہ اگر تم زیادہ دوی کر لوکہ ہم کو جینے کے عذا ہے جھٹکارا دلادو۔" آئی ہی دوی کر" میں لطف یہ بھی ہے کہ اگر تم زیادہ دوی کر شمل طف یہ بھی ہے کہ اگر تم زیادہ دوی کر شمل طف یہ ہی ہے کہ اگر تم زیادہ دوی کر شمل طف یہ ہی ہے کہ اگر تم زیادہ دوی کر دوی کو شاید ہماری امید ہی ہوجا کہ ہیں ہمارا النفات ہمیں مزید نواز شوں کے لئے حریص بنا دے گا۔ لیکن مکن ہے آئیدہ تمارا وہ النفات باتی نہ رہے، اور ہماری حالت پہلے سے بھی بدتر ہوجائے۔ اس لئے بس اتی ہی دوی کر دکہ ہماری جان ہے جانور بہت ڈھیٹ ضدی (Determined) الیے جانور کو بھی، جو انسانوں کو اٹھا لے جاتا ہے ، ایسے جانور بہت ڈھیٹ ضدی (Determined)

ہوتے ہیں، بینی کتابی ہیرہ اور احتیاط کول بنہ ہو، اپنا کام کرگذرتے ہیں۔اس شعر میں بیلفظ بدی
ندرت پیداکررہاہے۔لفظ' اب' میں اشارہ ہے کہ معثوق کی دشنی سبتے سبتے بہت دن ہو گئے اور معاملہ
اب برداشت کے باہر ہوگیا ہے۔دوئی اور دشنی کے مضمون پر سعدی نے فضب کا شعر کہا ہے ۔
بدلفف ولبر من ورجہال نہ بنی دوست
کہ دشمنی کند و و وئی بیٹر اید
(میرے دلبر سالطف رکھنے والا معثوق تم
ونیا مجر میں نہ یاؤگے۔وہ وشنی کرتا ہے
اوردوئی (یعنی عشق) کو بڑھا تا ہے۔

سعدی کے یہال معرع ٹانی میں طبائی (wit) ہے، میر کے یہال بھی معرع ٹانی میں طبائی (wit) ہے، کیر کے یہال بھی معرع ٹانی میں طبائی (wit) ہے، کیاں سعدی کے یہال ایک طرح کی مجبوری بھی ہے، میر کے یہال ایک طرح کی دل پرداشتگی ادرا کتا ہے۔ جذبا سیت ادرخود ترحی دونوں کے یہال مفتود ہے۔ ممکن ہے سعدی کا تعلیم نیس کی ان کے معمون کو اپنی ہی طرح سعدی کا تعلیم نیس کی ، ان کے معمون کو اپنی ہی طرح افتیار کیا۔

۲۰۰/۲ معرا اولی میں کلیہ بیان کرنے کا اچھا انداز ہے، گویا کوئی الی حقیقت بیان کر رہے ہیں جس سے سب آگاہ ہوں ، یا جس سے ہرایک اتفاق کرے گا۔اب معرع ٹائی (جو بنیادی طور پرمعرع اولی میں کئے گئے دعوے کی دلیل ہے) ایک ذاتی مشاہرے کارنگ اختیار کر لیتا ہے۔" بالیدہ" کے ایک مغرور" بھی ہوتے ہیں۔ لہذا یہ اشارہ بھی ہے کہ اگر شہوں میں کیکر کا درخت آگا بھی ہے تو اپنے سے شرمندہ رہتا ہے کہ میری محبت مخالف ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ بیشعرکن لوگوں کے بارے میں ہے؟ اگر عاشق کے بارے میں ہے (کیوں کہ وہ جنگل کا شائق ہوتا ہے) تو نا سازی اور خشونت عاشق کی صفات تو ہیں نہیں۔ معثوق کے بارے میں بیشعر ہوئییں سکا۔ اگر کی تارک الد نیا فقیر کے بارے میں ہے تو اس کے لئے بھی نا سازی اور خشونت کی صفات منا سبنیں۔ لہذا ظاہر تھے کہ یہ شعر عام روز مرہ دنیا کے بدعراج اور درشت طبیعت لوگوں کے بارے میں ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو پھر

مصرع اولی محض دعوی نہیں، بلکه اصولی سفارش یعنی normative prescription بن جاتا ہے، کہ جن لوگوں کے مزاج میں ناسازی اور خشونت ہے، وہ جنگل ہی میں پھیل پھول سکتے ہیں، لینی انھیں چاہئے کہ وہ جنگل میں جار ہیں۔شہر کی مہذب دنیا میں ان کی جگہنیں۔

٣٠٠/٣ شعرين زبردست كيفيت ب، يه بات تو بالكل واضح بـ اب معنوى پہلوؤں پرغور سیجئے۔ (۱) شعر کا متعلم خود عاشق نہیں ہے، بلکہ کوئی اور شخص ہے جومعشو آ کو عاشق کا حال بتار ہاہے۔(۲) خود عاشق نے یہ پیغام نہیں کہلایا ہے۔شایدخود داری کی وجہ ہے، یااس وجہ ے کمعثوق براس بینام کا اثر نہ ہوگا، عاشق نے خود اپنا حال ظاہر کرنے ، یاس کوظاہر کرنے کے لئے کوئی قاصد بھیجنے سے اجتناب کیا ہے۔ کوئی اور مخص، مثلاً عاشق کا راز دار، یا ہمایہ، معثوق کے یاس جاتا ہے۔اس بات کی دلیل یہ ہے کہ شعر میں ایسا کوئی اشار ونہیں جس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکے کہ متکلم دراصل عاشق کا فرستادہ ہے۔ (٣) عاشق کی جوانی ختم ہو چکی ہے،لیکن معثوق ہنوز جوان ہے (ورنه عاشق اس برمرتا كيول؟) جواني ختم موجانے كى وجه صعوبات عشق بھى موسكتى بيں۔ (يعنى بوهایا قبل از وقت گیاہے )اور عمر کا گذران بھی۔ (م)'' رنج وتعب اٹھائے'' ہے مرادمعثو ت کے ستم اور زمانے کے سم دونوں کے ہو سکتے ہیں۔ (۵) عاشق کی حالت اتیٰ خراب ہو چکی ہے کہ پاس پروس والے اور دوست تشویش میں ہیں ، اور تشویش بھی اس درجہ ہے کمعشوق کے یاس جا کراس ہے میری سفارش کرتے ہیں۔ (۲) میر کامعثو ت کوئی مشہور فخص ہے، لوگ اسے جانتے ہیں اور اس کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں ۔مطلع میں عشق کی ایک منزل ہے، جو کم و بیش آغاز داستان کا حکم رکھتی ہے، اور مقطع اس داستان کا تقریباً آخری باب ہے۔لیکن اس آخری باب میں بھی کی خوش آئندانجام کی جھک نہیں معثوق سے سفارش کی گئی ہو بس اتن کہ ترک سم کری کرد۔ بہیں کہا ميا كه مير پرمهر بان موجاؤ، اس كواب ياس بلالو، وصل پر راضي موجاؤ، يا وصل كا وعده عى كرلو \_ كويا بیسب با تیں تو ممکن میں نہیں ۔بس اتنا ہو جائے تو بہت ہے کہتم گری کاسلسلہ بند ہو۔'' اب کیا ہے میر جی میں''اں بات کا کنار بھی ہے کہ اب میر میں کچھے رہانہیں ،وہ شکارلاغرے ،اس کے آزار ہے الشمين كماسطحا؟

ایک امکان بیمی ہے کہ شعر کا مخاطب معثوق نہو، بلکہ میرخود موں۔اب مفہوم بیانکلا کہ جب

تک جوانی تھی تم نے ریخ وتعب اٹھا کرخود پرتم کے۔اب جوانی رہنیں گئی ہے، پھراب بھی تمھارے بی میں کیا سودا ہے؟ اب تو (اپنے اوپر) ستم گری ترک کرو۔اس منہوم کے اعتبار ہے" میر" اور" جی" (بمعنی" دل) کے درمیان وقفہ ہوگا۔

## د لوان سوم

رديف

(r+1)

کھپنی تیخاس کی تویاں نیم جاں تھے خیالت ہے ہم رہ گئے سر جھکا کر

۱۱۰۱۱ خیالت سے سرجھکا کر رہ جانے میں نکتہ یہ ہے کہ سرکٹاتے وقت گردن جھکائی جاتی

ہے۔ لہذا جب ہمار اسرشر مندگی سے جھکا کا جھکارہ گیا تو گویا ہم نے دومقصد حاصل کر لئے۔ ایک تو یہ کہ

ہم نے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا ، اور دوسرا ایہ کہ ہم نے سرکٹانے پر آبادگی ظاہر کردی۔ یہ اشارہ بھی ہے کہ

عشق کی جال کا تی نے اس قدر سم تو ژے تھے کہ جب تک سرکٹنے کی نوبت آئے آئے ، آدھی جان نکل

پہنچ بھی

پہنچ بھی

پہنچ بھی

تو آدھی جان کے ساتھ۔ پھریہ شرمندگی بھی تھی کہ معثوق پر پوری جان قربان کر سیس مقتل تک پہنچ بھی

تو آدھی جان کے ساتھ۔ پھریہ شرمندگی بھی تھی کہ معثوق بیندگمان کرلے کہ خوف مرگ سے جان سو کھکر

آدھی ہوگئی ہے۔ قبل کے دفت نیم جانی اور کم طاقتی کا مضمون نظیری نے بالکل نے رنگ سے با ندھا ہے۔

ہم آں بعنا عت بھڑم کہ گا ہ بحل من

ہمان خوں عرق ازشیخ قاتل افاداست

ہمان ذرنے ہوا تو قاتل کی تلوار سے

جب میں ذرنے ہوا تو قاتل کی تلوار سے

جب میں ذرنے ہوا تو قاتل کی تلوار سے

### خون کے بجاب (شرمندگی کے باعث، کدکیے بے جان کو مارا) پیدنے ٹیکا۔)

نظری کاشعر ندرت خیال کا اعلیٰ نمونہ ہے، لیکن میر کے یہاں محاکات زیادہ ہے، کیوں کہ ان
کا منظر روز مرہ کے مشاہدے پر (شرمندگی میں بھی ، اور سرکثاتے وقت بھی، گردن جھک جاتی ہے) جن
ہے۔ نظیری کے شعر میں ایک خوبی البتہ ایس ہے جومیر کے یہاں بالکل نہیں ہے۔ پینے کو'' آب' بھی
کہتے ہیں اور'' آب' کے ایک معنی'' چمک'' بھی ہیں اور ایک معنی'' تلوار کی تیزی'' بھی ہیں۔ لہذا
میر قبل کے وقت معثوق کی تلواراس قدر شرمندہ ہوئی کہ اس کی چمک اور تیزی دونوں جاتی رہیں۔

 $(r \cdot r)$ 

کیا جانیں گے کہ ہم بھی عاشق ہوئے کسوپر غصے سے تینے اکثر اپنے رہی گلو پر مسایم

> گوشوق سے ہودل خوں مجھ کوادب وہی ہے میں رو مجھی نہ رکھا گتاخ اس کے رو پر

تن را کھ سے ملا سب آسمیس دیئے ی جلتی تھہری نظر نہ جوگی میر اس فتیلہ مو پر

۲۰۲/۱ مطلع براہ بیت ہے، کیکن'' غصہ'' بمعنی'' غم'' اور'' غصہ'' بمعنی'' ناخوشی'' میں ایہام خوب ہے، اورمصرع اولی کی بے تکلفی بھی عمدہ ہے۔

۳۰۲/۲ ادب کے موضوع پر طاحظہ ہو ۱/ ۳۳ اور ۹۹/۱-۹۹/۱ میں صورت حال شعر زیر بحث کی النی ہے۔ وہاں مشکلم دن رات معثوق کے منھ پر منھ رکھے رہتا ہے۔ لیکن موضوع وہی ہے۔ کیوں کہ پھروہ کہتا ہے، میں نے ادب کا سررشتہ ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے۔ یعنی ادب ہلموظ رکھتا تو ایسانہ کرتا۔ عشق اور ادب کو لازم و ملزوم مانا گیا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے ادب و تہذیب پر اپنی کتاب میں عربی کا ایک شعرفقل کیا ہے۔

طبرق العشيق كلهيا آداب . ادبوالنيفس إيها الإصحاب (عشق کی راہیں ادر طریقے کچھ نہیں ہیں سواے آ داب کے۔لوگو! اپنی ردح کوادب سکھاؤ،اسے مہذب کرد۔)

ای لئے میر نے السم میں کہا ہے کہ عثق بن بیادبنیں آتا۔ابشعرزیر بحث کی لفظی بار کیاں دیکھئے۔''شوق ہے ہودل خول' کے دومعنی ہیں۔ (۱) شوق کی شدت کے باعث دل خون ہور ہاہو۔ (۲) دل خون ہور ہاہوتو شوق ہے ہو۔فاری محاور ہے'' رونہادن بہ چیز ہے'' کے معنی ہیں اسکمی کی طرف متوجہ ہوتا'۔ (بہارعجم) اس معنی کولمح ظرکھیں تو اشارہ بیمعلوم ہوتا ہے کہ میں نے اس کے چیرے کی طرف نظر بحر کے دیکھا بھی نہیں۔ دوسری طرف معثوق کے منھ پرمنھ ندر کھنے میں اشارہ بیمی ہوسکتا ہے کہ اظہر ادب یا پاس ادب کی خاطر پاؤں پر یا ہاتھ پرمنھ رکھا ہوگا۔ یعنی پاؤں یا ہاتھ کو بسد دیا ہوگا۔'' گتان رو' کے معنی ہیں'' بے شرم' لہذا بیا اشارہ بھی ہے کہ اگر چہ معثوق نے شرم کو بالائے طاق رکھ دیا اور میر سے سامنے آگیا، لہذا میں نے بے ادبی نہ کی اور اس کے منھ پرمنھ نہ رکھا، یا اس کے منھ کی طرف نظر بحرکر نہ دیکھا۔ بظاہر سادہ بیائی اور درامس اس قدر پیچیدگی کہ تقریباً ہم لفظ کیثر المحن ہے ،خوب کہا ہے۔

۲۰۲/۳ ملاحظہ ہو ۱/۱۱- آی نے المحری نظر نہ جوگئ پڑھا ہے، اورعبای نے المحری نظر نہ جوگئ پڑھا ہے، اورعبای نے المحری نظر نہ جوگئ میں '' جوگئ ' بہتر ہے، لیکن '' مخمبر کئ ' بجائے'' مخمبر کئ السب ہے۔ کیول کہ اس طرح شعر کی پر اسرار اور جرت انگیز مواجبہ (encounter) کا بیان معلوم ہوتا ہے۔ گویا ہم نے راہ میں اچا تک ایے خض کو دیکھا، اور پھر لوگول سے بیان کیا کہ آج ایک بڑے موجوکی کو نظر معمولی خض کا سامنا ہوگیا۔ دوسر مصرعے کی نثر یول ہوگی: (اے) میر اس فتیلہ موجوگی پر نظر (بی) نظم ہری۔ یعنی ہم اس سے نظر نہ ملا سکے، یا وہ اس تیزی سے فائب ہوا کہ ہم دیکھتے ہی رہ گئے، وہ آ نا فانا میں نظر سے اوجمل ہوگیا۔ دہ جوگی کوئی تارک الدنیا فقیر، کوئی جادوگر، کوئی صاحب دل عاشق، کوئی دیوانہ ہوسکتا ہے۔ وضاحت نہ کرنے کے باعث شعر کا اسرار بہت گہرا ہوگیا۔ را کھ ملے ہو کے

بدن کے ساتھ دیئے کی طرح جلتی آئھوں کا ذکر کرئے آگ اور خاکستر کا عمدہ تاثر پیدا کیا ہے۔ گویاوہ مخض خود تو خاک ہو چکا ہے، لیکن آٹھیں جو دل کے در نے ہیں، چراغ کی طرح بحک رہی ہیں۔ آٹھوں کے اس طرح روثن ہونے کا سبب روحانی توت بھی ہو عتی ہے اور دحشت بھی، کیوں کہ دحشت میں آٹھیں سرخ ہوجاتی ہیں۔

ناراحد فاروتی کی رائے میں "مخبری نظر نہ جوک" مرخ قرائت ہے۔ جناب شاہ حسین نہری کو بھی شک ہے کہ "فتیلہ مؤ" اور" پر" کے درمیان" جوگی" کا کیامی ہوسکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ معرصے میں بہت دلچسپ اورلذیذ تعقید ہے۔ اس کی نثر ہوں ہوگی:

(اے)میراس فتلد موجوگی پرنظرن مفہری۔

اكر "جوكى" پر هاجائے تو نثر يوں ہوگى:

# د يوان پنجم

رديف ر

(r+m)

شوریده مرد کھاہے جب سے اس آستال پر میرا دماغ تب سے بہ مفتم آسال پر

لطف بدن کو اس کے ہر گزیکنی سکے نہ جا برتی متی ہمیشہ اٹی نگاہ جاں پر

دل کیا مکال پھراس کا کیا محن میرلیکن غالب ہے سعی میں تو میدان لا مکاں پر

٢٠٣/١ مطلع براك بيت ب ليكن "مر" اور" دماغ" كى رعايت دلجب ب

۳۰۳/۲ ملاحظہ ہو ۳۰۰/۲ جہاں بدن میں جان کا لطف ہونے کے مضمون پر بحث ہے۔
ال شعر کا ابہام قابل داد ہے۔ معثوق کے بدن سے لطف اندوز نہ ہو سکتے، یااس کے لطف کو مجھ نہ سکتے کا مضمون ہی بدلیج ہے، اس پر طرہ بیک اس کی وجہ جو بیان کی، وہ گئی امکانات کی حامل ہے۔ ایک تو بیک

۰ ۵۵

اس کے پہلے کہ ہم اس کے بدن کالطف اٹھاتے، ہم اس کی جان (یعنی اس کی شخصیت، یااس کی روح کی پاکیزگ) کی طرف متوجہ ہوجاتے تھے۔ یعنی اس کا بدن جس قدر دل کش تھااس سے زیادہ اس کی روح خوب صورت تھی، جیسا کہ مندرجہ ذیل شعر میں ہے۔

لبالب ہے و وحسن معنی سے سار ا نددیکھاکوئی ایسی صورت سے اب تک

(ويوان چهارم)

یا پھر،ہم اس کے بدن کالطف کس طرح اٹھاتے،ہمیں تو اس کا بدن نظر ہی نہ آتا تھا،صرف جان ہی جان ہی جان ہی جان ہی جان ہی جان ہی اس کی صورت بھی معنی کا تھی رکھتی تھی۔ جیسا کہ دیوان چہارم کے شعر میں اشارہ ہے، یا (۲) اس کا بدن اس قد دلطیف تھا کہ نظر ہی نہ آتا تھا۔ یا (۳) اس کا بدن اس قد دلطیف تھا کہ نظر ہی نہ آتا تھا۔ یا (۳) اس کا بدن ای لطافت و فزاکت کے باعث جان کا تھی دکھتا تھا۔ یا (۳) ہم حسن معنی کے پرستار تھے، حسن صورت کے نہیں۔ پھر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ معثوق کی نزاکت کے باعث ہم اس کے بدن سے مشتع ہوتے ڈرتے تھے، کہ ایسا کیا تو اس کی جان پر بن جائے گی، وہ تاب وصل نہ لا سکے گا۔ لطف بدن کو نہی ہے کہ ہم اس کے بدن کے لطف کو بچھ ہی نہ سکے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ اس کے بدن سے لطف اندوز ہونے کے مرحلے تک پہنچ ہی نہ سکے۔ پہلی صورت میں بیدا مکان بھی ہے کہ ہم سے کہ بدن سے لطف اندوز ہونے کے مرحلے تک پہنچ ہی نہ سکے۔ پہلی صورت میں بیدا مکان بھی ہے کہ ہمیں بیہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس کے بدن کا لطف کتنا ہے، کیا ہے اور کس جگہ ہے۔ دیوان سوم کا شعریا و

جس جاے سرایا میں نظرجاتی ہے اس کے آ تا حصوم سے جی میں بہیں عمر سر کیہ

یعنی برعضو بدن دل کو تینچتا ہے، البذا کسی بھی عضو بدن کا کھمل احاط، اس کے لطف کا کھمل تجرب، حاصل نہیں ہوسکتا۔ غرض کہ جس پہلو ہے د کیھئے شعر میں معنی ہیں۔ عالب کا کمال ہیہ ہے کہ ان کا شعر بظا ہر بھی معنی سے مملومعلوم ہوتا ہے، لینی ان کا شعر بڑھتے ہی احساس ہوتا ہے کہ اس کی تہ تک چینچنے کے لئے خور دفکر کی ضرورت ہے۔ میر کا انداز ہیہ ہے کہ ان کے اکثر شعراس قدر دھو کے باز ہوتے ہیں کہ ذراسی بھی چوک ہو جائے ، یعنی قاری کی تو جہیں ذراسی بھی کی ہوتو شعرے سرسری گذر جائے گا۔ اسے ذراسی بھی چوک ہو جائے ، یعنی قاری کی تو جہیں ذراسی بھی کی ہوتو شعرے سرسری گذر جائے گا۔ اسے

محسوس بی ند ہوگا کہ جس شعرے وہ رواروی میں گذرر ہا ہے، اس میں معنی کی ایک بوری رنگار تگ و نیا آباد ہے۔

۳/۳۴ معرع اولی کا پیکرنہا ہے دلی و مکان فرض کرتے ہیں، اور میر کے یہاں دل کے لئے مکان دل میں ایک محن یہاں دل کے لئے مکان کا استعارہ عام ہے۔ اب اس پر تی کر کے میر نے مکان دل میں ایک محن فرض کیا ۔ اس طرح حب معمول ان کا شعر خارجی دنیا ہے بالکل فوری طور پر شعلی نظر آنے لگا۔ شعر کا فرض کیا ۔ اس طرح حب معمول ان کا شعر خارجی دنیا ہے بالکل فوری طور پر شعلی نظر آنے لگا۔ شعر کا کائی میں لفظ ''سعی'' پر خور کیجے ۔ اس لفظ کی معنویت کشر الحجت ہے۔ ''سعی'' کے مندر جدو یل محنی شعر علی کی مندر جدو یل محنی شعر علی کارگر ہیں۔ (۱) کوشش (۲) دوڑ تا (۳) خراجی وصول کرتا (۲) مقصود ۔ یعنی دل ا پنے مقصد کے اعتبار ہے میدان لا مکاں پر غالب ہے ۔ یعنی دل کا مقصود، لا مکاں کے مقصود ہے نیا دہ ذی مرتب ہے ۔ یا دل جائے گوشش، دوڑ بھاگ اور تند ہی کر لیتا ہے، اتی لا مکاں کے بس مقصود ہے نیا دہ ذی مرتب ہے ۔ یا دہ خراج شخصیون وعقیدت وصول ہوتا ہے ۔ ایک معنی بیمی میں میں شور الکی کر لیتا ہے ۔ ایک معنی بیمی موسطے ہیں کہ اگر دل سعی کر ہے تو میدان لا مکاں پر غالب آ جائے ۔ پہلے مصر عے کے دواستفہام بھی خوب ہیں ۔ شور الکی خراج میدان لا مکاں پر غالب آ جائے ۔ پہلے مصر عے کے دواستفہام بھی خوب ہیں ۔ شور الکی بڑے میدان لا مکاں پر غالب آ جائے ۔ پہلے مصر عے کے دواستفہام بھی خوب ہیں۔ شور الکی بڑے میں ۔ شور الکی بڑے میں ۔ شور الکی بڑے میں ۔ شور الکی شعر ہے ۔



## رديف

## د بوان اول

رديف

(r.r)

مرکیا علی پہ مرے باتی میں آثار بنوز تر میں سب سرکے لیدے دردد اوار بنوز

کوئی تو آبلہ پا دشت جنوں سے گذرا دوبا عل جائے ہے لوہو بی سرخار ہنوز

آ تھوں میں آن رہائی جولکا بی نہیں دل میں میرے ہے کرہ حسرت دیدار ہنوز

اب کی ہالیدن کل ہا تھا بہت دیکھو نہ میر ہمسر کالہ ہے خار سر وبھار ہنوز ٥٣٥

١/١٥٠١ مطلع معولى بيكن معرع فانى كاكناية فوب ب-سركلو عددد يوادر

ہونے میں دوامکانات ہیں۔ یا تو خود ہی درود بوارے سر کھرا کر جان دی ہے، یا پھر پول نے پھر مار مار کرسر پھوڑ ڈالا اوراس درجہ زخی کیا کہ آخر جان چلی گئ۔ اپنے خون سے تربتر دیوارودرکواپنے ہی آٹار کہنا بھی لطف سے خالی نہیں۔'' آٹار'' کے معنی'' دیوار'' اور'' بنیاد'' بھی ہیں۔لبندا'' آٹار'' اور'' دیوار'' میں ضلع کا تعلق ہے۔ ملاحظہ ہو ا/۲۱۹۔

۲/ ۱۹۴۷ "فار" کا قافیاس زین یس بظاہر آسان ہے۔ کیکن سودااور غالب دونوں نے
اس زیمن یس بوشعر کیے ہیں،ان یس "فار" کا قافی بہت امچھانہیں بندھاہے۔ یر نے پرابہام سے
کام لے کرشعر یس بجب کیفیت پیدا کردی ہے۔ یا تو آبلہ پا کے تکو دک کا خون ہے جو سر فار کولہو ہی فرق کرگیا ہے، یا پھر یہ کی اور کا خون ہے، اور آبلہ پا سے بیتو قع ہے کہ جب اس کے چھالے کا نول کی دجہ سے پھوٹی گور تو اس کا اور کا ہوا خون دھل جائے گا اور کا نول کی آبیاری بھی ہوجائے گا۔ "کوئی تو"
میں اشارہ یہ ہے کہ دشت جنول سے اور بھی لوگ گذر ہے ہیں، کیکن آبلہ پاکوئی ندتھا۔ "سر ہر فار "کوئی تھی اس معرع میں لا نامکن تھا۔ شائل و دو با جائے ہے لہو ہی سر ہر فار بنوز لیکن میر نے اسے قالباس لئے معرع میں لا نامکن تھا۔ شائل و دو با جائے ہے لہو ہی سر ہر فار بنوز لیکن میر نے اسے قالباس لئے معرک کی کرتا ہے جے" فار" کہتے ہیں۔ مثلاً ہر" آ دی پر بیٹان ہے کہ کیا کرے" کے مقابلے میں کی نمائد گی کرتا ہے جے" فار" کہتے ہیں۔ مثلاً ہر" آ دی پر بیٹان ہے کہ کیا کرے" کے مقابلے میں اس کوئی ہو والے جملے میں صرف مبالفہ ہے، دوسرے جملے میں کلیہ ہے۔ دشت جنول سے گذر نے ہوتا ہی جی اس کی اس کی ہیکا در نے سے بہلے دوا لیہ بیدا میں جو اس جی کے کہاں ہے دوشت جنول کو پار کرنے کے بہلے دی میں ایک اس کی ہوگئے تھے۔ یا دائیں جلے میں کیا کرے دشت جنول کو پار کرنے کے بہلے دی جو اس بی ہوگئے تھے۔ یا دائیں جلے کے دوشا یہ پورے دشت جنول کو پار کرنے کے بہلے دی جو اس بی ہوگئے تھے۔ یا دائیں جلے کے تھے۔ یا (جو اغلب ہے) پورے دشت جنول کو پار کرنے کے بہلے دی جو اس بی ہوگئے تھے۔ یا دائیں جلے کے تھے۔ یا (جو اغلب ہے) پورے دشت جنول کو پار کرنے کے بہلے دی جال بی ہوگئے تھے۔ یا دائیں جلے کے تھے۔ یا (جو اغلب ہے) پورے دشت جنول کو پار کرنے کے بہلے دی جال بی بھر کئے تھے۔ یا دائیں جلے کے تھے۔ یا (جو اغلب ہے) پورے دشت جنول کو پار کرنے کے بہلے دی جال بی بھر کئے تھے۔

۳۰۴/۳ دل کوگرہ سے تعلیمہ دیتے ہیں۔اس پرتر تی کرکے بالکل نیامعنمون پیدا کیا ہے۔ آگھوں میں جان استحکے کا محاورہ اس وقت ہولتے ہیں جب حسرت دیدار کی شدت ہواور جان کندنی کا عالم ہو۔ دیدار کی حسرت ایک کرہ کی طرح ہے جو کھلی نہیں۔ بیگرہ دل میں ہے، جوخودا یک گرہ ہے۔ چھر ہے کہ ودرگرہ آنکھوں میں آکرا تک گئی۔ آگر حسرت دیدارنگل جاتی تو ایک گرہ کھل جاتی۔ پھراس گرہ کے کھلنے ہے دل کی گرفتی بھی دورہوتی ( ایعن دل گرہ کے مماثل ندرہ جاتا۔ ) لیکن چونکہ ہمارا دل، جس میں حسرت دیدار کی گرفتی بھی ایک کھے اندرا ٹکا ہوا ہے ('' بھی '' ہمان '' بھی ہیں اور'' دل'' بھی )، الہذا جب حسرت دیدار لیک گو جان بھی نکل جائے گی۔ یعنی معثوق کود کھنا موت ہے ہمکنار ہونا ہے۔ دوسری طرف ہے بھی ہے کہ جب جان لیک گ تب بی حسرت دیدار بھی نکلی گ سے ہمکنار ہونا ہے۔ دوسری طرف ہے بھی ہے کہ جب جان لیک گ تب بی حسرت دیدار بھی نکلے گ ۔ یعنی جیتے بی معثوق کادیدار نعیب ہوگانہیں، اور حسرت دیددل میں اس طرح کھر کرگئ ہے کہ جان کے ساتھ بی جائے گی۔ ایک معنی ہے بھی ہیں کہ جس طرح دل میں حسرت دیدار ایک گرہ کے ماند جاگزیں ہاتھ بی جائے گی۔ ایک معنی ہے بھی ہیں کہ جس طرح دل میں حسرت دیدار ایک گرہ بے آنکھوں کی ورک ہوں کی اس کے لئے تو ی دلیل موجود ہے کہ آنکھوں میں حسرت دیدار جاور دہ ای حسرت دیدار میں وقت نکلے گی جب جان نکلے گ

۳۹/۹۷ (پیشعردیوان پنجم کا ہے۔)اس شعر میں جنون کی کیفیت کا اظہار غیر معمولی قوت
اور ندرت سے ہوا ہے۔ کمال بیہ ہے کہ سارے شعر میں کنایہ کا نایہ ہے اور کسی بھی چز پر بظاہر کوئی زور
نہیں دیا ہے۔ بقول کلینے تھ بروک (Cleanth Brooks) مشاق فن کارجا نتا ہے کہ بعض اوقات کی
چز کو سرسری بیان کردینا اسے ممتاز اور اہم بنادیتا ہے۔" فارسردیوار' سے لوہ کی کیلیں مرادہو کتی ہیں
چودیوار پر اس لئے لگائی جاتی ہیں کہ جولوگ چہار دیواری (مثلاً قیدخانہ یا ذہبی شفاخانہ) میں بند ہیں،
وہ دیوار پر چڑھ کر اس پار نہ کود جا کیں۔ یا بیمض کا نے بھی ہو سے ہیں جو ای مقصد سے دیوار پر
چڑھائے جاتے ہیں۔ بیخارسردیوار'' ہمسرلالہ' ہیں۔ فاہر ہے کہ لوہ ہے کا نے ہوں یا نبا تاتی، ان
میں پھول تو لگ نہیں سے ۔ لہذا یہ کا نئے اس لئے ہمسرلالہ ہیں کہ وہ خوان ہیں تر ہیں، اور بیخون ان
دیواروں پر چڑھ چڑھ کر یاان کو پھلا تکنے کی کوش ہیں خودکولہولہان تو کیائی، کا نئوں کو بھی ترکر دیا۔ اب
دیواروں پر چڑھ چڑھ کر یاان کو پھلا تکنے کی کوش ہیں خودکولہولہان تو کیائی، کا نئوں کو بھی ترکر دیا۔ اب
ہم شکلم سے دو جارہوتے ہیں۔ بہار تو دہ بھی دیکھ نیواں کے جنون کے باعث بہاروٹر اال

> خنق موگی و بو ار خیال کسقدرخون بها باب ک ناخ نے "فارسرد بواز" کا پیکراپے رنگ بی برتا ہے۔ رحبہ الل بی ظالم ترک کردیے بین ظلم یا وَں سے کا بش نیس فارسرد بوار کو

لیکن ان کا دموی اور دلیل دونوں تاقعی ہیں۔روانی البتہ تائخ کے یہاں بہت ہے جس کی بنا پر شعر متاز نظر آتا ہے۔

# د **يوان** پنجم

#### (r.a)

اس بستر ا فسر د ہ کے گل خوشبو ہیں مرجھائے ہنوز نوثبو = خوشبودار اس تھہت سے موسم گل ہیں پھول نہیں یاں آئے ہنوز

> آ کھ لگے اک مت گذری پاے عشق جو بچ میں ہے ملتے ہیں معثوق اکثر تو ملتے ہیں شرمائے ہنوز

ا کی معیشت کر لوگو ل سے جیسی غم کش میر نے کی معیث=رہن بن برسول ہوئے ہیں اٹھ گئے ان کوروتے ہیں ہمائے بہت

۲۰۵/۱ مطلع کاممرع اوئی آگر چه ہرطرح ہے رواں اور سبک ہے، کین اسے خارج از بحر قرار دیا جا سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ان تمام اشعار کی تقطیع بحر متقارب میں کی جاتی ہے۔ یعنی یہ فرض کیا جاتا ہے کہ وہ بحر جس میں میر نے بیشعر اور سیکڑوں دوسرے شعر کیے ہیں، وہ بحر متقارب کی ایک شکل ہے۔ بحر متقارب کا سالم رکن '' فعول '' ہے اور اس کی فرعیں حسب ذیل قرار دی گئی ہیں۔(۱) فعل (بر تحریک عین) (۲) فعول (۵) فعول (بر سکون عین) (۲) فعول (۵)

فعولان ۔لہذااس بحرکے اشعار میں کوئی رکن ایبا ہوجس کی تقلیع مندرجہ بالاموازین میں ہے کسی پر نہ ہوسکتی ہو، تو اے خارج از بحرقر اردیا جائے گا۔معرع زیر بحث میں اگر" بستر افسردہ" کومرکب مانا جائے تو دوسرار کن فعلن (بتحریک عین ) مظہرتا ہے، اورمصرع بحرسے خارج ہوجاتا ہے۔ لیکن اگر'' بستر افسرده' كومركب ندمانا جائة تقطيع درست موجاتى بادرمعرع وزن ميں رہتا ہے۔ للمذاكر چيد بستر افسردہ' ذرائم روال ہے، لیکن اسے ہی مجھ ماننا پڑے گا۔ یہاں بیسوال اٹھ سکتا ہے کہ ان اشعار کو بحر متقارب فرض کرنے کی وجد کیا ہے؟ فاری میں یہ بحر (یعنی ان اشعار میں جو بحر استعال ہوتی ہے) دستیاب نہیں، الہذا برائے عروضی مصنفوں نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ اردو میں اس بحر کا رواج میر کے ذرایعہ ہوا۔ سودا کے یہاں اس میں خال خال ہی غزلیں ہیں۔ میروسودا کے پہلے شالی ہند میں کسی اہم شاعر کے یہاں اس کا وجود میرے علم میں نہیں ہے، سوائے میر جعفر ڈلی کی ایک نظم کے، جو ۱۲۹۰ کے آس یاس کی ہے۔لیکن چونکہ میرجعفرزٹلی" استاد "قتم کے شاعر نہ تھے،اس لئے اس بات کا امکان کم ے کہ انھوں نے یہ بح خود ایجاد کی ہو۔اغلب یہ ہے کہ یہ بح اس زمانے کی اردوشاعری میں، باعوا می شاعری میں موجود تھی لیکن چونکہ فاری اساتذہ کے یہاں اس بحرکا پیتنہیں، اس لئے بدووی بدلیل رہ جاتا ہے کہ اس کی بحرفاری اصولوں کی رو سے طے ہونی جا ہے ۔بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ہندی بحر ہے۔اس بات سے قطع نظر کہ ہندی میں کسی ایس بحرکا پہنیں چانا جس میں زیر بحث بحرکی تمام خصوصیات یائی جا کیں ۔اگر بیہ ہندی بحر ہے تو بھی اس پر فاری قاعدوں کا اطلاق کرتا اور اس کی بحرخود متعین کر کے ان معرعوں کوخارج از بحقر اردیناغلط ہے جوفاری قاعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کیوں کہ ہندی بحرسے فاری قاعدوں کی یابندی کی تو قع نہیں کی جاسکتی۔الی صورت میں کرتا پیچاہئے کہ ان شاعروں کو ہی نمونہ اور قاعدہ ساز (normative) قرار و یا جائے جنموں نے اس بحر کو کثر ت ہے استعال کیا۔اس اصول کی روشی میں دیکھئے تو میر نے اس بحر میں جوبھی کیا وہی سمجھ مانا جائے گا، کیوں کہاس بحرکواستعال کرنے میں وہ اول ہیں ، اور انھوں نے اسے کثرت سے استعال بھی کیا ہے۔ جعفرزنلی میرے بہت پہلے ہیں،لیکن انھوں نے اس بحرکومرف ایک مگداستعال کیا ہے۔الہذاان ک اولیت شاریاتی (statistical) ب،اورانموں نے اس بحرکواتی کثرت سے برتا بھی نہیں کہان کے مل کی روشنی میں قاعد ہے بن سکیں ۔ لہٰذا اس بحر کی حد تک میر ہی کاعمل قاعدہ ساز (normative) مضم رتا

ہادراگراییا ہے تو ہمیں یہ کہنے کا کوئی حق نہیں کہ یہ برکردراصل متقارب ہے۔ اور چونکہ متقارب کی فروع میں فعلن (بتر کیک عین) نہیں آتا، اس لئے میر کامصرع خارج از برح ہے۔ یعنی ہم لوگ میر ہی کے ذریعہ اس بحرے بوری طرح واقف ہوئے ہیں، لیکن دحویٰ بید کھتے ہیں کہ اس کے قاعد ہے، ہم مقرر کریں گے۔ اور میر کا جوشعران قاعدوں کی خلاف ورزی کرے گا، ہم اسے خارج از بحر گردا نہیں گے۔ فلا ہر ہے کہ بیطریق کار غیر منطقی اور غیر منصفانہ ہے۔ مسجع طریق کاریکی ہے کہ ہم میرے ممل کو قاعدہ ساز فلا ہر ہے کہ بیطریق کار غیر منطقی اور غیر منصفانہ ہے۔ مسجع طریق کاریکی ہے کہ ہم میرے ممل کو قاعدہ ساز (normtive) مائے ہوئے یہ کہیں کہ چونکہ میر نے اس بحر میں فعلن (بتر کو کیک عین) استعمال کیا ہے، اس لئے سیحے ہے۔ ہاں مگر مزید حقیق کی روشنی میں اس بحر کیک عین) کا استعمال درست نہیں۔ میر کے یہاں اس بحر میں فعلن (بتر کو کیک عین) کا ورود شاذ ہے، لیکن بالکل معدوم نہیں۔ بعد کے شعرا (فائی ، اس بحر میں فعلن (بتر کو کیک عین) اس بحر میں کر مت سے استعمال کیا ہے اور اکثر عروضے ں کے سمارے) نے فعلن (بتر کو کیک عین) اس بحر میں کر مت سے استعمال کیا ہے اور اکثر عروضے ں کر دیک خارج از بھر کے نیے کہاری ان کہ میں کر میں خارج کے بین کر میں خارج از کر کیک خارج از کر کیک خارج از کر کے کین کر دیں۔ استعمال کیا ہے اور اکثر عروضے ں کر دیک خارج از بی خارج از بھر کر کے بیں۔

اس طویل (لیکن شاید کارآید) بحث کے بعد شعر کے معنی پرغور کرتے ہیں۔ خیال ہاکالیکن اچھوتا ہے۔ بستر کوافر دہ کہنا بدلج بات ہے۔ فلاہر ہے کہ بستر عاشق کا ہے، اور اس پرجو پھول ہیں وہ یا تو اصلی ہیں یا پھولدار جا در کے ہیں۔ ''اس کاہت' سے مراد وہ خوشبو ہے جومعثو ق بیل تھی۔ موسم گل تو آگیا ہے، لیکن معثو ت نہیں آیا۔ معثو ت جیسی خوشبو والے پھول ہوتے تو بستر افسر دہ نہ ہوتا۔ عام پھولوں بیل وہ خوشبو کہاں؟ یہ اشارہ بھی ہے کہ اگر معثو ت پاس ہوتا تو یکی پھول جو بستر پر مرجھائے بڑے ہیں، دوبارہ کھل اٹھتے اور بستر کی افسر دگی جو (پھولوں کے پڑمر دہ ہونے کے سب سے ہے) دور ہوجاتی۔ دوبارہ کھل اٹھتے اور بستر کی افسر دگی جو (پھولوں کے پڑمر دہ ہونے کے سب سے ہے) دور ہوجاتی۔ ''یاں'' کا لفظ بھی اچھا ہے، کیوں کہ یہ بستر ، گھر، اور بازار میتوں جگہوں کی طرف اشارہ رکھتا ہوئے ہونارو تی ''ہوز'' کو'' ہونے کے باوجود' کے معنی میں لیتے ہیں کہ اس بستر کے پھول مرجھائے ہوئے ہیں کہ اس بستر کے پھول میں خوشبو ہوتے ہیں کہ اس جر کہ جو پھول میں خوشبو ہو وہ بنوز مرجھائے ہوئے ہیں کہ ان میں معثو ت کے بدن کی خوشبوئیں ہے۔ کہ میرے بستر پر جو پھول میں خوشبو ہو وہ بنوز مرجھائے ہوئے ہیں کہ ان میں معثو ت کے بدن کی خوشبوئیں ہے۔

### ۲۰۵/۲ میرحسن نے اس معنمون کواپنے انداز بیں کہاہے۔ عشق کاراز اگر نہ کھل جاتا اس طرح تونہ ہم سے شرما تا

میرکے یہاں'' پاسے عشق جو نے میں ہے' بہت الطیف نقرہ ہے، ادراستعادے کا تھم رکھتا ہے۔
کول کداس میں عشق کی تغیری ہتی کی طرح عاشق ومعثوق کے درمیان نظراتا تا ہے۔ خلا ہر ہے کہ جب
کوئی اور خض موجود ہوگا تو معثوق شربائے گائی۔ ۲۰۱۳ میں اس مضمون کو اور بھی کھل کر اور بالکل
نیار عگ دے کر پیش کیا ہے۔ شعر زیر بحث میں میر حسن کی طرح کنائے سے کام لیا گیا ہے۔ یدواضح نہیں
کیا کہ معثوق نے بھی اقر ارمحبت کیا ہے، بس اتنا ہے کہ دونوں کی آتھیں چار ہوئے مدت گذرگئ ہے۔
معثوق پر یہ بات کھل بھی ہے کہ کوئی ہم پر مرتا ہے۔ معثوق کے شربانے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے
دل پر بچھ نہ بچھ اثر ضرور ہے۔ لیکن انجی اظہار محبت شاید کی طرف سے ہوائیس ہے، معاطمہ ابھی اواکل
میں ہے۔ اس لئے کہ'' آتھ گے اک مدت گذری'' کے سوااور کوئی بات نہ کورٹیس۔ اگر معثوق کے
دل پر اثر نہ ہوتا تو مدت کی گذری ہوئی بات کو بھول چکا ہوتا ۔ لین چو تکہ اب بھی وہ شربایا شربایا ہوا ساملی
یور نے تہذیبی ما حول کا اس قدر دی کا تی بیان ہے کہ معاملہ عشق سے بڑھ کر معاملہ زندگی کی ترجمانی کا
دیگی پیدا ہوگیا ہے۔ میر حسن کے یہاں چو تکہ مرور ایا م کا اشارہ نہیں ہے، اس لئے ان کے شعر میں
معنوت کم ہوگئی ہے۔ میر حسن کے یہاں چو تکہ مرور ایا م کا اشارہ نہیں ہے، اس لئے ان کے شعر میں
معنوت کم ہوگئی ہے۔ میر حسن کے یہاں چو تکہ مرور ایا م کا اشارہ نہیں ہے، اس لئے ان کے شعر میں
معنوت کم ہوگئی ہے۔ میر حسن کے یہاں چو تکہ مرور ایا م کا اشارہ نہیں ہے، اس لئے ان کے شعر میں
معنوت کم ہوگئی ہے۔ میر حسن کے یہاں چو تکہ مرور ایا م کا اشارہ نہیں ہے، اس لئے ان کے شعر میں
معنوت کم ہوگئی ہے۔ میر حسن کے یہاں ہو تکہ مرور ایا م کا اشارہ نہیں ہے، اس لئے ان کے شعر میں

۲۰۵/۳ بیشعر براے بیت ہے، یعنی تین شعر پورے کرنے کے لئے درج کیا گیا ہے،
لیکن خوبی سے یکسر خالی بھی نہیں ہے۔ معرع اولی میں میرکود فقم کش' کہ کرمعرع ٹانی میں ہمایوں
کے رونے اور خم کرنے کا نیا جواز پیدا کیا ہے۔ یعنی مسائے میرکی موت کے ماتم میں نہیں، بلکہ ان کی
دودنا ک زندگی اور خموت کو یاد کر کے روتے ہیں کہ یسی تکلیف سے وہ جنے اور مرے۔ اور عام مضمون تو
موجودی ہے، کہ میر اگر چنم کش تھے، لیکن لوگوں کے ساتھ ان کا رہن بہن اور برتا وَا تا اچھاتھا کہ ان کو
مرے ہوے عرصہ ہوگیالیکن لوگ اب بھی ان کا غم کر رہے ہیں۔

#### (r+1)

کب سے آنے کہتے ہیں تشریف نہیں لاتے ہیں ہنوز آکھیں مندیں اب جا کھے ہم وے دیکھوٹو آتے ہیں ہنوز

۵۵۰

کہتا ہے برسول سے ہمیں تم دور ہوں یاں سے دفع بھی ہو ہاجت = خوشامہ شوق وسا جت سیر کر وہم پاس اس کے جاتے ہیں ہنوز سیر کرد = دیکھو

راتوں پاس ملے لگ سوئے نگے ہوکر ہے یہ عجب دن کو بے پردہ نہیں طحت ہم سے شرماتے ہیں ہوز

ساتھ کے بڑھنے والے فارغ تخصیل علی سے ہوئے جہل سے کتب کے لڑکوں میں ہم دل بہلاتے ہیں ہنوز

گل صدر رنگ چن میں آئے باد خزال سے بھر بھی گئے عشق وجنوں کی بہار کے ماشق میر جی گل کھاتے ہیں ہنوز

۲۰۷/۱ شعرمعمولی ہے، کین یہاں بھی میر نے ایک بات رکھ دی ہے۔ '' دیکھ موتو آتے ہیں ہنوز''کے معنی حسب ذیل ہیں۔(۱) دیکھ مواب بھی دوآتے ہیں کہ نیس۔(۲) دیکھ وو اب تو ہیں کہ نیس آرہے ہیں۔(۳) دیکھ وو واب بھی نہیں آرہے ہیں۔(یعنی اس منہوم میں بیفترہ طنز بیہ ہے، جیسے کوئی کے،'' آئی دیر ہوگئی، اب بھی وہ برآ مدہورہے ہیں۔''

۲۰۱/۲ عام طور پر "منت ساجت" مستعمل ہے۔ لیکن میر نے " شوق وساجت" کہ کر مضمون میں اضافہ کردیا ہے۔ لیکن میر نے " شوق وساجت کی دکھادی اور اپنی عاجزی اور خوشا مدکا بھی ذکر کردیا۔
" ساجت" اردو میں " خوشامہ" " تعریف و عاجزی" کے معنی میں ہے۔ لیکن اس کے اصل معنی " رشی" ،
" ترشی" لین " برابر تاؤ" میں ۔ اس پہلو نے شعر میں عجب لطف پیدا کردیا ہے ہے ، کہ برتاؤتو وراصل معثوق کی طرف سے ہے ، کہ برتاؤتو وراصل معثوق کی طرف سے ہے ، کیکن بیا تی بھی بے حیائی اورزشتی ہے کہ شوق کے ہاتھوں مجور میں ، اس لئے ذکیل ہوتے میں ، لیکن پھر بھی اس کے پاس جاتے میں ۔ مومن نے اس پہلوکو بڑی خوبی سے ، لیکن افعالی دیک میں کہا ہے ۔
انفعالی دیک میں کہا ہے ۔

اس نقش پا کے بحدے نے کیا کیا کیا لیال جس کوچہ 'رقیب جس بھی سر کے بل عمیا پیضرور ہے کہمومن کے یہاں کنائے کالطف ہے،اور میر کے شعر میں روز مروز ندگی کا انداز۔

۲۰۹/۳ اس سے ملتے جلتے مغمون کے لئے ملاحظہ ہو ۲۰۵/۳۔ایک بالکل نیا پہلو مندرجہذیل شعر میں نظر آتا ہے۔

> تھیں چیں از آشائی کیا آشا تکا ہیں اب آشا ہوئے پرآ کھ آشانہیں ہے

(د يوان دوم)

شعرز ریجٹ سے قریب ترمضمون دیوان سوم میں یوں نظم کیا ہے۔ محبت ہے مید لی ہی اے جان کی آسائش ساتھ آن کے سونا بھی پھر منھ کو چھپانا بھی

اس شعر میں عجب طرح کا ابہام رکھ دیا ہے۔شکایت بھی ہے، مزے مزے کی گفتگو بھی۔ اور اس بات کو ظاہر نہ کرنے کے باعث کمعثوق ساتھ سونے کے باوجود منھ کیوں چھپا تا ہے، اور اس بات کو کھر ف کو بھی واضح کرنے ہے گریز کے باعث کہ 'محبت ہے بید کی بی کی'' میں کس طرح کے برتا کی کا طرف

اشارہ ہے، شعر میں ایک دلیپ تاؤ پیدا ہوگیا ہے۔ لیکن شعر زیر بحث میں پیکر اس قدر حریاں اور جنسیت آمیز (erotic) ہے کداس کا عالم دیگر ہوگیا ہے۔ معشوق کی عریانی کومیر نے اور جگہ بھی موضوع بنایا ہے، مثلاً۔

و ہسم تن ہو نگا تو لطف تن پہ اس کے سوجی گئے تصصدتے اک جان ومال کیاہے

(ويوان دوم)

مرمر مکے نظر کر اس کے یہ ہندتن میں کپڑے اتارے ان نے سرکھینچ ہم کمن میں

(ديوان دوم)

لیکن یہال معثوق کی پر بھگی اور ہم بستری ایک ساتھ کر کے نہایت جذبات انگیز محاکات پیدا کی ہے۔معثوق کی عریانی پر آتش نے بھی عمدہ شعر کیے ہیں۔ ملی ہے آگ جو کمبل بھی اڑھایا ہے تری پر ہندی گری دوشالہ کی کرتا

تا سحریں نے شب وصل اسے عریاں رکھا آساں کو بھی نہ جس مدنے بدن دکھلایا آتش کے شاگر درشید سید مجمد خال رند نے دوسر سے شعر کا مضمون تقریباً پورا پوراا شالیا ہے۔ عریاں اسے دیکھا کیا جس شام سے تاصیح دیکھانہیں گردوں نے بھی جس کابدن اس تک

لین میر کاشعران تینوں اشعارے بوجوہ فو قیت دکھتا ہے۔ پہلی بات قبید کہ آتش کے پہلے شعر میں پیکر بہت غیرواضح اور تقریباً المعنی فی بطن الشاعر کا شکار ہے۔ ان کے دوسرے شعراور رند کے شعر میں معثوق کا احترام نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک طرح کا جرنظر آتا ہے۔ غزل کی رسومیات کا نقاضا یہ ہے کہ معثوق کا یا تو احترام کیا جائے ، یا اس کے ساتھ کھل کھیلا جائے۔ معثوق پر جبریا اس کی تحقیر غزل کا اشاز نیل میر کے بہال معروم اولی کا چکر صد درجہ جنیاتی (erotic) اور واضح ہے، اور دوصول پر بنی ہونے کی وجہ سے اس میں بے حد مغبوطی آگئ ہے۔ (گلے لگ سوئے اور نظے ہوکر) دوسرامعرم بھی ہونے کی وجہ سے اس میں بالکل نئی طرح کی حیابیان کی ہے۔ لیکن بیٹی ہوتے ہوگ ان مضبوط رکھ دیا ہے، کیوں کہ اس میں بالکل نئی طرح کی حیابیان کی ہے۔ لیکن بیٹی ہوتے ہوئے ہی روز مرہ زندگی کے مشاہد سے پر قائم ہے۔ میر سے بھی تک مسلمان گھر انوں میں طریقہ تھا کہ اگر حورت کے والد بن یا اور کوئی ہزرگ موجود ہوں قو وہ اپنے شو ہر کے سامنے ہیں ہوتی تھی۔ مثلاً مورت گھر میں بیٹی ہوئی آپنے والد بن یا ہزرگوں کی موجودگی میں بیوں کا شوہر سے بات کر بی ہو، اور شوہر اندر آبا جائے تو مورت اٹھ کرکی اور کر سے بات کرنا خلاف تہذیب ہجما جاتا تھا۔ اس پس منظر میں دیکھنے تو میر کا شعر پھرا کیہ پوری تہذیب کا تر جمان میں کرنا خلاف تہذیب ہو مات تھا۔ اس پس منظر میں دیکھنے تو میر کا شعر پھرا کیہ پوری تہذیب کا تر جمان میں کرنا خلاف بید کہ مشت وہوں کے حریاں بیان سے گریز بھی نہیں کیا ہے۔ مضمون میں ایسا فیر معمولی تو از ن اور مشاہد ہے کہ بچائی اور انداز کی جدت، بیسب میر کے علاوہ کس کے بی دن کو ب پردہ ایک تھر بیت کے معرع اولی و معرع خائی میں علت اور معلول کا دشت بھی ہے۔ لیکھنے کے باعث ہے۔ لیکھنے کے باعث ہے۔

۳۰۷/۳ یشعر بھی ظرافت کا عمد و نمونہ ہے۔ دوسر مے میں ابہام بھی پر لطف ہے۔
یین "جہل" کا تعلق مختلم ہے بھی ہوسک ہے (ہم اپنے جہل کی باعث اور کتب ہے بھی ( کتب کے
جہل کی وجہ ہے ) لفظ" جہل" میں ایک کتہ یہ بھی ہے کہ یہ ہمارا جہل ہے کہ ہم ابھی تک کتب کو لؤکوں
میں تی بہلاتے ہیں، یعنی ہمارے جہل کا شہوت یہ ہے کہ ہمیں لڑکوں ہے دوسر اپہلویہ ہے
کہ ہم جائل ای وجہ ہے رہ گئے کہ ہم نے تعلیم کے بجائے لڑکوں سے دل لگایا۔ یعنی پہلی صورت میں
لڑکوں سے دل بہلانا شہوت ہے جہل کا ، اور دوسری صورت میں یہ جہل کا شہوت نہیں، بلکہ اس کی علت
ہے۔ پہلے معر عیں خفیف ساامکان اس بات کا بھی ہے کہ قصیل علی دراصل ہی تھی کہ چند دن (مثلاً
قبل از بلوغ تک ) لڑکوں سے دوتی کی جائے اور جب بلوغ وشعور آ جائے تو اس کام کوڑک کردیا
جائے۔ گویا ساتھ کے پڑھ والے تو یہ سب کام دھندے کر کے آگے بڑھ کے اور گویا پی تعلیم کی شخیل
خرکے دنیا کے کام کارج میں لگ گئے ، اور ہم ایسے احتی (یا عاقل) ہیں کہ ابھی قبل از بلوغ کے عی

## كامول بل معروف بين رخوب شعرب\_

۲۰۷/۵ پشعرایک طرح سے ۲۰۷/۷ کا دوسرا پہلو بیان کرتا ہے، کین اس میں لیجی کی عود فی اور میر کی استقامت عشق پر ہلکا ساطنز ہے۔ گویا یہ می ایک طرح کا جہل ہے کہ اگر چہموہم بہارختم ہوگیا، عشق اور جنون کے دن گذر گئے (مثلاً بد حایا آ گیا) لیکن چونکہ میراس ذمانے میں عاش ہوئے سے جب عشق وجنون کے دن گذر گئے (مثلاً بد حایا آ گیا) لیکن چونکہ میراس ذمانے میں مرکنے والے فض سے جب عشق وجنون پر بہارتمی (یا میر عشق وجنون کو بمیشہ بہار مینی شاب کے عالم میں رکھنے والے فض بیں، اس لئے وواب بھی گل کھلاتے بھرتے ہیں۔ شعر کی فضا میں مجب طرح کی قطعیت ہے۔ ہر چیز بدل گئی، لیکن میرو یہے کو یہے ہیں۔ شورا گئیز شعر ہے۔



## رديفس



د بوان اول

رديفيس

(4-4)

حیراں ہوں میرنزع میں اب کیا کروں بھلا احوال ول بہت ہے مجھے فرصت اک نفس

۵۵۵

الاحمال کو الندا کی کو ایستان کی خوبصورتی نے مضمون کی تازگی کو بلند ترکردیا ہے، حالانکداس کی بنیاد معمولی لفظ پر ہے۔ شعر کا بنیادی لفظ ' نزع'' ہے۔ لیعن تمام زندگی تو احوال دل کہنے کا موقع نہ تھا، یا ہمت نہ تھی، یا کسی نہ کسی طرح ضبط کرتے رہے، یا سوچتے رہے کہ آخری دفت میں کہیں گے۔ اب جو آخری دفت آیا تو معلوم ہوا کہنے کو بہت کھے ہا در فرصت بالکل نہیں۔ نزع کو اک نفس فرصت کہنا بھی خوب ہے۔ انجام بہر حال بیہ وا کہ احوال دل ظاہر نہ کر سکے۔ ناکائی کا پہلویہ ہے کہ اظہار احوال کو جس موقع کے لئے اٹھار کھا تھا، وہ موقع اس قدر ناکائی خابت ہوا کہ گویا آیا بی نہیں۔ ایک معنی یہ بھی ممکن میں کہ زندگی کیردل کا احوال کی کثرت تھی اور فرصت بہت کے۔ دونو سطر حے کے مضمون میں شرت ہے۔ یہا مکان بھی ہے کہ زندگی بحردل کا احوال کہتے رہے درفوال طرح کے مضمون میں شرت ہے۔ یہا مکان بھی ہے کہ زندگی بحردل کا احوال کہتے رہے درفوال طرح کے مضمون میں شرحت ہے۔ یہاں تک کہ دم آخر آپنچا، اور اب بھی دل کا احوال میں ہیا ہو سے اور دوستوں سے کہنا جا ہے درفی اس سے کہنا جا ہے جب اس بات کی وضاحت نہ کرکے، کہ دل کا احوال کی سے کہنا جا ہے جب اس بات کی وضاحت نہ کرکے، کہ دل کا احوال کی سے کہنا جا ہے جب اس بات کی وضاحت نہ کرکے، کہ دل کا احوال کی سے کہنا ہو ہے جب بیں، یا کس سے کہنا جا ہے جب بیں، یا کس سے کہنا جا ہے جب بیں، یا کس سے کہنا جا ہے جب کہنا جا در دوستوں سے کہنا ہو اس کی حدت کر کے، کہن کے کہنا ہو اس کی حدت کر کے، کہول کا احوال کی سے کہنا جا ہے کہنا جا ہے کہنا ہو اس کے کہنا ہو کہنا ہو

ہیں، شعر میں مجب مجنونانہ بے چارگی کی کیفیت پیدا کردی ہے، کویا خودی سے کہتے رہے ہیں۔ یا اپنے احوال کو اتفا اہم اور فیر معمولی مجھتے ہیں کہ دوسروں کو سنائے بغیر نہیں بنتی۔ ایک طرح کی اضطراری کیفیت (compulsiveness) ہے جو او لئے پرمجود کئے دیتی ہے۔

جنگ نامه ددینس

(r.A)

گردس پر کر کے کرتے ہمروں پاس پاس=عناعت عمبانی سولو ہم لوگ اس کے آس نہ پاس

> ول نہ باہم لمے تو بجراں ہے ہم وے رہے ہیں گوکہ یاس می یاس

> عرش و دل میں رے گر برسوں وہم ہے پر کہیں کہیں ہے قیاس

۲۰۸/۱ شعر میں کوئی خاص بات نہیں، کین میر کا انداز پھر بھی نمایاں ہے۔ معثوق کے سر کے گرد پھر کر بہروں اس کی تکہبانی اور حفاظت میں دو طرح کے لطف میں۔ تکہبانی سے مراد یہ ہے کہ دہ کسی اور سے نہ مطاعبت میں نہ بیٹھے۔ حفاظت میں مراد یہ ہے کہ اس کو آفات ارضی اور چثم زخم سے محفوظ رکھاجائے۔ دونو ں صور توں میں ''گردس پھر تا'' یعنی اس پرخود کو نچھا در کرتے رہنا خالی از لطف نہیں۔ پھر'' پاس' کے معنی '' پہر'' بھی ہیں، مثل '' پاسے از شب گذشت'' یعنی '' رات کا ایک پہر گذر

میا۔ "بہلے مصرعے میں" پاس" فاری لفظ ہے بمعیٰ" حفاظت "وغیرہ۔ دوسرے مصرعے میں" پاس" ولیں لفظ ہے بمعیٰ" قریب" ۔ قافیے میں اس طرح کی تکرار کوار دو فاری والے درست مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہا گرقافیے میں لفظ و معیٰ دونوں کی تکرار ہو، تو قافیہ فلط مخبرے گا۔ یعنی اگر دونوں مصرعوں میں "پاس" کا قافیہ ایک ہی معنی میں استعال ہوتا تو فلط مخبر تا اور ایطا ہے ملی کہلا تا محقق طوی نے کھا ہے کہ عربی موال غلط ہے۔ میس الدین فقیر کا خیال ہے کہ اس طرح کے قافیے میں ترصیع کا حمن ہوتا ہے۔ بات صحیح ہے ، لیکن جب قافیے کی اساس ہی اختلاف پر ہے ، تکرار پنہیں (کیوں کہ تکرار شرط ہے دویف کی ) تو چر ہے کہتا کہ آ واز متحد ہولیکن معنی محتلف ہوں تو قافیہ درست ہوجا تا ہے ، محسٰ دھاند کی معلوم ہوتا ہے ۔ لیکن ہمار سے اساتذ ہ عروض نے فاری کی نقل میں اس دھاند کی کو تبول کیا۔ خیر ، اور باتوں سے قطع نظر اس شعر کی خشک ظرافت بھی خوب ہے۔" سوتو" کے ایک معنی" اس لیے " بھی اور باتوں سے قطع نظر اس شعر کی خشک ظرافت بھی خوب ہے۔" سوتو" کے ایک معنی" اس لیے " بھی طف بھی ہے۔ " سوتو" کے ایک معنی" اس لیے " بھی طف بھی ہے۔ پھر" پاس " بمعنی" چوکی داری" اور" پاس" بمعنی" رات کا ایک حصہ " میں ضلع کا لطف بھی ہے۔ پھر" پاس " '' بہرا'' اور" سوتو" ( بمعنی" اسے نو داولو!") میں ایک اور شلع ہیں۔ ۔ پھر" پاس " '' بہرا'' اور" سوتو" ( بمعنی" اسے نو داولو!") میں ایک اور شلع ہے۔ ۔ پھر" پاس " '' بہرا'' اور" سوتو" ( بمعنی" اسے نو داولو!") میں ایک اور شلع ہے۔

۲۰۸/۲ اس مضمون کو ذرامختلف ڈ ھنگ سے یوں بیان کیا ہے۔ اب کے وصال قرار دیا ہے ججربی کی می حالت ہے ایک سمیں میں دل بے جاتھا تو بھی ہم وے بیجا تھے

(د يوان جبارم)

د یوان چہارم کا انداز رومانی ہے، شعرز بر بحث کارنگ خشک اور د نیاداری جیسا matter of) (fact ہے۔عاول منصوری کاشعریاد آتا ہے۔

> كېنۇكوايك شېرىس اپنامكان تى نفرت كارىگ زارگر درميان تى

میر کے شعر میں پاس ہی پاس رہنے میں حالت منا کوت کی طرف بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے۔
'' پاس آن''' پاس جانا'' کے محاور ہے ہم بستری کے معنی میں بھی مستعمل ہیں۔'' فلال صاحب فلال کے
پاس ہیں''یا'' پاس رہتی ہیں'' کا محاوراتی منہوم ہیہ ہے کہ ان کا آپس میں تعلق ہے۔معمولی فعلوں سے

ا تنا کھے نچوڑ لینامیر کا کمال ہے۔

تھیک بہت شاف ہے۔ خدا کا مقام عرش ہے، دل کو بھی خدا کا گھر کہا جاتا ہے۔ ''رہے'' بعنی'' رہتا ہے'' یعنی معلوم تو ہے کہ خداع ش پراوردل میں رہتا ہے۔ لیکن برسوں سے ہمارا پر عالم ہے کہ ہم ہیں معلوم تو ہے کہ خداع ش پراوردل میں رہتا ہے۔ لیکن برسوں سے ہمارا پر عالم ہے کہ ہم اس کے دجودکو دہم یا تیاس گرداخ ہیں۔ ''کھی'' کی جگر'' کہیں'' استعال کر کے پر ممان پر اکیا ہے کہ مکن ہے خدا کہیں اور ہو۔ جہاں تک عرش اور دل کا سوال ہے، پر تو ہمیں فرضی ہی گئے ہیں۔ کہیں (عرش پر یادل میں )اس کار ہنا تیاس سے معلوم ہوتا ہے، اور کہیں صرف وہم معلوم ہوتا ہے۔ ''کم'' اور ''' کی تکرار ناروا ہے، ان میں سے ایک محض بحرتی کا ہے۔ لیکن میر کے زبانے میں اس طرح ک استعمالات اگر متحسن ہیں تو جا کر ضرور تھے۔ ''کم'' کو'' شاید'' کے معنی میں اور'' کہیں کہیں'' کو ایک فقرہ فرض کیا جائے تو پر عیب نہیں رہتا ، کین میں قیاس میں تیاس تو کی ہوتا ہے، کیوں کہ قیاس میں تھالی (Reasoning) کام کرتی ہا اور وہم ہے نبیاد ہوتا ہے۔ ایک امکان سے کہمر سے کین ٹریوں ہو: '' ہے [ یعنی خدا ہے ] پر کہیں کہیں وہم ہے نبیاد ہوتا ہے۔ ایک امکان سے کہمر سے کین میں قیاس میں قیاس ہیں تیاس۔ ''یعنی' ہے'' کو'' ہونے پر'' کی نشر یوں ہو: '' ہے [ یعنی خدا ہے ] پر کہیں کہیں وہم ہے، کہیں کہیں قیاس۔ ''یعنی' ہے'' کو'' ہونے پر''



ر د بیش



# **د بوان اول** ردیفش

(r+9)

ہر جزرو مدے دست و بغل اٹھتے ہیں خروش دست بغل= ہم آخوش کس کا ہے داز بحر میں یا رب کہ یہ ہیں جوش

> ابر دے کج ہے سوج کوئی چٹم ہے حباب موتی کسی کی بات ہے سپسی کسی کا مکوش

شب ال دل گرفتہ کو وا کر برور ہے

بیٹھے تھے شیرہ خانے میں ہم کتنے ہرزہ کوش شیرہ خانہ

ہرزہ کوش = معولیاتوں پرزور مرف کرنے والا بغنول کام کرنے والا

آئی صدا کہ یاد کرد دورِ رفتہ کو

عبرت بھی ہے ضرور تک اے جمع تیز ہوش تیزہوں = ذبین

جشید جس نے وضع کیا جام کیا ہوا وصحبتیں کہاں سکی کیدهروہ نامے ونوش 04.

جز لالداس كے جام سے پاتے نہيں نشاں ہے كو كنا راس كى جگدا ب سيو بدوش كوكنار= پوسة كاؤوزا جس سے الجون ثالتے ہيں

> جموے ہیں بید جائے جوانان سے گسار بالاے خم ہے خشت سر پیر سے فروش

۵۲۵

۲۰۹/۱ ، ۲۰۹/۲ ، د د دنول اشعار آپس میں مربوط ہیں ۔سمندر سے میر کی دلجی کا ذکر پہلے ہوچکا ہے (۵۳/۳) آئندہ بھی ہمیں ایسے اشعار ملیں مے جن میں میر نے سمندر، طوفان اور اللم كاعد وتصوريشي كى ب\_مير نے سندرجمي ويكھا نة تعا، اس لئے سندر كے پيكرول كى بيكونا كونى ان کے تخیل کی رسائی کا حیرت خیز کارنامہ ہے۔ سمندر بر منی پیکروں کی کثرت میں بھی بیدوشعرا ہے نرالے، تقریباً بے عنال تحیٰل اور محاکات کی بنا پر رنگ وسٹک اور ڈھنک میں شاہوار نظرآ تے ہیں۔ "خردش" كمعنى"شوروفرياد"كي بي-مير فلېرول كاتار ج هاؤك پيدا بوف والفوركو آپس میں ہم آغوش دکھا کرآواز کوجم دے دیا ہے۔ ثبوت بھی موجود ہے، کیوں کہ سمندر کی ایک لہر چ معتی ہوئی آتی ہے، شور بر یا ہوتا ہے۔ لہر کنارے سے ظرا کرواپس جانے لگتی ہے اور پھر شورا ممتا ہے۔ ليكن وولېرائجي يوري طرح والپن بين بوتى كدومرى لېرچ متى آتى - جاوراس كاشور بلند بوتا ب-اس طرح دونوں طرح کے خردش ایک دوسرے کی آغوش میں کم ہوجاتے ہیں۔اب یہاں سے خیل ایک نیا موڑ لیتا ہے۔ جب سمندراس طرح جوشاں وخروشاں ہے تو یقیینا اس کے اندرکوئی تلاطم ہوگا ،کوئی دجہ ہوگی جووہ اس قدر شتعل ہے۔ شاید کسی کاراز (محبت ،عرفان ، یااس طرح کا کوئی بھاری اسرار )اس کو سونپ دیا گیا ہے، اوراس راز کے وزن سے بے قرار ہوکر، یااس کے روحانی اہتزاز کی بنا پر سمندر ایک طرح سے وجد میں آگیا ہے۔لہریں ہم آغوش ہور ہی ہیں اورلہروں کا خروش بھی آپس میں ہم آغوش مور ہا ہے۔ دوسرے شعر میں ای پیکر کی توسیع ہوتی ہے۔ موج کا قوس نما پیکر ظاہر کرتا ہے کہ بیموج نہیں، بلکہ کی معشوق کا اہرو ہے، اور بلبلہ، جو آگھ سے مشابہ ہوتا ہے، وہ کسی کی چیثم تمنا ہے۔ جب

اہروے معثوق مون کی شکل میں نمودار ہوتا ہے تو اس کود کیفنے کے لئے سندر بلیلے کی آگھ ہے کام لیتا ہے۔ یعنی سندرخود ہی معثوق ہے اورخود ہی عاش ۔ پھر سندر کی تد میں جوموتی ہیں وہ کی معثوق یا کی حسین کی بات کی طرح آب دار ، سٹرول اور لطیف ہیں اور وہ سیپ جن میں موتی بند ہیں ، کس کے گوش معثوق ہیں جنحوں نے موتی جیسی بات کو فور اُ اپنے اندر رکھ لیا ہے۔ فرض کہ پوراسمندر مشق ، عاش ، معثوق ، حسن اور نفر کا نگار خانہ ہے۔ ممکن ہے ای با عث سمندر کو جوش ہو جمکن ہے ہی وہ راز ہے جس فضا ہدا ہوگئی اور نے سمندر کو اس درجہ ہے کہ بالکل مارک شاگال (Marc Chagall) کی تصویروں جیسی فضا پیدا ہوگئی ہے۔ ان کے مقابلے میں کاشعر ، اگر چ خروش کے ہی پیکر پر منی ہے ، اور تمثیل کے اعتبار سے ہی خوب ے ، اور تمثیل کے اعتبار سے ہی خوب ے ، الکل نام معلوم ہوتا ہے۔

از نا رسید گیست که صوفی کندخروش سیلاب چول به بحر رسدی شودخوش (بینارسیدگی کی بناپر ہے که صوفی اس قدر نالد کرتا ہے۔ورند سیلاب توجب سمندر سے مل جاتا ہے تو خاموش ہوجاتا ہے۔)

میر کے یہاں''یارب'' کا فقرہ بھی خوب ہے، کیوں کہ یہ ندائیہ بھی ہے اور استھابیہ بھی۔
دونوں صورتوں میں خدا سے خطاب مٹن خیز ہے، کیوں کہ خدانہ صرف سندر کا خالق ہے، بلکہ دہ راز بھی
جو سندر میں خروش وجوش پیدا کر دہا ہے، خدائی کا بخشا ہوا ہے ۔
عشق سے جانہیں کوئی خالی
دل سے لے عرش تک بجرائے عشق

(ديوانسوم)

مزيد لما حظه ا /۲۱۰\_

۳۰۹/۳ تا ۲۰۹/۷ اس قطعه کامضمون بالکل پیش پاافاده ہے۔لیکن اس میں بیان کی بعض نہایت باریک خوبیاں ہیں، جن کی بنا پر بیاعلیٰ شاعری کی مثال بن گیا ہے، اور اس کلیے کا عمدہ ثیوت فراہم کرتا ہے کہ شعری خوبی معنی (لیعنی موضوع تن) پڑیس بلکہ بیان (لیعنی اسلوب) پر قائم ہوتی ہے۔حسب ذیل نکات قابل خور ہیں۔(۱) انداز افسانوی اور ڈرامائی ہے۔ اور افسانے کومہم اور ناممل چھوڑ دیا ہے۔ مبہماس لئے کدیدواضح نہیں کیا کہ صدادیے والاکون تھا؟ کوئی ناصح ، یا کوئی ہم بیالدر مدیا كوئى صدار غيب، يا پحرية خودان باده نوشول (ياكم سے كم متكلم) كى باطنى آوازىقى؟ ناكمل اس لئے كه یہ ظاہر نہیں کیا کہاں آ واز کا، اوران حقائق کوئن کر جو کہاں آ واز نے بیان کئے، سننے والوں پر کیا اثر ہوا۔اور نہ بی متکلم خود اس واقعے کے ذریعے براہ راست ہمیں کوئی سبق سکمانے پاکسی عمل (مثلاً ہے نوشی ) کے ترک کی تلقین کرتا ہے۔ بس دوالگ الگ اور بظاہر غیر متعلق واقعات بیان کردئے گئے ہیں۔ کچھ دوست اپنی دل گرفتگی کو دور کرنے کی غرض سے ہے خانے میں جمع ہوتے ہیں۔ایک آ واز آتی ہے جو گذشہ ہے نوشوں اور ہے نوثی کی گذشتہ محفلوں کے گذر نے ، اوراس طرح ان صحبتوں کے عبر تناک اختنام کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر خاموثی (the rest is silence) جیسا کہ بیک (Beckett) نے کہا تھا۔ بیخاموثی خود کس قدر معنی خیز ہے، اس کی وضاحت شاید ضروری نہ ہو۔ (۲) ول كرفت كو" بزور ع واكرنے كى بات بظاہر خوش آئند بے ليكن بہلے تو بيغور كيج كد" بزور ع " ميں ایک طرح کا تشددلینی (violence) ،ایک طرح کا جرب\_ یعنی دل گرفته کودا کرنے کی کوشش دراصل اس برایک طرح کا جرب، اور بیکدول اس قدرگرفته ب که زورصرف کئے بغیر وا ہوبھی نہیں سکتا لیکن دوسر مصرع میں انھیں لوگوں کو جودل گرفتہ کو ہزور ہے وا کرر ہے ہیں،'' ہرزہ کوش'، یعنی فضول کام كرنے والے كہاہے۔ يعنى دل كرفة كوواكرنے كى كوشش ياواكرنے كاعمل دراصل ايك كارفضول ہے۔ اس کی ٹی دجہیں ہوسکتی ہیں،مثلا بیر کہ دل تھوڑی در کے لئے وا ہوا بھی تو کیا اور نہ ہوا بھی تو کیا؟ یا پیر کہ دل يرجركركات واكرنے ميں كيالطف ب؟ اگرخوشى خوشى وا موتو ايك بات بھى ب\_يايد كہ جولوگ دل کی گرفتی دور کرنا جاہے ہیں وہ برزہ کار ہیں۔ول کا تو مصرف بی یمی ہے کہ وہ کرہ کی مانند گرفتہ ر ہے۔ (٣) پھران لوگوں کو تیز ہوش کہا گیا ہے۔ پیطنز بھی ہوسکتا ہے، اوراس وجہ سے بھی کہ جو خض ان کو پکارر ہاہے دوان کی تعریف کر کے ماان کی غیرت کومتوجہ کر کے اپنی بات کوسننے کے لئے انھیں بوری

طرح تیار کررہاہے۔(۴) جشید کو جام کا وضع کرنے والا یعنی اس کو بنوانے والا ، دریافت کرنے والا یا گڑ صنے والا کہا گیا ہے۔ عربی زبان میں "وضع" کامصدر کی فرضی یا جموثی چیزکو بنانے کے منہوم میں بھی استعال ہوتا ہے،مثلاً جموثی حدیث کو" موضوع" (جمعن گڑھی ہوئی، بنائی ہوئی) کہا جاتا ہے۔ (۵) جمشيد كاذكر يبل كياب، يعنى جام بنانے والا يا بنوانے والامقدم ب،اس كى معنوع موخر -جمشيداوراس ک محبت نا رونوش تو جام کے بغیر بھی تھی ، اور جام کی زندگی جمشید کے بعد بھی باتی روعتی تھی۔ (۲) اس لے پہلے جشید کے خاتے کابیان کیا، پھر کہا کہ اب اس کا جام بھی باقی نہیں۔ ہاں لا لے کا پھول (جوجام ے مشابداورشراب کے رنگ کا ہوتا ہے ) باتی رہ کیا ہے۔ یعنی جام جمشیر بھی مث کیا،اب اگر کوئی جانتا چاہے کہ وہ کیسار ہا ہوگا، تو بس لا لے کا پھول دیکھ لے، جس میں جام سے مشابہت تو ہے، کیکن وہ خود کار جامنیس کرسکتا۔ بیضرور ہے کہ چونکہ اس سے افون پیدا ہوتی ہے جوسکن اور بے ہوشی آور ہے، لہذا ایک طرح سے وہ جمشید کے جام جہال نما پر ایک زہر خند ہے۔ جام جہال نما میں دنیا کا اگلا بچھلا حال دکھائی دیتا تھا۔ لالے کے جام ہے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ مسکن اورخواب آ ور ہے، یعنی وہ خبر کی جگہ بخبرى پيداكرتى بـال لے ميں چونكه سياه داغ موتا به اس كئے اس كى مناسبت سے "نشان" بہت خوب ہے۔افیون کا تلاز محض قیای نہیں ہے، کیوں کہا محلے معرے میں'' کو کنار'' کا ذکر کیا گیا ہے۔ ( ) بیدکومجنوں سے تشبیبہ دیتے ہیں، لبذا جوانان مے مسار کی جگہ بید کا جمومناحر مال نصیبی اورعبرت ناک انجام کا اشارہ ہے۔ بید کو بیدمجنوں کہنے کی تمن وجوہ میں۔ایک تو بیر کہ بید کی پیتاں بہت بکھری بھرى اور جھى ہوئى ہوتى بيں اور آشفة كيسوكى يادولاتى بيں \_ پھربيد كا درخت بہت نازك اور بلك تخ کا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملکا ہونے کے باعث بدورخت بہت ذرای ہوا میں بھی ارزش میں آجاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہاس کی پتوں سے پانی کی یوندیں بیکتی ہیں۔اس وجدے اے انگریزی میں weeping willow کہتے ہیں۔ لہذا بید کا جمومنا دراصل اس کی لرزش اور نقابت کی کیکی ہے۔ جوانان سے گسار کے جمومنے اور بید کے جمومنے میں جومشابہت ہے وہ خوف ناک اور ورد انگیز تاثر ر کھتی ہے۔ (۸) خشت خم وہ اینٹ ہوتی ہے (یا کوئی بھاری چیز ) جس سے شراب کے منکے کامند بند كرتے ہيں۔ پير مے فروش كى كھوپر ى جس خم كے لئے خشت كا كام كررى بو،اس خم ميں كيسى شراب ہوگی، اس کا نصور بھی محال ہے۔سارا ہے خاند اجر گیا ہے، شاید کسی تملد آور فوج نے سے نوشول،

ساقیون، سبکودد تنظ کر ڈالا ہے، اور بوڑھے پیرمغال کا سرکاٹ کے ٹم ہے پردکودیا ہے۔ اس محل ہیں اگر حزاح اور استحارے ہوئے اور الرحض خمن (casual) سفا کی ہے تو وہ اور بھی لرزہ خیز ہے، اور اگر محض خمن (casual) سفا کی ہے تو وہ اور بھی لرزہ خیز ہے، اور اگر محض خمن کیا ہوگا؟ گاٹ فریڈ بن Gottfried) ہے۔ جابی اور ویرانی کے لئے اس سے بڑھ کر استعارہ کیا ہوگا؟ گاٹ فریڈ بن بہال بھی بالا نے تم ہے خشت سر پیر سے فروش کا جواب نہ نظے گا۔ یہ بھی تصور کیجئے کہ جب سرکاٹ کرخم کے منع پر دکھا ہوگا تو خون کی دھار، اور پھر قطر ہے، دیر بھی تھی کرتے اور شراب کور تھی بما تے رہے ہوں گے۔ ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ ذمانہ بدلا ہے، کل جو میر سے کدہ اور پیر مغال تھا، اس کا سرکاٹ کرخشت خم بنادیا گیا ہے۔ یہ سے ساتی اور شع باوہ گسار جیں۔ کل کوان کا بھی شاید بھی حشر ہوگا۔ نظیرا کرآ بادی نے " خشت پائے خم" کی ترکیب استعال کی ہے، لیکن ان کا معمون مختلف ہے ج

توجس جاخشت إے فرتمی وال سرر کود یا ہم نے

خود میر کے یہاں" خشت خم" کے لئے ملاحظہ کیجئے ۳/۳۔ زیر بحث فول پیکر کی ندرت، معنی آفرینی اور شور آنگیزی کا اللی نمونہ ہے۔

## **د بوان دوم** ردی*ف*ش

(ri+)

اٹھتی ہے موج ہر کیک آغوش ہی کی صورت ور یا کو ہے ریکس کا ہوس و کنا رخوا ہش سخواہش=مطلاب

۱۹۰/۱ اس سے طبح معمون کے لئے دیکھنے ۱۰۹/۱ یہاں ہی حسب معمول میرکا تخیل سمندر کے مضمون میں نے رنگ سے موجزن ہے۔ پھیلی ہوئی المہ تی لیر کے لئے آ فوش کی تشبید خودنہا ہے۔ بدلج ہے، اس پر مضمون کد دریا کو بھی کس سے ہم آ فوش ہونے کی تمنا ہے، اورا ی وجہ سے وہ لیروں کو (جو دریا کا جوت ہیں) آ فوش کی طرح بلند کرتا رہتا ہے۔ بیمعثوق کے سواکون ہوگا جس سے خود دریا کو بھی ہم آ فوش کی آرز و ہے اور جس کو اپنی طرف ماکل کرنے کے لئے وہ ہردم اپنی آ فوش واکرتا ہے۔ بیا سنزا آ فی الحج ب کا مضمون ہی ہے، اور معثوق کو مرکز بنا کر ہر تیج بے کو معثوق بی کے لیس سنظر ہیں گھی سنز آتی فی اس مضمون کو سے سیاس میں کرنے کے لئے کہ جدید شاعر اس مضمون کو مسلم رہے بیا کہ جدید شاعر اس مضمون کو کس مطرح برتا ہے، جمعلوی کا شعر ملاحظ ہو۔

گلدان میں گلاب کی کلیاں مہک اٹھیں کری نے اس کود کی کے آغوش واکیا موج اور دریا کے اشتیاق کامضمون دیوان اول میں یوں بیان کیا ہے۔ ای دریا ہے خوبی کا ہے بیشوق کے موجیس سب کناریں ہوگئی ہیں

" خواہش" بمعنی "مطلوب" یا "مقصود" لغات میں نظر نہیں آیا۔" فرہنگ اٹر" میں اثر صاحب نے بھی تصریح نہیں کی، حالانکہ محاورہ موجود ہے:" میں نے اپنی خواہش حاصل کرلی"، یا آگراس میں شک ہوتو میر نے استعمال کر کے دکھا ہی دیا ہے۔مصرع ٹانی کی نثر یوں ہوگی:" دریا کو بیکس کا بوس و کنارخواہش (یعنی مطلوب یا مقصود) ہے؟"

# **د بوان پنجم** ددیفش

(111)

غصیں ناخوں نے مرے کی ہے کیا تلاش تلوار کا سا کھاؤ ہے جہے کا ہر خراش

محبت میں اس کی کیوں کے رہے مرد آدمی وہ شوخ وشنگ و بے تدواد باش و بدمعاش

آباد ابڑا لکھنو چغددل سے اب ہوا مشکل ہے اس خرابے میں آدم کی بودوباش

ا / ۱۱۱ مطلع معمولی ہے، کیکن' خصہ' ذو معنیین ہے، یعن جمعیٰ'' بہی ہے اور جمعیٰ اللہ مطلع معمولی ہے، کیکن' خصہ' ذو معنیین ہے، یعن جمعیٰ' کے ایک اور شعر کی سند '' رنج وغم' بھی نے' حلائی اللہ واقعہ یہ جالی ما فکو ری نے میر کے ایک اور شعر کی سند میں اندھا گردورج کیا ہے۔ حالانک واقعہ یہ ہے کہ میر کے زمانے کے بعدا سے مونث ہی باندھا گیا ہے۔ آفاق بناری نے اپنی'' معین الشعرا'' میں مونث درج کر کے میر کا وہی شعر حاشیے میں نقل کیا

ہ، جے جلیل مانکوری نے اپنے رسالہ" تذکیرہ تائیٹ میں" خراش" کی تذکیر کی سند کے لئے لکھا ہے۔ سودا کی ایک پوری غزل ہے جس کی ردیف بی" کا خراش" ہے ۔ ماہ نو تھے یا دا ہروش ہے سینے کا خراش کس بسولے ہے ہے کم یہ ہر مہینے کا خراش

ممکن ہے'' خراش' کدیم اردو میں محض ند کرر ہاہو۔ آج کل عرصے سے محض مونث ہے، چنا نچہ آفاق بناری نے ذوق کا شعر کھا ہے \_

> لریز مدن الدیک بلال مید بین میرانان می کافراش

۱۱۱/۳ دور مرم علی بندش لاجواب ب-ایک بحی طل نبیس - سباسات اسایی اور بات پوری کردی ب-ایک معر علی معموق کو آئی گالیاں شاید بی کی اور نے دی ہوں۔ پہلے معر علی میں معموق کی محبت میں رہے ہیں وہ آ دمیت کی صفت نبیس معمو علی میں یہ بھی کنایہ ہے کہ جولوگ ایے معموق کی محبت میں رہے ہیں وہ آ دمیت کی صفت نبیل رکتے بھکن ہے نامردہوں۔"مردآ دی" کا فقرہ آئ کل زیادہ تر طخز استعال ہوتا ہے۔ اگر یہاں بھی اسے طخزید فرض کیا جائے تو پہلامعرع خطابیداور استفہامیہ ہوجاتا ہے کہ مردآ دی، تم اس کی محبت میں اور کیوں کر رہے؟"شوخ" اور"شک" یہاں پر لطف ہیں، کیوں کہ دونوں کے اجھے معنی بھی ہیں اور برے بھی ۔"اوباش" کا ایک معنی چونکہ" عامیانہ بہت تم کے لوگ" بھی ہیں، اس لئے" اوباش" اور اسماش 'ریعنی جس کا طرز زندگی یا طرز معاش تا پہند یہ ہو ) ہیں بھی ایک مناسبت ہے۔ ہیر نے لفظ " برمعاش "کو تہا بھی" معموق" کے معنی میں استعال کیا ہے، مثلاً ۔ بھیر ہی طیس اس او باش نے کو اربطا کی جمعے دار کے لمجتے لاکھوں میں اس او باش نے کو اربطا کی

(ويوان دوم)

فرض مصرع ٹانی میں زی گالیاں جیس، بلکہ در پردہ معثوق کی تعریف سے بھی پھے پہلو ہیں۔ خوب کہا ہے۔ ۳۱۱/۳ ملاحظہ و۲/۲ سا جہاں میرادر تکھنؤ سے ان کی نار اُسکی پر مفصل گفتگو ہے، اور بیل نے کاظم علی خال کے اس نظریے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ شروع کے چند برسول کے علاوہ میر نے لکھنؤ میں بدی خوفی کے دن گذارے اور بعد کے دیوانوں میں میر نے لکھنؤ کی شکامت پر جن ایک مجمع شعر میں کہا ہے۔ مندر جدذیل خاصے مشہور شعر میں میر نے دلی کو'' خرابہ'' کہا ہے، کیکن پھر بھی اسے لکھنؤ سے بہتر قرار دیا ہے۔

خرابہ دی کا دہ چند بہتر لکھنؤ سے تھا وہیں میں کاش مرجا تاسراسمہ نیآ تایاں

(ديوان جهارم)

شعرز ربحث معلوم ہوتا ہے کددیوان پنجم تک آتے آتے میرکولکھنو بھی خرابہ معلوم ہونے لگا تھا، اور خرابہ بھی ایسا کہ جو صرف الووں ہے آباد ہے۔ ناتخ نے کا نبود کی برائی بیس کی شعر کیے ہیں، اور ابعض جگہ تو ان کا خصہ کف درد ہان ہونے کی منزل تک پہنچ گیا ہے۔ بینو سے کھاتے ہیں زندوں کو کا نبود کوگ

كريصي مردول كوكهات بين زاغ كزكابس

لین میرنے جس تسلس اور تخی ہے تکھنؤ کو ہرا کہا ہے، اس کی مثال شاید کی اور شاعر اور کی اور شاعر اور کی اور شہر کے تعلق سے نہیں ملتی ۔ شعر زیر بحث میں 'آبادا جڑا''کا تعناد خوب ہے، اور اس بات کا جوت ہے کہ اچھا شاعر صرف ونحوکو بھی استعارے کی طاز مت میں لے آتا ہے۔

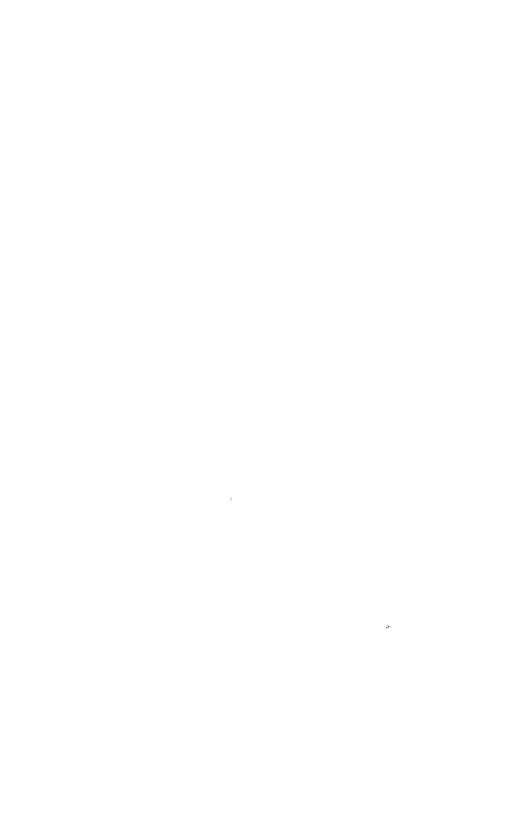

# رد بفي ع

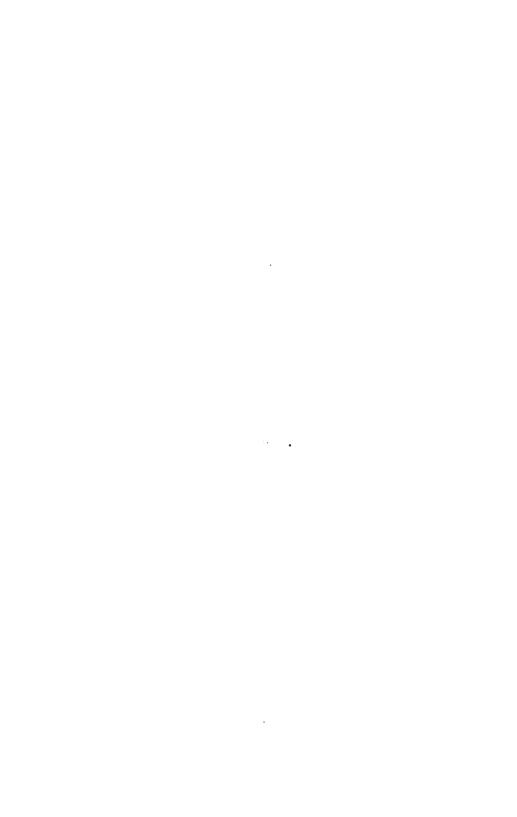

# د **يوان پنجم** رديف

(rir)

کیا جمکا فا نوس بیس اپنا د کھلاتی ہے دور سے شع وہ منے تک اود طرنبیں کرتا داغ ہے اس کے خرور سے شع

04.

آ کے اس کے فروغ نہ تھا جلتی تھی بھی ی مجلس میں حب تو لوگ اٹھا لیتے تے شتابی اس کے حضور سے شع

جلنے کو جو آتی ہیں ستیاں میر سنجل کر جلتی ہیں کیا بے صرفہ رات جلی بے بہرہ اپنے شعور سے شع

۱۲۱۲ اس بح کے لئے ایسی زمین ایجاد کرنا اور پھر اس میں ایسے شعر تکالنا اعجاز بخن کوئی ہے۔ کلیات میں چارشعر ہیں، میں نے دل پر پھر رکھ کر ایک شعر کم کیا ہے، ورنہ چاروں ہی شعر عمدہ ہیں۔ اس زمین میں شعر ہونا ہی مشکل تھا، اور اس قدر مک کھے سے درست شعر تو شاید عالب سے بھی نہ ہو سکتے۔ عالب اور میر ہمارے دوشاع ہیں جو شکل زمینوں کو اس طرح برتے ہیں کہ اکثر ان پرمشکل

ہونے کا گمان بی نہیں گذرتا۔ان کے برظاف شاہ نصیر، ناخ ، مسحنی، ذوق وغیرہ کی مشکل زهنیں واضح طور پرمشکل معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی بیاوگ استادی بھانے میں سارا زور صرف کردیتے ہیں، شعرتو بن جاتا ہے، کین معنی کی کر تنہیں ہوتی۔ غالب اور میر کا کمال بیہ کہ دہ اس قدر پرمعنی شعر کہتے ہیں اور اس قدر روال شعر کہتے ہیں کہ زمین کے اشکال کی طرف ذہی نظاف نہیں ہوتا۔ معنی کاحن اور کلام کی روانی قاری کواپئی گرفت میں لے لیتی ہے۔ شاہ نصیرہ غیرہ کے یہاں شعر کا بیشتر حن زمین بی پرمنی ہوتا ہے۔ اس لئے ان کی مشکل زمین والی غزلوں کا قاری زمین کی طرف پہلے متوجہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پرکم لوگوں کو خیال گذر ہے گا کہ '' تا خیر بھی تھا، عناں گیر بھی تھا'' اور'' مہمال کئے ہوئے ، جراغال کے ہوئے ''بہت بی مشکل زمینی ہیں۔ زیر بحث غزل میں قافیہ بے ڈھب ہے، اور ردیف ('' سے شع'') الی رکھی ہے کہ بامعنی کلام پیدا ہوتا بہت بی مشکل ج۔

اب شعر پر فور کیجے۔ فانوس کا کام دراصل شع کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن فانوس کی بنا پر شع صاف نظر نیس آتی ،صرف ایک روش ہالد دکھائی دیتا ہے۔ لبذاشع کو' دور' کئے کا جواز پیدا ہوگیا۔'' جمکا کے معنی '' جمکا'' '' چک' تو ہیں ،ی ،لیکن خوب صورت چرے یا خوب صورت چرے کی جملاک کو بھی '' جمکا'' کہتے ہیں۔ چونکہ خوبصورت لوگوں کو شع سے تصبیہہ دیتے ہیں اس لئے'' جمکا'' بحنی '' حسین '' جمکا'' کہتے ہیں۔ چونکہ خوبصورت لوگوں کو شع سے تصبیہہ دیتے ہیں اس لئے'' جمکا'' بحنی '' حسین چرو'' بہت مناسب بھی ہے۔ اب اس مصرعے کے صرف ونحو پر فور کیجئے۔ ایک طرح پر جھے تو بید مصرع کے مصرف ونحو پر فور کیجئے۔ ایک طرح پر جھے تو بید مصرع کے مصرف ونحو پر فور کیجئے۔ ایک طرح پر جھے تو بید مصرع کے مصرف معشوق کی موجود گی ہیں اپنی خود میں جو میں نہیں جو مصرف کی محموق کی ہیں ہوئی اپنی چکہ وہ میں خود سب بھتا ہوں۔'' لبندامصر سے کا مفہوم بیہ ہوا کہ شع جو فانوس کے اندر پیٹھی ہوئی اپنی چک یا بتاتے ہو، ہیں خود سب بھتا رہی ہوئی۔' لبندامصر سے کا مفہوم بیہ ہوا کہ شع جو فانوس کے اندر پیٹھی ہوئی اپنی چک یا اپنا چرہ و دور سے دکھا ورک کا موجود گی ہوئی اپنی چک وہ وہ کھا دوی ہوئی اپنی چک دور سے کہ ہوئی اپنی چک وہ وہ تو تو شع کی فانوس ہے۔ دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ معثوق تو شع کی المرف پیٹھ کے دور پر محمول کرتی ہے، ایک لیے کے لئے بھی وہ شع کی طرف رخ نہیں کرتا ہیں اس کے اس کو مور پر محمول کرتی ہے، اور اس وجہ سے شع رخیدہ ہوئی ۔ ('' داغ ہوئا'' '' '' رخیدہ ہوئا'') مشع کی مناسبت سے'' داغ '' میں دو کھتے ہیں۔ داغ کوروش فرض کرتے ہیں، شع بھی روش ہی روش کی وی موثا '' کین شع کی مناسبت سے'' داغ '' میں دو کھتے ہیں۔ داغ کوروش فرض کرتے ہیں، شع بھی روش ہی روش کی میں دوش کی کین شع کی مناسبت سے '' داغ '' میں دو کھتے ہیں۔ داغ کوروش فرض کرتے ہیں، شع بھی روش ہی روش ہوئا'' '' کین میں دوش ہوئا'' '' کین کھی کی روش ہی دوئن کی کین شع کی مناسبت سے '' داغ '' دور کھر کے کا کم کی کے کہتے ہیں۔ دور کے کہتے ہیں۔ دور کے کہتے ہیں۔ کیک کیا کہتے کی کین کو کھروش کی کی کی روش ہی کی روش ہے، لیک کی کورش کی کی کورش کی کورش کی کورش کی کھر کی کورش کی کورش کی کی کورش کی کی کھرون کی کی کورش کی کورش کی کی کورش کی کورش کی کی کورش کی کی کورش کی کورش کی کورش کی کورش کی

۲۱۲/۲ مطلع کے مضمون کواس شعر میں عجب ڈرامائی رنگ دے دیا ہے۔ متعلم کالجہ ایہ اب کہ اسے عاشق بھی فرض کر سکتے ہیں، معثوق کی مختل کا کوئی تماشائی بھی ، یا چرخود معثوق کا کوئی خادم یا حاضر باش بھی۔ الفاظ ایسے دکھے ہیں کہ ان ہیں معصوم استجاب اور سادہ تحسین کا رنگ ہے۔۔ مبالغہ آمیز بات ہے، جو واقعہ بیان کیا ہے وہ خود مبالغے پر بنی ہے (یعنی اس بات پر کہ جو تمع تحکی سے لوئیں د تی یا بھے لگتی ہے اسے مجلس سے ہٹا کر اس کی جگہ دوسری شعر کھ دی جاتی ہے۔ ) کین متعلم کا لہجہ اتنا سادہ ہے کہ مبالغے کا گمان نہیں ہوتا، بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ متعلم کو واقعی اس بات کا یعین ہے کہ معثوق کے سامنے سے شع کو جو بار بارا نمالیا جاتا تھا وہ ای وجہ سے تھا کہ معثوق کے دو رو رو تن کے آگئی کا جمان نہیا تھا۔ وہ جمعی کی ، جاتی تھی ، اس لئے اس کا اضالیا جانا ضروری اور فطری بی تھا۔ '' بہمی کی جائے جل نہ پاتی تھی ، کے دو معنی ہیں۔ (۱) اس کی روشی کم معلوم ہوتی تھی۔ (۲) وہ ٹھیک سے جل نہ پاتی تھی ، معلوم ہوتی تھی۔ (۲) وہ ٹھیک سے جل نہ پاتی تھی ، موال دے مراد

محض تصور کھی نہیں، بلکہ کسی صورت حال کو اس طرح بیان کرنا کہ مختلم کا تعظ ُ نظر ، قاری کے تعظ ُ نظر پر حادی ہوجائے۔ یعنی قاری وہی دیکھے جو پھٹلم نے دیکھا ہے۔

٣١٣/٣ كيابه لخاظ مضمون، كيابه لحاظ اسلوب، اس شعر كاجواب يورى شاعرى من ندهي كا-لفظا" ستیال " بی اس قدر غیرمتوقع اور تازه به که درجنول غزلیس اس برنثار بوسکتی بیں۔ پھر "سنبعل کر جلتی ہیں" کی عدرت دیکھتے۔ مراد ہے" طمانیت خاطرے جلتی ہیں 'یا" رک رک کر جلتی ہیں 'یا" سوج سجه كرجلتي بن' \_ لفظ' "سنجلنا'' بين به سارے اشارے مغمر بن، ايبالفظ تلاش كرلينا روز مره يرغير معمولی مہارت کی دلیل ہے۔ تی ہونے والی عورتوں کوعرفان ذات اورآگا بی وجود حاصل ہے۔معثوق كے بغيروه اپنے وجود كو ناكھل يافضول مجمتى جين،اس لئے جب معثوق جلايا جاتا ہے تو وہ خود كو مجى جلالتى ہیں۔ان کا پیجانا سوچ مجھ کراور بلاآنسو بہائے اورآ ہستہ ہستہ ہوتا ہے۔اس کے برخلاف می کودیمو، اے اپناشعوز بیں بہلتی وہ بھی ہے، کین وہ آنسو بہاتی جلتی ہے، اس کومعلوم نیں میں کیوں جلائی جارہی ہوں۔اس کا جلنا کس کام کانہیں مٹع ایے شعورے بے بہرواس دجہ سے کے معثو ق سامنے ہے مگر بھی وہ جلتی ہے۔ یا پھراس وجہ سے کہ وہ جلنے پرمجبور تو ہے، لیکن اسے بیمعلوم نہیں کہ میں کس لئے جل ری ہوں، روثنی پھیلانے کے لئے، بامعثوق ہے مقابلہ کرنے کے لئے، بامعثوق کے ساہنے اٹی عاجزى كے اظہار كے لئے معم كا جلنامحض مشيني فعل بے ستياں جان بوجه كرجلنا اختيار كرتى بيں يعنى صرف جان دینا کوئی اہم بات نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اپنے وجود سے آگاہی ہو، اور اس آگاہی کے ساتھ موت کوا ختیار کیا جائے ۔ جو مخص شعور ذات کے بغیر موت کو بھی قبول نہ کرتا ہو، اس کے بارے میں بدکہنا کہ میرک شخصیت میں انتعالیت بھی میر کے کلام سے ایک معصوم بے خبری کے سوا پھی نیس موفیانہ تقط نظرے دیکھتے تواس شعر میں انسان کال کی کمل تعریف ہے۔انسان کال کوجمی موت آتی ہے، کیکن وہ موت اس کے شعور وجود کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یعنی جب اے اپنی ہتی کاعرفان حاصل ہوجائے تب ہی وہ ہتی مطلق کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب اپنا عرفان حاصل ہوتو پیۃ گئے کہ میں کیانہیں ہوں؟ اور جب بيمعلوم موجائے كه بيس كيانبيں مول تو كھر بيس وہ بننے كى كوشش كروں جو بين نبيس مول اور اس طرح اپنی ہت کو کھمل کرنے کی سعی کروں۔انسان خاکی کی پنجیل اسی میں ہے کہ وہ فنا ہوجائے ،لیعنی وجود

ظاہری کی صدبند ہوں کے پارنگل جائے۔ لہذا جب پورے شعور ذات کے ساتھ فنا کو اختیار کرتے ہیں تو ۔ بحصر فد بحصل موجی کے معلق میں خور ہے ، بھیل حاصل ہوتی ہے۔ اور جب محض میں طور پر، بے شعوری میں جان دے دیتے ہیں تو وہ بے صرفہ لین بے فائدہ موت ہوتی ہے۔ مولا تاروم نے مشنوی کے دفتر ششم میں اس سکتے کو ہوں داضح کیا ہے۔

جال بے کندی و اندر پردہ ای زائکہ مردن اصل بد ناوردہ ای تانیری نیست جال کندن تمام بے کمال نردباں نائی بہ بام

چوں ندمردی گشت جال کندن دراز مات شو در صبح اے مقع طراز

نے چناں مرکے کددر کورے دوی مرک تبدیلی کہ در نورے شوی ہے۔

پس قیامت شو قیامت را ببیل دیدن هر چیز را شرط است این تانه گردی او نه دانی اش تمام خواه آن انوار باشد یا ظلام

**X** 

عقل مردی عقل را دانی کمال عشق مردی عشق را بنی جمال (قرنے بہت جان کمپائی لیکن تو پردے بی ہے، کیوں کہ مرنا اصل تھا، اور دہ تو نے عاصل نہ کیا۔ جب تک قو مرنہ جائے جان کمپانا کمل نہیں ہے۔ سیر حی کے کمل ہوئے بغیر تو کو شعے پرنہیں جاسکا۔ جب تو نہ مرا تو جان کمپانا دراز ہوگیا۔ صبح کے دفت جان دے دے، اے طراز کی (خوبصورت) شی ۔ (لیکن) الیک موت نہیں کہ تو قبر میں چلا جائے، بلکہ تبدیلی کی موت کہ تو نور میں پہنی جائے۔ تو قیامت بن جا، قیامت دکھے لے۔ ہر چیز کے دیکھنے کی شرط بیہ کہ جب تک دہ چیز خود نہ بن جا، قیامت رکھے لے۔ ہر چیز کے دیکھنے کی شرط بیہ کہ جب تک دہ چیز خود نہ بن جائے گا، اس کو پورانہ بھے پائے گا، خواہ وہ نور ہو، خواہ تار کی۔ تو عشل کی ماتھ بیتر جہ قاضی ہجاد حین کا ہے۔)

لبذائ جب جان دین ہے تواس شعور کے ساتھ کدوہ مرنیس ری ہے، بلکہ اپنے مطلوب میں تبدیل ہورہ مرنیس ری ہے، بلکہ اپنے مطلوب میں تبدیل ہورہ می ہوں۔ (بقول مولا ناروم، الی موت نہیں کہ تو قبر میں چلا جائے، بلکہ الی موت کہ تو عالم نور میں پہنچ جائے۔) مجلس کورو ٹن کرنے والی شع میں کہ تو عالم نور میں پہنچ جائے۔) مجلس کورو ٹن کرنے والی شع میں ان نکات سے بے خبر ہے، اس لئے اس کا مرتا بے حاصل ہے۔ بلکہ وہ مرتی بھی نہیں، صرف جلتی رہتی ہے، اپنے شعور سے بے بہرہ۔

" ستی" افظ مصحفی نے ایک دوبار استعال کیا ہے، لیکن" ستیاں" بمعن" وہ عورتیں جوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہین" ، اور بی عالم رکھتا ہے۔ مصحفی کے یہاں ایک جگه" ستیاں" بروزن فاعلن ہے، لیکن مضمون بہت معمولی ہے۔

رں ہے۔ کوئی ہند وستا ں ہیں کم کسی کی و ا دکو پہنچا ہوئے لاکھوں ہی عاشق اور ہزار دل ستیاں جلیاں مصحفی کے شعر کی مضبوطی اس کی شورا گلیزی ہے تو میر کا شعر شورا گلیزی کی معراج ہے۔ معنی ک کشر ت اور کیفیت اس پرمستزاد۔میر کا شعرا مجاز تخت گوئی کا نمونہ ہے۔

# رديف غ



د **بوان پنجم** ردیف غ

(rm)

کیا کہے میاں اب کی جول میں سیدانا بکر داغ اللہ کا کہ میاں اب کی جول میں سیدانا بہتر اللہ داغ اللہ کا داغ

داغ جلائے فلک نے بدن پرسرد چراغاں ہم کو کیا کہاں کہاں اب مرہم رکھیں جسم ہوا ہے سراسرواغ

محبت در گیرآتے اس کے پیر گھڑی ساعت نہوئی در کیرہوا = موافی ہونا جب آئے ہیں گھر سے اس کے جب آئے ہیں اکثر داخ

> جلتی مجماتی یہ سنگ زنی کی مختی ایام سے میر مری سے میری آتش مل ک سدے ہوئے وے پھروائ

۲۴۳/۱ مطلع میں کوئی خاص بات نہیں، لیکن مصرع اولی کے دوسرے کوئے میں فعل کے حذف سے کلام میں دور پیدا ہوگیا ہے۔ یعن "اپناسید یکسرواغ ہے" کہنے میں وہ بات نہیں جو" اپناسید

020

یکسرداغ" میں ہے۔ مثلاً بیبیان بہتر ہے: " میں اپنا حال کیا کہوں، سین فکار، گریباں تار تار"۔ اور بید بیان کم زور ہے: " میں اپنا حال کیا کہوں، سین فکار ہے، گریباں تار تار ہے"۔ میر اور غالب دونوں کوفضل کے حذف میں خاص درک تھا۔ میرا خیال ہے بیخصوصیت فاری اور پراکرت میں مشترک ہے۔ دوسرے مصرعے میں شمع کی طرح سر پرداغ ہونا، سروچ اغاں کی یا دولا تا ہے۔ اگلے شعر میں اس کا ذکر بھی ہے۔ داخوں کے باعث ہاتھوں کو گلدستہ سے تشمیر دینے کے لئے ملاحظہ ہو ۳/۲۔

جناب عبدالرشید نے رستی پیجا پوری کی مثنوی'' خاور نامہ'' (۱۲۴۰) کا ایک شعر نقل کیا ہے جس میں'' واغ جلانا''استعال ہوا ہے۔اگر چہ مجھے اس کی قر اُت مشکوک گئی ہے کین سامکان پھر بھی ہے کہ '' داغ جلانا'' کا محاور و دکن میں ہواور میر نے اسے وہاں سے لیا ہو۔ ہم دیکھ بچکے ہیں کہ میر کے یہاں ایسے متعدد استعالات جود کن میں بھی ہیں۔'' داغ جلانا''بہر حال نامانوس ہے اور عام نہ ہوسکا۔

" سروج اغال" ایک طرح کی آش بازی بھی ہوتی ہے اور لکڑی یا چاندی کا درخت نمافریم بھی جس میں جراغ لئکا کے جاتے ہیں۔لیکن" چراغال ہم کو کیا" کا فقرہ" چراغال کردن" کی طرف بھی ذہن کو نشقل کرتا ہے۔ قدیم ایران میں سزا کا ایک طریقہ تھا کہ بحرم کے سرمیں جگہ جگہ سوراخ کرکے ان سوراخوں میں روش شمعیں کھونس دیتے تھے۔ اس بہیا نہ سزا کو" چراغال کردن" کے شاعرانہ نام ہے تیجیر کرتے تھے۔اس جہیا نہ سزا کو" چراغال کردن" کے شاعرانہ نام ہے تیجیر کرتے تھے۔اس جہیا نہ در اور دہشت کی فضا قائم ہوگئی ہے۔ دوسرامصرع اس کے برابرز وردارنہیں ہے اور نبیجی تھائیسری کے ایک مشہور شعرے براہ دراست مستعارب

یک دل وخیل آرزو دل به چدمه عائم تن جمه داغ داغ شد پنبه کا کائم (ایک دل اور آرزوؤل کا ایک جم غفیر، اب میں دل کوکس مه عام رفگاؤل؟ جمم

#### داغ داغ ہوگیا،روئی کا پھاہا کہاں کہاں رکھوں؟)

تسبتی کامصر گاولی بہت عمدہ ہے۔اس کے برنکس میر کامصر کا اولی زیردست اور پر کیفیت اور پرمعنی ہے۔لہذا اگر چیمصرع ٹانی میر نے تسبتی سے مستعار لیا ہے،لیکن ان کا کلمل شعر نسبتی کے کمل شعر سے بہتر ہے۔

۳/ ۱۱۳ " در کیم شدن "اور" درگرفتن " مجی فاری کے محاورے میں بمغن" موافق ہونا"، " راس آنا" \_میر کاربرّ جمه بھی مروح نه ہوا، کیوں کہ لغات میں اس کا ذکرنہیں ۔اس شعر کاوز ن بھی میر کے عام نمونے کے مطابق نہیں ہے اور ایک حساب سے اس شعر کو خارج ازبح کہا حاسکتا ہے۔اس سلسلے میں مفصل بحث کے لئے ملاحظہ ہو ا/۲۰۵؍ جہاں تک شعر کے مفہوم کاتعلق ہے، پہلی مات یہ ہے کہ د دنوں مصرعوں میں دوالگ الگ باتیں کمی کئی ہیں۔ پہلےمصرھے میں اکہا ہے کہ جب بھی بھی وہ آیا بھی ('' آتے اس کے'') تواس کی صحبت ایک پیر، ایک گھڑی، بلکہ ایک ساعت بھی ہمیں موافق نہ آئی۔ لینی اس نے کوئی نہ کوئی سخت بات کہدری، کوئی حرکت الیمی کی جس ہے دل بحائے خوش ہونے کے افروہ ہوا۔ دوسر مصرع میں کہتے ہیں کہ جب بھی ہم اس کے کھر ہوکر آئے تو اکثر واغ ہی ہوکر ( یعنی رنجید ہ ہوکر ) آئے۔ایک منہوم بیمی ہے جب اس کے گھرہے ہمیں کچھ تخفے میں آیا تو اکثر داغ ى داغ آئے۔" پېر، گرى، ساعت" بىس محض تكرار تاكيدى نېيى ب، بلكدان كالك الك معنى ہیں۔" پہر" دن کے آمویں حصے کو کہتے ہیں۔ یعنی ایک پہر تمن محفظ کا ہوتا ہے۔" گھڑی" کے تمن معنی من [ ا ) يبركا آخوال حصيعني ساز ح بائيس منك (٢ ) ايك محند (٣) بهت مختر مدت، مثلاً ايك لحه ـ ای طرح'' ساعت'' کے بھی دومنی ہیں(۱) بہت کم عرصہ، مثلاً ایک کخظر(۲) ایک محنشہ اس طرح کامفمون، کمعثوق ہے رسم دراہ ہے، اس تک ہماری رسائی ہے، لیکن اس سے بعتی نہیں، میر کا خاص مضمون ہے۔ بعد کے شعراکے یہاں تو بہ تقریباً معدوم ہے۔ خوب شعر کہا ہے۔ دوسر مصرعے کے ا یک منہوم پر بنی مضمون کواور جگہ نجی کہا ہے لیکن اس لطف کے ساتھ نہیں ۔ جی جل <sup>حم</sup>ا تقر ب اغبار و کھ کر ہم اس کلی میں جب محے تب وال سے لائے داغ

(ريوان دوم)

جل محے د کھے گری اغیار آئے اس کومے ہے تو آئے داغ

(ويوان جبارم)

۳ ۲۱۳ اس شرکا خاص حن اس بات میں ہے کہ اس میں بہت ی باتی برای کفایت سے کہ دی گئی ہیں اور سب باتوں کو دلیل کے ذریعہ مربوط کیا ہے۔ (۱) سینہ آتش عشق ہے جال رہا تھا۔
(۲) یہ آتش بہت تیز تھی۔ (۳) زمانہ جھ پر سخت اور تھ بوگیا۔ (۳) زمانے گئی اور تھی عشق کے باعث بھی ہوگئے۔ (۵) میں نے تئی زمانہ سے تگ آکر باعث بھی ہوگئی ہے ہوگئے۔ (۵) میں نے تئی زمانہ سے تگ آکر سینے پر پھر پیٹے ، بینی احتجاج کے طور پر یا وحشت کی بنا پڑیا سینے کو تباہ کرنے اور خود کئی کرنے کی غرض سینے کو پھر وں سے کوٹا۔ (۱) سینے میں آگ اس قدر شدید تھی کہ پھر جو سینے پر پڑے دہ جل کر داغ ہو گئے سینے کو پھر وں سے کوٹا۔ (۱) سینے میں آگ اس قدر شدید تھی کہ پھر جو سینے پر پڑے دہ جل کر داغ ہو گئے اور اب داغ کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ '' ختی ایا م' اور '' سنگ زنی'' میں ضلع کا لطف ہے۔ '' داغ ہو گئے کے مین و منہوم سینے کو نگار کر یں ، لیکن میری آتش دل کی گری نے خودان بنا ہے کہ پھر آئے تو اس لئے تھے کہ میر سے سینے کو فگار کر یں ، لیکن میری آتش دل کی گری نے خودان بندا ہوتا ہے اس کو تقویہ دیتے ہیں۔ پھر دل کو تکلیف پہنچائی ، اور دوہ آزردہ ہوئے۔ یہ می طو قار ہے کہ پھر گئے سے جونشان بھا ہوتا ہے اس کو '' داغ سک '' کہتے ہیں ، اور داغ کو یا تو سے ( یعن سرخ رنگ کے پھر ) سے بھی تشیہ دیتے ہیں۔ کو 'داغ سک' کہتے ہیں ، اور داغ کو یا تو سے ( یعن سرخ رنگ کے پھر ) سے بھی تشیہ دیتے ہیں۔ خوش کہ میر نے تمام الفاظ کے امکانات کوروش کر دیا ہے۔

# رديفق



### د بوان دوم

رد يف ق

(117)

کیا کہوں تم سے میں کد کیا ہے عشق جان کا روگ ہے بلا ہے عشق

عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھو سارے عالم میں بھررہا ہے عشق

عثق معثوق عثق عاشق ہے مینی اپنا ہی جتلا ہے عثق

عشق ہے طرز وطور عشق کے تئیں معت ہے= آفری ہے کہیں بندہ کہیں خدا ہے عشق

> وکش ایبا کہاں ہے وشمن جاں مد عی ہے یہ مد عا ہے عشق می =وشن

۵۸۰

دل لگا ہو تو جی جہاں سے اٹھا موت کا نام پیار کا ہے عشق

عثق ہے عشق کرنے والوں کو مثقہ=آفریں ہے کیما کیما مجم کیا ہے عشق

اله ۱۹۳۱ عشق کی ردیف میں میر نے دیوان عشم کے سواہر دیوان میں فرل کی ہے۔ ویوان اول میں جو فرل ہے وہ ای بحر میں ہے جس میں زیر بحث فرل ہے ، لیکن اس میں صرف دوشعر ہیں۔ دیوان چہارم و پنجم میں عشق کی ردیف کے اشعار سب سے زیادہ شاندار ہیں۔ ممکن ہے ماہر ین نفسیات کی نظر میں اس مقد ریح کی کوئی خاص اہمیت ہو۔ میں تو یہی کہ سکتا ہوں کہ ان دواوین کی ترتیب کے وقت میر کی عمر بالترتیب بہتر اور چھہتر سال تھی ، اور اس عمر میں عشق کے مضمون کا بیولولہ اور جوش کی روحانی اعشاف کا نتیجہ ہوسکتا ہے۔ زیر بحث غزل میں مطلع براے بیت ہے، لیکن مصرع ٹانی میں دو مختف چیز دن (ایک جسمانی اور ایک مانو ق الفطرت) کو خوب جمع کیا ہے۔

۳۱۳/۲ یشترگی منهوم رکھتا ہے۔قرآن میں ندکور ہے کہ تمام چیزیں اللہ کی تینی کرتی ہیں۔
اس کی منظر میں دیکھئے تو بیشتر عارفا نہ اور تحمیدی ہے۔اگر'' عشق'' کوصو فیا نہ اصطلاح کے لی منظر میں
رکھیں تو بیشتر صوفیا نہ اور درویشا نہ ہوجاتا ہے۔صوفیا نہ اصطلاح سے میری مراد ہے'' عشق'' کا وہ تصور
جس کی روسے تمام چیزوں کی حرکت اور ان کے وجود کا باعث عشق ہے۔جیسا کہ غالب نے کہا ہے۔

ہے کا نات کو ترکت تیرے ذوق ہے بیقے آ فاب کے ذریے میں جان ہے

تیسرامنہوم یہ ہے کہ اس شعر کا متعلم کوئی عارف یا خدارسیدہ مخص نہیں، بلکہ ایک عام عاشق ہے۔ عشق کے فلے کے باعث اسے دنیا کی ہر چے میں عشق ہی عشق نظر آتا ہے۔ یا اسے محسوں ہوتا ہے

کہ کا کات کے جو بھی مظاہر ہیں وہ سب کی نہ کی کے عاش یا معثوق ہیں۔ ابو تشکو
(Evrushenko) نے ایک جگر کھا ہے کہ جب جھے کوئی ایسا فض ملت ہے جے میں ٹاپند کرتا ہوں، لینی
جب میری ملاقات کی ایسے فض سے ہوتی ہے جو جھے پندنہیں آتا، تواپی ٹاپند یدگی کورو کئے کے لئے
میں فورا نیو خیال کرتا ہوں کہ مکن ہے بی فض بھی کی کا محبوب ہو۔ اورا گروہ کی کامحبوب ہوگا تواس کے
مجت کواس فض میں کچھ نوییاں تو نظر آتی ہوں گی۔ میر کے شعر میں عاشق مسئلم کو بھی ہر جگر، ہر چیز عشق
کے جذ ہے متاثر نظر آتے تو کیا جب ہے۔ سادہ بیانی اور اس قدر معنوی امکانات کے ساتھ، بیمیر کا
خاص رنگ ہے۔ اس مضمون کوادر جگر بھی کہا ہے۔

یارب کوئی تو واسط سر مشتکی کا ہے کیے عشق مجرر ہاہے تمام آسان میں

(د يوان اول)

عشق سے جانہیں کو کی خالی دلسے لے عرش تک بجرائے عشق

(د يوان سوم)

دیوان اول کے شعر میں مصرع اولی کا استعجابیا وراستفہامی انداز بہت خوب ہے،''سرکشکی'' کے داسطے کا ذکر کرنا اس پرمسٹزاد ہے۔ دیوان سوم کے شعر میں مکاشفاتی رنگ ہے، کین شعرز رہر بحث جیسا زور نہیں، کیوں کہ اس کا مصرع اولی استعجاب ادر مشاہدہ دونوں کی کیفیت رکھتا ہے۔ ملاحظہ ہو ۲۱ے ۱۲۱۵در ا/ ۲۱۵۔

۳۱۳/۳ ارسطونے اپ فلسفہ علم میں بیان کیا ہے کہ اشیا کے بارے میں علم ای وقت حاصل ہوسکتا ہے جب ہم ان کے جو ہر (essence) کو جان لیں۔ یہاں تک تو ارسطو اور افلا طون کم و بیش ہم خیال ہیں۔ لیکن ارسطواس کے آگے جاکر کہتا ہے کہ جب اشیا کے جو ہر کو جان لیا جائے تو جائی ہوئی شے اور جانے والے وجود میں وحدت پیدا ہوجاتی ہے۔ ممکن ہے میر کا شعرای خیال کا پرتو ہو۔ اسلامی حکمانے یونانی مابعد الطبیعیات سے بہت کچھ مستعار لیا تھا۔ لہٰذا ہوسکتا ہے کہ بی تصور، جو بظاہر

صوفیانہ معلوم ہوتا ہے، اصلاً یونانی ہو۔ اگر یہ بات تسلیم نہ بھی کی جائے تو بھی شعرکا یہ مغہوم اپنی جگہ برقر اررہتا ہے کہ انسانی وجودکا جو ہر حشق ہے۔ اور جب عاش نے اس بات کو بچھ لیا تو اس نے یہ بھی جان لیا کہ وہ اور معثوق رونوں ایک ہیں۔ کیوں کہ معثوق کے وجود کا بھی جو ہر عشق ہے۔ اور اپنی ہتی کو عشق کا مربون جان لینے کے بناعث عاشق اور عشق ، دونوں ایک ہوبی چکے ہیں۔ لہذا عاشق ومعثوق بھی دونوں ایک ہیں۔ لین مصر سے کی نثر یوں ہوگی: '' عاشق عشق ہے اور معثوق ہے: ''لیکن مصر سے کی نثر ایک اور طرح بھی ہو ہو تھی ہے۔ یعنی '' عشق معثوق ہے اور عشق تا ہے؟ وہ بھی عشق ہے۔ لیمن اگر عشق نہ ہوتو عاشق اور معثوق کی نشر ایک اور طرح بھی ہو تھی ہے۔ اور عاشق کیا ہے؟ وہ بھی عشق ہے۔ لیمن اگر عشق نہ ہوتو عاشق اور معثوق کی ہیں کہ معثوق ہوتا ہے۔ اگر '' عشق' اور '' معثوق' اور '' عاشق' اور کی خص معثوق ہوتا ہے۔ اگر '' عشق' اور کر معثوق ن اور '' عشق' اور کر عاشق' اور کر عاشق' کرنا ہے۔ اس معنی میں کہ معثوق کی ہستی ہے عاشق کی ہستی اس طرح کرنا دراصل عاشق سے عشق کرنا ہے۔ اس معنی میں کہ معثوق کی ہستی سے عاشق کی ہستی اس طرح کرنا دراصل عاشق سے خوا ہے والے بھی ایجھے لگتے ہیں، جیسا کہ فیض کے شعر میں ہے بھر بڑے وال ذاتہ اللے والے بھی ایجھے لگتے ہیں، جیسا کہ فیض کے شعر میں ہے بھر بڑے وار انداز ال

### وہ تو وہ ہے تعمیں ہوجائے گی الفت مجھے اک نظرتم مر اسنظور نظر تو دیکھو

اس شعریس بیکت بھی ملحوظ رہے کہ اگر عشق خود ہی معثوق ہے تو کسی غیر محف کا معثوق ہونا ضروری نہیں۔ معثوق کا وجود مخصر ہے عاشق پر،اور اگر عشق خود ہی معثوق ہے تو عاشق کا رتبہ معثوق سے سواٹھ ہرتا ہے، لینی ایسے معثوق سے جوغیر عاشق ہو، کیوں کھشق کو اس کی ضرورت نہیں۔

۳۱۳/۳ معثوق کی ایک صفت جمال ہے۔اللہ کی بھی صفت جمال ہے۔کہا گیا ہے کہاللہ جمال ہے۔کہا گیا ہے کہاللہ جمیل ہے اللہ کی مفت جمال ہے۔ کہا گیا ہے کہاللہ جمیل ہے اور جمال ہے محبت رکھتا ہے' سے مرادیے بھی ہو کتی ہے کہاللہ کو خودا ہے ہے محبت فرق نہیں ،اس لئے''اللہ جمال سے محبت رکھتا ہے' سے مرادیے بھی ہو کتی ہے کہاللہ کو خودار ہوتا ہے تو کہیں خدا ہے۔اس طرح عشق بھی اللہ کی صفت ہوئی۔لہذاعشق کہیں بندے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے تو کہیں خدا

کی شکل میں نظر آتا ہے۔ دوسرام فہوم ہیہ کہ کہیں توعشق اس قدر بے چارہ اور حقیر معلوم ہوتا ہے گویاوہ بندہ ہے، اور کہیں وعشق بالکل صید زبول کی طرح ہوتا ہے اور کہیں ایسا لگتا ہے کہ تمام کا کتات کا اصول طرح ہوتا ہے اور دواماندہ حال لوگول کے یہال گھر بناتا ہے، اور کھی ایسا لگتا ہے کہ تمام کا کتات کا اصول عشق ہی ہے۔

۳۱۳/۵ فاری مین "دیئ" وشن کے معنی نہیں دیا۔ میر نے اردو محاور ہے کا فاکدہ اٹھا کر "دیئ" اور "دیما" کی لطیف رعایت پیدا کردی ہے۔ ایک لطف یہ بھی ہے کہ "دیگ" کو الف مقصورہ ہے کہ کر" دیا" کی لطیف رعایت پیدا کردی ہے۔ ایک لطف یہ بھی ہے کہ "دیگ" کو الف مقصورہ ہے کہ کر" دیل" کا لفظ حاصل کریں تو معنی ہوں گئے" دیوگی کیا ہوا"۔ (ای سے اردو کا لفظ" دیگ" بنا ہے، جے اب عام طور پر" دیماعلیہ "کھتے ہیں۔) لہذا" دیگ" ہمعنی "دیوگی کرنے والا" اور" دیگ" ہمعنی "دیوگی کرنے والا" اور" دیگ" ہمعنی "دیوگی کیا ہوا" اور" دیما" ہمعنی "دیوگی کی ہوئی چیز"، ان سب تلاز مات کی طرف ذہی منتقل ہوتا ہماری اور کے بھی دومعنی ہیں۔ (۱) دیمی جاب (معشوق) ایسادکش کہاں ہے؟ (۲) ایسادکش دیمن جاب (معشوق) ایسادکش کہاں ہے؟ (۲) ایسادکش دیمن جاب (معشوق) کہاں ہے؟ "دیمار" ہماری دیمین جی دومعنی ہیں، یعنی "کس جگہے ہے"، اور" نہیں ہے"۔

۲/۲۱ "دل لگا ہو" کے ساتھ" جی جہاں ہے اٹھا" بہت خوب ہے۔ اور یہ گلتہ بھی ہے کہ

"جہاں ہے اٹھا" امریہ اور تاکیدی بھی ہے ( بی کو جہاں سے اٹھالو ) اور تہذیبی بھی (بس اب بی جہاں سے اٹھانو ) دو سر امصرع تو غضب کا مضمون رکھتا جہاں سے اٹھنے بی والا ہے، یا اب بی کو جہاں سے اٹھابی سمجھو۔ ) دو سر امصرع تو غضب کا مضمون رکھتا ہے، کہ جب موت کو بیا ہے بلاتے یا پکارتے ہیں تو اے "عشق" کہ جب موت کو بیار سے بلانا" " یا کی کو بیار سے المانا" یا کی کو بیار سے بلانا" یا کی کو بیار سے بلانا" یا کی کو بیار سے پکارنا" ۔ لہذا جب آپ نے "کہ عشق" کہ ہاتو گویا موت کو بیار سے بلایا ۔ لہذا بین جب کی بری چیز کا ذکر سوشق" دراصل" موت" کے لئے ایک طرح کی membemism ہے، (یعنی جب کی بری چیز کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے کوئی اچھا، یا کم ہے کم آکلیف دہ لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے" مانپ" کو "ری" کہتے ہیں۔ ) دو سرا نکتہ ہیں ۔ کہ جے موت سے بیار ہوتا ہے، وہ" عشق، عثق" کرتا ہے۔ اور "تیسرا نکتہ یہ ہے کہ جب آپ کی کو بیار سے بلا کیں گے تو اغلب ہے کہ وہ متو جہ بھی ہوگا۔ خوب شعر کہا

#### ہے۔(بیشعراوراگلاشعردبوان سوم کے ہیں۔)

### د **بوان چهارم** ردیف

(110)

لوگ بہت ہو چھا کرتے ہیں کیا کئے میاں کیا ہے عشق کچھ کہتے ہیں سر الی کچھ کہتے ہیں خدا ہے عشق

۵۸۵

عشق کی شان ا کثر ہے ارفع لیکن شانیں کا ئب ہیں شان عقب، ماات، کام مرساری ہے د ماغ ودل میں گاہے سب سے جدا ہے عشق ساری = رواں دواں

> میر خلاف مزاج محبت موجب تلخی کشیدن ہے یارموافق مل جاوے تو لطف ہے جاہ مزا ہے عشق

۱/۲۱۵ "میال" کو پروزن" فغ" پینی پروزن" جال" پڑھاجائے تو بہتر ہے۔ میرنے اس لفظ کوزیادہ تر پروزن" جال" ہی بائدھا ہے، اور کم سے کم صحفی کے زمانے تک یمی تلفظ مرخ تھا۔ مصحفی نے تواے معرعے کے شروع میں بھی ، پینی صدر میں بھی بائدھا ہے ۔ میاں مصحفی کیا خاک گے دلی میں اب دل میاں مصحفی کیا خاک گے دلی میں اب دل شعر میں بظامرکوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن'' میاں'' کے تخاطب نے ایک نیا پہلو پیدا کردیا ہے۔'' میاں'' چونکہ معثوق کے لئے بھی آتا ہے، مثلاً مصحفی ہی کاشعر ہے۔

> نام پایا ہے زمانے میں میاں بے وفائی ہی وفانے تیری

لبذامنہوم کا ایک قرینہ بیہ ہوا کہ خود معثوق نے پوچھا کہ بھائی بیعثق کیا ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں بیشعر کہا گیا ہے۔'' خدا ہے عشق'' کے بھی تین معنی ہیں۔(۱) عشق ہمارا خدا ہے، یا ہمار بے خدا کے برابر ہے۔ (۲) خداعثق ہے، یعنی خدا کی ہتی جسم عشق ہے۔ (۳) اور کوئی خدا نہیں ہے، عشق ہی خدا ہے ۔ شعر کا آغاز اس بیان سے کیا ہے عشق ہی ہے کہ خود کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ شعر کا آغاز اس بیان سے کیا ہے کہ لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ عشق کیا ہے؟ پھراس سوال کے جواب میں دوسر ساوگوں ہی کے بیانات نقل کردیئے ہیں، کیکن تاثر یددیا ہے کہ جواب دے رہے ہیں۔ کلام (discourse) کا بیا نداز میر کے علاوہ کم شعراکونصیب ہوا۔ ملاحظہ ہو ۲ / ۲۱۲ اور ۲ / ۲۱۷۔

۲۱۵/۲ "اکش کے معنی اردو میں" زیادہ تر" کے ہیں۔ مثلاً" اکشر لوگوں نے سمندرنہیں دیکھاہے"۔ یا" گاڑی اکثر دیر ہے آتی ہے" لیکن اپ اصل مفہوم میں بیکھن زیادتی یعنی کشرت کا تکم رکھتا ہے، کیوں کہ یہ" کثیر" کی تفضیل ہے۔ لہذا مصرع اولی کے پہلے گلا ہے کمعنی ہوئے" عشق کی عظمت وشوکت مقد اراور تعداد کے اعتبار سے بحد کثیر ہے۔ "" ارفع" چونکدر فیع کی تفضیل ہے، لہذا عشق کی شان بے حد کثیر ہونے کے ساتھ ساتھ بے انتہا و بے حد بلند بھی ہے۔ یہاں" شان" بمعنی "حالت" یا" کام" بھی ہوسکتا ہے۔ دوسر امنہوم یہ ہے کہ عشق کی عظمت وشوکت اکثر، یا زیادہ تر بے حد بلند ہوتی ہے۔ دوسر سے گلا ہے دوسر امنہوم یہ ہے کہ عشق کی عظمت وشوکت اکثر، یا زیادہ تر بے حد بلند ہوتی ہے۔ دوسر سے گلا ہے کہ ن ادارہ کے الفظ بہت تی خوب ہے۔ کیوں کہ اردو محادر سے کی رو سے اس میں طلسمات اور محیر العقول اشیا کا مفہوم ہے۔ "خوب ہے۔ کیوں کہ اردو محادر رو کی رو سے اس میں طلسمات اور محیر العقول اشیا کا مفہوم ہے۔ " قضیل کے مفہوم میں لیتے ہیں۔ مشاز" بڑی بجائب" جب واحد استعال ہوتو اسے" بحیب" کی تفضیل کے مفہوم میں لیتے ہیں۔ مشاز" بڑی بجائب" ۔ اب اس بات کا ثبوت دینے کے لئے کہ عشق کی حالتیں دکھائی ہیں جو متضاد ہیں اور غیر عشق کی حالتیں بہت ہی جرت آگیز ہیں، مصرع ٹائی میں دو حالتیں دکھائی ہیں جو متضاد ہیں اور غیر عشق کی حالتیں بہت ہی جرت آگیز ہیں، مصرع ٹائی میں دو حالتیں دکھائی ہیں جو متضاد ہیں اور غیر عشق کی حالتیں بہت ہی جرت آگیز ہیں، مصرع ٹائی میں دو حالتیں دکھائی ہیں جو متضاد ہیں اور غیر

معمولی ہیں۔ بھی بھی توعشق دماغ ودل میں روال دوال پھرتا ہے۔ اور بھی وہ تمام چیزول سے جدا ( یعن'' مختلف'' یا'' الگ' ہوجاتا ہے ) حق میہ کدونوں کیفیات بالکل سیحے بیان ہوئی ہیں۔ بہت عمدہ شعر کہاہے۔

٣١٥/٣ خاص مير كرنگ كاشعر ب،كيا بدلحاظ زبان اوركيا بدلحاظ مضمون \_ " لطف ب جاہ'' روزم و ہے، کیکن لغوی معنی سے دورنہیں۔'' مزا ہے عشق'' میں خالص روزم و ہے، کیوں کہ فاری لفظ "مزه" كوجب اردومين" مزا" كيا كيا تواس ك معن" ذا نقة " بي نبيس ، بلكه لطف ،اورخاص كرحسياتي لطف ہو گئے۔" مزا ہے عشق" انتہائی برجت اور ہندوستانی ہے۔اس کے مقابلے میں معرع اولی میں خالص فاری رکھی۔''موجب بی کٹیدن' کافقرہ من کرخیال آتا ہے کہ اب ایکے مصرعے میں بھی ایسی بى كوئى فارى مين دولى موئى مفتكو موكى \_لبذان لطف بي جاه مزاب عشق" سن كرايك خوشكواراستعجاب پیدا ہوتا ہے جوان فقروں کے مفہوم کوادر بھی روش وسٹکم کرتا ہے۔'' تکخی''اور'' مزا'' کی رعایت بھی ملحوظ ر کھئے۔اب مضمون کود کیمئے،ایک طرف تو انتہائی دنیاداراندادرعملی (pragmatic) ہے کہ ظاف مزاح عبت میں تنی حاصل ہوتی ہے، ہاں اگر معثوق کا مزاج اینے مزاج کے موافق ہوتو کیا کہنا۔لیکن عشق کے رو مانی تصور کا واضح اشارہ بھی موجود ہے، یعنی پینیں کہا کہ خلاف مزاج محبت نہ کرنا میاہے۔ یعنی اس بات کا احساس متکلم کو ہے کہ مجت یر کسی کا زوزہیں ۔ مجت پہیں دیکھتی کہ معثوق کا مزاج موافق ہے كه ناموافق \_اب اگرمعثوق خلاف مزاج لكانة تمحاري قسمت ، تني عي تني محينجو مح \_اورا كرنقذ ري سے معثوق موافق مل کیا تو یوبارہ ہیں۔'' یار موافق مل جادے'' کا ایک منہوم پیجی ہے کہا گرمعثوق موافق كيفيت مي ال جائ \_ يعنى وي معثوق مجى موافق بوسكا ب اورتجى ناموافق \_ لا جواب شعرب-اس غزل کامقابله غزل نمبر ۲۱۷ سے سیجئے۔ دونوں اینے اینے رنگ میں شاہ کار ہیں۔ (٢١٦)

زدیک عاشتوں کے زیس ہے قرار عشق اور آساں خبار سر ریگذار عشق

گرکیے کیےدی کے بزرگوں کے بیں خراب القعہ ہے خرابہ کہنہ دیار عشق

مارا پڑا ہے انس بی کرنے میں ورنہ میر ہے دور گرد وادی وحشت شکار عشق

الالا بیبات و ظاہر ہے کہ جرفس ہر چیز کو اور خاص کراشیاد مظاہر کو اپنی شخصیت کی روشی میں دیکت ہے۔ نظشہ نے ای لئے کہاتھا کہ ہر چیز کی تقیقت دیکھنے والے کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ لین اور اب میر کو دیکھنے کہ اس کی روشی میں کتا نا در پیکر تقییر کرتے ہیں۔ زمین کو ظہرا ہوا فرض کرتے ہیں اور آسند کی کروش میں فرض کرتے ہیں۔ لہذا حاشوں کی نظر میں زمین حش کا تفہرا کہ ۔ لین اگر حش میں وحشت اور آشند کی کا گھر او آجائے تو کو یا اسے زمین جیسا استحکام واستقر ارتصیب ہوجائے ۔ یا دوسرا منہوم ہیہ کہ جب حشق میں ظہرا و آجائے تو عاشوں کو محسوں ہوتا ہے کہ ان کے پاؤں اب زمین پر منہوم ہیہ کہ جب حشق میں ظہرا و آجائے تو عاشوں کو محسوں ہوتا ہے کہ ان کے پاؤں اب زمین پر کسی کے ۔ تیسرا منہوم ہیہ کہ کہ یا ہے کہ وہ وہ جواب کہ کہ یعشق کا کہ بیعشق کا کہ میمشق کا تھرا و ہے۔ اپنی زمین زمین نہیں ہے، بلکہ وہ عالم ہے جب عشق میں آشفتگی اور پریشاں حالی کی جگر سوش کی نظر میں حشق کا قرار و سکون زمین کی طرح بہت درجہ رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ، آسان چونکہ گردش میں رہتا ہے، اور غیار بھی زمین کی طرح بہت درجہ رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ، آسان چونکہ گردش میں رہتا ہے، اور غیار بھی زمین کی طرح بہت درجہ رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ، آسان چونکہ گردش میں رہتا ہے، اور غیار بھی زمین کی طرح بہت درجہ رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ، آسان چونکہ گردش میں رہتا ہے ، اور غیار بھی زمین کی طرح بہت درجہ رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ، آسان چونکہ گردش میں رہتا ہے ، اور غیار بھی

مروش میں رہتا ہے،اس لئے عاشوں کی نظر میں آسان کی کوئی حقیقت نہیں، سوااس کے کہ وہ عشق کی رہگذرکا غبار ہے۔ اس میں یہ کنایہ بھی ہے کہ عشق کی رہگذراتی بلند پایہ ہے کہ آسان اس کا غبار ہے۔ دوسرامنہوم یہ ہے کہ غبار سررہ گذارعشق ا تابلند ہے اوراس قدر تیزی ہے گروش میں ہے کہ آسان معلوم ہوتا ہے۔ اس منہوم میں یہ کنایہ بھی ہے کہ سررہ گذارعشق اڑتا ہوا غبار (جو عاشوں کا غبار ہوسکتا ہے) کسی کے ہاتھ نہیں لگ سکتا ، وہ آسان کی طرح دور ہے۔" رہ گذارعشق" کے دومعنی ہیں۔ایک تو یہ کہ وہ کئی رجوشت کو یہ کہ کہ کہ کہ کہ مورت حال کا نام ہے۔ دوسرے معنی یہ بین کہ وہ رہ گذار جوشت کو جاتی ہیں۔ ایک قول رجوشت کو مرکب توصیفی فرض کریں تو معنی بنتے ہیں" وہ رہ گذار جس کا نام عاشق ہے۔ ای طرح '' تر از' کو'' قول وقر ارا تنابی فابت اور مشخکم ہے جتنی زمین ۔ غرض جس جگور کریں ایک عالم نظر آتا ہے۔ کمل اور بحر یورشع کہا ہے۔

۲۱۲/۲ مطلع کے مقابے میں پیشعر معمولی ہے، لیکن ' بزرگوں' (عمر رسیدہ او گوں، پرانے لوگوں) کے اعتبار ہے' خرابہ 'خوب ہے۔'' خراب' اور'' خرابہ' میں تجنیس ہے اور شبہہ اختقاق بھی، کیوں کہ'' خراب' بمعنی' ویران جگہ' عربی لغت نہیں ہے۔'' گھر''' دیں' بمعنی ('' راستہ') اور '' دیار' میں مراعات النظیر ہے۔ یہ کنایہ بھی دلچ ہے کہ دین کے بزرگوں کے گھر ویران و جاہ ہیں۔ فاہر ہے کہ خود ان گھر ول کے کینوں کا عال اس ہے بھی برتر ہوگا۔ دین کے بزرگوں کا عشق کے چکر کھی دیار اور شایدا نی عاقب بھی خراب کرلینا بھی خوب ہے۔

۳۱۹/۳ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کوکسی نے خط میں لکھا کہ پہلے تو ذکر وشغل، تیجہ و عبادت میں ہو کا دواشغال ترک تو عبادت میں ہوی لذت و کیفیت ملتی تھی، لیکن اب کچھون سے دہ بات نہیں ہوئے میں، لیکن پہلے جیسا جوش و خروش نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ خدانخو استہ میں ریا کا ریا سیاہ تعلی ہوتا جارہا ہوں؟ اس پر مولانا نے جواب میں لکھا کہ عشق کی ایک مزل وہ ہوتی ہے جب بے قراری اور ذوق و شوق کی شدت ہوتی ہے۔ اس کے آگے کی مزل یہ ہے کہ طبیعت میں ایک طرح کا

تفہراؤ آجا تا ہے، وہ تلاخم اور جوش وخروش نہیں ہاتی رہتا۔ مولا تا نے لکھا کہ اس منزل کو'' انس' سے تعبیر

کرتے ہیں۔ اب اس بحتے کی روشن میں میر کاشعر دیکھئے۔ میر بے چارہ عقلا تو عشق کی وادی وحشت
شکار سے دور ہی دور چکر کا فتا ہے، لیکن وہ کیا کرے کہ اب وہ عشق سے آگے جا کر انس کی منزل ہیں ہے،
اس کی جان تو اس ہیں جائے گی ہی۔ عشق کی وادی کو'' وحشت شکار'' کہنے کے دو معنی ہیں۔ اول تو یہ کہ وادی الیک خوف ناک ہے کہ اس میں وحشت بھی شکار ہوجاتی ہے۔ ورنہ یوں تو صحرا ووشت اور وحشت اور وحشت اور وحشت اور وحشت اور وحشت اور وحشت بھی ایک مناسبت ہے، جب وحشت ہوتی ہے تو انسان وادی و وحشت کی راہ لیتا ہے۔ لیکن سے دادی اتن یہ کونی خوف ناک ہے کہ وحشت ہوں ان کو جو وحشت اور دحشت میں ایک موافقت بھی پائی جاتی ہے۔ دور ہے محمن سے ہیں کہ'' وحشت شکار'' کوعشق کی صفت فرض کیا جائے اور'' وحشت شکار کی خوتی' کوم کب توصیٰ فرض کر کے ہی کہا جائے کہ وہ عشق جو دحشت کو شکار کر لیتا ہے، میر اس کی وادی ہی دور بی دور پی دور پی را ہے۔ لیکن اب میر میں وحشت تو ہے ہی نہیں، وہ انس کی منزل میں ہے جس طرح بھی بالکل نیا مضمون ہے۔ منالب نے بھی دشت عشق کے لئے عمر ہمضمون ہیدا کیا ہے۔

جس دشت میں وہ شوخ دو عالم شکار تھا

'' دم گرگ' بینی ضبح کا ذب لیکن منال کے بیاں انس کا مضمون نہیں ہے۔

'' دم گرگ' بینی ضبح کا ذب لیکن منال کے بیاں انس کا مضمون نہیں ہے۔

'' دم گرگ' بینی ضبح کا ذب لیکن منال کے بیاں انس کا مضمون نہیں ہے۔

'' دم گرگ' بینی ضبح کا ذب لیکن منال کے بیاں انس کا مضمون نہیں ہے۔

'' دم گرگ' بینی ضبح کا ذب لیکن منال کے بیاں انس کا مضمون نہیں ہے۔

٥٩٠

### د **يوان پنجم** نه ت

#### (114)

مہر قیا مت جا ہت آ فت فتنہ فساد بلا ہے عشق عشق اللہ صیاد انھیں کہو جن لوگوں نے کیا ہے عشق

ارض وسامیں عشق ہے ساری چاروں اور بھراہے عشق ساری=رواں، چناہوا ہم میں جناب عشق کے بندے نزویک اپنے خداہے عشق

> عشق سے نظم کل ہے یعنی عشق کوئی ناظم ہے خوب ہر شے یاں پیدا جو ہوئی ہے موزوں کر لایا ہے عشق

> عشق ہے باطن اس ظاہر کا ظاہر باطن عشق ہے سب اودھر عشق ہے عالم بالا ایدھر کو دنیا ہے عشق

وائر سائر ہے یہ جہاں میں جہاں تہاں متصرف ہے عشق کہیں ہے ول میں پنہاں اور کہیں پیدا ہے عشق

ظاہر باطن اول و آخر پائیں بالا عشق ہے سب نوروظلمت معنی وصورت سب کچھ آپھی ہوا ہے عشق

۵۹۵

ایک طرف جریل آتا ہے ایک طرف لاتا ہے کتاب ایک طرف پنال ہے دلوں میں ایک طرف پیدا ہے عشق

میر کہیں ہگامہ آرا میں تو نہیں ہوں چاہت کا صبر نہ مجھ سے کیا جادے تو معاف رکھو کہ نیا ہے عشق

المالا ، ۱۱۷۸ ، ۱۱۷۸ دیوان پنجم بیل پانچ پانچ شعری دوغزلیل کے بعد دیگرے درج
میں۔ بیل نے بڑی کوشش اورفکر کے بعد دوشعرترک کر کے آٹھ شعروں کی بیغزل بنائی ہے۔ جوشعر
ترک ہوئے ہیں وہ بھی اپی جگہ پراشے عمدہ ہیں کہ آٹھیں چھوڑتے نہ بنتی تھی۔ موجودہ صورت ہیل بیغزل، یانظم، عشق کی تعریف بیل ایسا وجد آفریں اورشورا گیز کلام ہے کہ اس کی نظیر ڈھوٹھ نے سے نہ طے
گی۔ مولانا روم نے مثنوی میں ایک جگہ عشق کی تعریف میں بارہ شعر کھے ہیں جوشق کی عملی عمل پیش
کرتے ہیں۔ یعنی ان میں بی بتایا گیا ہے کہ عشق کا تفاعل کیا ہے، عشق سے کیا کیا کام سرز دہوتے ہیں؟
مضامین کی ندرت اور بظاہر سادہ بیانی میں بیجیدگی کے اعتبار سے ، اور بلاغت و طاقت کے لحاظ سے ، مضامین کی ندرتوبصورت اور جذبات آئیز ہیں کہ مثنوی جیسی طویل اورغیر معمولی تقم کے اندر بھی وہ متاز اورشا ہکار معلوم ہوتے ہیں۔

از محبت تلخ هاشیریسی شود از محبت مس بازریسی شود از محبت درد ها صافی می شود از محبت درد با شافی می شود از محبت سرکه با لل می شود از محبت مارید با می شود از محبت دار شختے می شود از محبت ماریختے می شود

ے محت روضہ کن یے محت روضہ کن از محت سجن گلشن می شود ازمحت د بوحورے می شود از محت نارنور ہے می شود ازمحت سنك رغن ي شود یے محبت موم آئن می شود وزمحیت غول مادی می شد ازمحت حزن شادی می شود وزمحت شرموشے می شود ازمحت نیش نوشے می شود وز محیت قهر رحمت می شود از محبت سقم صحت می شود وزمحت خانه روثن مي شود از محبت خارسوس می شود وز محت شاه بنده می شود از محبت مرده زنده می شود

(دفتر دوم)

ان اشعار کی خوبیوں کا تجزیہ کرنے میں بہت وقت صرف ہوگا،لہذا حسب معمول صرف ترجے پراکتفا کرتا ہوں۔

محبت سے تلخیاں شیر یں ہو جاتی ہیں اور محبت سے تا نباسونا بن جاتا ہے۔
محبت سے تلخیط معاف شراب بن جاتی ہے اور محبت سے در دشفا بخش ہو جاتا ہے۔
محبت سے کا نے پھول ہو جاتے ہیں اور محبت سے سرکہ شراب ہو جاتا ہے۔
محبت سے تختہ وار تحت شاہی بن جاتا ہے اور محبت سے بوجھ خوش بختی بن جاتا ہے۔
محبت سے قید خانہ باغ بن جاتا ہے اور بے محبت باغ کوڑا خانہ بن جاتا ہے۔
محبت سے آگ نور بن جاتی ہے، اور محبت سے شیطان حور بن جاتا ہے۔
محبت سے پھر تیل ہو جاتا ہے اور بے محبت موم لو ہا بن جاتا ہے۔
محبت سے خم مسرت بن جاتا ہے اور محبت سے خول، جولوگوں کو گمراہ کرتا ہے، رہنما بن جاتا

محبت سے زہر یلاڈ کک شہد بن جاتا ہے اور محبت شیر کو چو ہابنادی ہے۔ محبت سے بہاری صحت بن جاتی ہے اور محبت سے قہر رحمت میں بدل جاتا ہے۔ محبت کی وجہ سے کا نثا سوس ہو جاتا ہے اور محبت کے ذریعہ گھر منور ہوجاتا ہے۔ محبت مرد کوزنده کردیتی ہے اور محبت شاہ کو بندہ بنادیتی ہے۔

ان اشعار میں وجد کی جو کیفیت ہے وہ بالکل میر کی غزل جیسی ہے۔ یعنی دونوں شاعرخود وجد میں ہیں اور اپنے سننے ما پڑھنے والے کو بھی وجد میں لا رہے ہیں ۔معلوم ہوتا ہے البام کا دریا ہے اور موزوں الغاظ کے جام میں ڈھل کرروح ودل کوسیراب کررہاہے۔ دونوں میں کا ئناتی بصیرت بھی ہے اورعشق کی سادہ مزاجی بھی۔ان سب مشابہتوں کے باوجود، میر کےاشعارمولا نا روم سے بوجوہ بہتر ہیں۔ان دجوہ کو مختصرا بول بیان کیا جاسکتا ہے۔(۱) میر کے اشعار میں خودعشق کی ماہیت بیان ہوئی ہے، جب کہ مولانا روم کے یہاں عشق کا محض تفاعل بیان ہوا ہے۔ اس تفاعل کے ذریعہ ہم عشق کی صفات تو حان لیتے ہں لیکن عشق کی ذات تک رسائی ہمیں میر کے ہی اشعار کے ذریعہ ہوتی ہے۔ (۲) میر کے بہاں عشق ایک کا کتاتی حقیقت بلکہ ماورا بے حقیقت معلوم ہوتا ہے۔ میر ہمیں ظاہر ، ماطن ، بلند ، بالا، زین، آسان، ہرجگہ لے جاتے ہیں۔ جب کہ مولانا روم ہمیں زیادہ ترمحسوسات تک محدودر کھتے ہیں۔(۳)مولانا کے اشعار میں خطاب کالہد ہے ممیر کے یہاں وجد میں آ کرقص کرنے کا۔(۳)میر کا متکلم بات تو آسان زمین کی کرر ہاہے، کیکن اس کا نقطہ نظر انسانی اور زمینی ہے۔مطلع ہی میں انسانی تج بے کابراہ راست ذکر ہے۔ (۵) ایک بات بیمی ہے کہ مولا ناکے یہاں مثنوی کی تنگی ہے اور میر کے یہاں مردف ومسلسل غزل کی وسعت اور رزگار تگی ۔ فنی جالا کیاں مولا ناروم کے یہاں میر سے مجھزیادہ ہی تکلیں گی، لیکن میر کا مجموعی تاثر تیز برتی ہوئی بارش کا ہے، جس سے ساری ستی چند ہی منٹوں میں تر ہو جاتی ہے۔ روانی اونغسگی کی اس فراوانی کے باعث ہمیں میر کے ان اشعار میں فنی حیالا کیوں کی نسبة کی محسوس بی نہیں ہوتی لیکن اپیا بھی نہیں کہ میر کے اشعار بالکل بی سادہ ادر محض جذباتی شورش کا براہ راست اظهار مول \_مندرجه ذيل نكات برغور كيح:

(١)مطلع كامصرع اولى كى طرح بره هاجاسكا بع

(الف)مهرقيامت، جابت آفت، فتنفساد بلاب، عشق

(ب)مهر، قیامت، ما بهت، آفت، فتنه، فساد، بلاہے، عشق

(ج)مبر، قيامت، جابت، آفت فتنه، نساد بلاب، عشق

(٢) مطلع كيممرع ثاني مين عشق الله 'ورويشون فقيرون قلندرون كي اصطلاح بيديد

لوگ ایک دومرے کو "عشق الله" " بابا سداعشق الله" " مرشد الله" ایا رسداراعش ہے" " یا دالله" الله " مرد الله " وغیرہ کہ کر مخاطب کرتے تھے۔ یہ بات اپنی جگہ پرخودد کیسپ ہے، لیکن مصر سے میں الفاظ کی نفست الی ہے کہ کی معنی ممکن ہیں۔ ممکن ہے" صیاد" مناد کی ہو، اور مراد یہ ہو کہ اے صیاد، جن لوگوں نے عشق کیا ہے، ان کو "عشق الله" کہ کر میر اسلام کہنا۔ " عشق الله" کی معنویت دوہری ہے، لین یہ ایک طرح کا سلام تو ہے ہی، ای میں یہ پیغام بھی چھپا ہوا ہے کی عشق ہی خدا ہے، یا خدای عشق کیا ہے۔ دوسر امفہوم یہ ہے کہ "عشق" مناد کی ہو، اور مراد یہ ہو کہ اے عشق! جن لوگوں نے عشق کیا ہے۔ دوسر امفہوم یہ ہے کہ "عشق" مناد کی ہو، اور مراد یہ ہو کہ اے عشق! جن لوگوں نے عشق کیا ہے۔ اسلامیا و الله کی الله الله ونوں یا دآتے ہیں ہے۔ اسلامیا کی الله الله موادرا قبال دونوں یا دآتے ہیں ہے۔

بز برینگر هٔ کبریاش مردانند فرشته میدو پیمبرشکارویزدال کیر

(مولاناروم)

(اس کی کبریائی کے کنگروں تلے
ایسے ایسے جوال مرد پڑے
ہوئے ہیں جو فرشتوں اور
پنجبروں اور خود بزدال کو شکار
کر لیتے ہیں۔)

ا قبال کاشعرہے۔

دردشت جنول من جریل زبول صید به را در است مردانه را در است مردانه (میری دشت جنول میں جریل توایک دبلا پتلا اور حقیر جانور ہے، اسے ہمت مردانہ تویز دال کوانی کمندیش لے آ۔)

میر کے شعر کا تیسرامغہوم ہیہے کہ'' عشق اللہ'' کلمہ فبائیہ ہے۔ تعریف کے لیجے میں کہتے ہیں کہجان اللہ، جن لوگوں نے عشق کیا ہے، وہ گویا میاد کی طرح مضبوط اعصاب کے مالک ہیں۔میاد کے اعصاب اگر مضبوط نہ ہوتے تو وہ بے زبانوں کی فریاد سے متاثر ہوتا اور اُنھیں گرفتار نہ کرتا۔ جولوگ عشق کرتے ہیں وہ ایسے ہی دل گرد ہے والے ہوں گے۔

(س) دوسرے شعر پر کچھ بحث کے لئے ملاحظہ ہو ۲/۳۱ اور ۲۱۵/۱۰ تیسرے شعر میں لفظ ''نقم' سے فائدہ اٹھا کر'' ناظم' کا مضمون پیدا کیا ہے جو ابہام پر بنی ہے۔ پھر ای مناسبت سے ''موزوں' لائے ہیں۔ چو تقے شعر میں اللہ کی صفات' فلم '' و'' باطن' کے حوالے سے ایک نی بات پیدا کی ہے کہ عشق جب عرش پر پہنچتا ہے تو وہ عالم بالا (= باطن ) کی شکل میں نظر آتا ہے، اور جب زمین پر آتا ہے تو وہ دنیا کی صورت اضیار کرتا ہے (= فلم ) اس مضمون میں ویدائی وصدت الوجود کی جھلک نظر آتی ہے۔

(۳) پانچویں اور چھے شعر میں چو تھے شعر کی تغییر نظر آتی ہے۔ عشق کے دل میں پنہاں ہونے سے مرادیکھی ہو سکتی ہے کہ چاہے عشق کے آ ٹار ظاہر نہ ہوں ، لیکن پھر بھی وہ ایک کے دل میں ہے۔ ای مضمون کوسا تویں شعر میں پھر بیان کیا ہے، لیکن اب جبر میل اور دی کامضمون ڈال کر عجیب پہلو سے نعتیہ شعر کہد دیا ہے، جب کہ جبر میل کا آنا ( کیوں کہ وہ کسی کو نظر نہیں آتے ) عشق کی پنہانی کی تمثیل ہے۔ (رمول اگر م محبوب خداتے اور خدان کا محبوب، حبیب کا پیغام محبوب کے پاس اس طرح آتا ہے کہ نامہ بر پوشیدہ رہتا ہے لیکن پیغام پنج جاتا ہے۔ ) لہذا جبر میل کا آناعشق کی پنہانی کی دلیل ہے، تو ان کی لائی مورفی کتاب عشق کی پنہانی کی دلیل ہے، تو ان کی لائی مورفی کتاب عشق کی پنہانی کی دلیل ہے، تو ان کی لائی

(۵) چھے شعر میں ویدانتی رنگ صاف نظر آتا ہے، کہ نور وظلمت سب ایک ہی ہتی کے پر تو ہیں۔ مصرع اولیٰ کے پہلے کھڑے ('' ظاہر باطن') کے درمیان عطف نہیں رکھا ہے، لیکن دوسرے('' اول وآخ') کے درمیان رکھا ہے، اس طرح آ ہنگ میں ایک طرح کی قطعیت پیدا ہوگئ ہے۔ یعنی'' ظاہر' کے بعد تو خفیف ساوقفہ ممکن ہے، لیکن'' اول'' اور'' آخر'' کے درمیان وقفہ ممکن نہیں، لہٰذا اصرار کا دباؤ پڑھتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اس مصرعے میں'' عشق ہے سب' کے مفہوم ہیں۔ (۱) سے سب ' کے مفہوم ہیں۔ (۱) سے سب ' جومصرعے کے شروع میں نمکور ہوئے )عشق ہیں، اور (۲) ان تمام جگہوں میں عشق ہی مشتی بھرا ہوا ہے۔ شان کہتے ہیں،'' آئی بارش ہوئی کہ گھر دوکان سب یانی ہوگیا۔''

(٢) آخري شعريس انساني پېلوكواورېهي واضح كرديا ہے، كداو برجو كچه بيان كيا، اسے عشق كي

تعریف کرنے میں بے صبری پرمحمول کر دتو یہ بھی خیال رکھو کہ میں کوئی جان ہو جھ کریہ سب ہٹگامہ آرائی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ عشق کی داردات ابھی نئی نئی ہے، ابھی میں اس کے لذات وشدائد کا عادی نہیں ہوا ہوں۔ یا اگر اس شعر کو ادپر کے شعروں سے بالکل الگ فرض کریں تو یہ کسی تازہ شکار عاشق کی بے چارگ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا نالہ دفریا دلوگوں کوگر ال گذرتا ہے تو دہ کہتا ہے کہ بھائی میری بے صبری معان کرد، میں ابھی نیا نیا عاشق ہوں۔ دونوں صور توں میں خفیف می خوش طبعی شعر کے انسانی پہلو کو ادر بھی دا ضح کر دبی ہے۔

ان اشعار پرمیر جتنابھی تازکرتے ، کم تھا۔ جو محض ای برس کی عمر میں ایے شعر کہدلیتا تھاوہ اگر انشاو جرائت و مصحفی کو خاک برابر بجھتا تھا تو کیا غلط تھا؟ اس غزل کا مقابلہ غزل ۲۱۵ ہے لیجئے ۔ سودابھی ان زمینوں ہے کتر اکر نکل گئے ہیں اوروں کا تو پوچسا ہی کیا ہے ۔ عشق کی ردیف میں میر کی جتنی غزلیں میں ان میں معنی آفر بنی ، مضمون کی ندرت ، آ جنگ کی بلندی اور کلام کی روانی کے تمام جو ہر نظر آتے ہیں ۔ بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ پابند ردیفوں میں ، لینی الی ردیفوں میں جو اسمیہ ہوں ، مضمون کی ندرت کا امکان کم ہوتا ہوگا ، لیکن میر نے حسب معمول اس کلیے کو بھی غلط تا بت کردکھایا ہے۔

میر کے کلام میں عشق کی مرکزیت کے موضوع پر ملاحظہ ہودیاچۂ جلداول۔ یہاں ان باتوں کی تکرار غیر ضروری ہے۔ان غزلوں کے حوالے سے بعض نکات البتہ تو جطلب ہیں:

(۱) میر نے انسانی وجود، اوراس کی آلود گیوں، کمزوریوں، بلندیوں، ہر چیز کالحاظ رکھا ہے۔ ہزار وجد کا عالم ہو، کیکن گوشت پوست کا احساس انھیں پھر بھی رہتا ہے۔ زیر بحث غزل کا ایک شعراور ملاحظہ ہو\_

> خاک دباد دآب دآتش سب ہے موافق اپنتیک جو پچھ ہے سوعشق بتاں ہے کیا کہئے اب کیاہے عشق

یہاں عسکری صاحب کی بات یا آ دتی ہے کہ میرا پنے انسان بن کو بھی ہاتھ سے نہیں حانے دیتے۔

(۲) مغربی شعرامیں جارج ہر برٹ (George Herbert)، ایسین صوفی سینٹ جان آف دی کراس (St. John of the Cross اوراس کی پیرو المینی صوفی خاتون سینٹ تریزا آف آویلا (St. Teresa of Avila) ، چنداکا دکا نام میں جن کا ذکر میر کے سے عشق کی سرمتی اور وجد انگیزی کے ضمن میں کیا جا سکتا ہے، ورند مغرب میں عشقیہ شاعری اپنے تمام پھیلاؤ کے باوجود میر کے کلام کی نہیں پیچی۔

(۳) انسانی حدود میں رہ کر ان حدود سے ماورا ہوجاتا ان غزلوں کا مرکزی نقط ہے۔ یہ تصور ہند بسلم شاعری میں بھی کم ملتا ہے، اوراس شاعری کے باہر تواس کا وجود ہی نہیں۔ سنسکرت میں اعلیٰ درج کی عشقیہ شاعری ہے، لیکن اس میں وہ مابعد الطبیعیاتی پہلونیس میں جومیر کے یہاں جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ رديف

# **د بوان اول** ردیف

## (rin)

اب وہ نہیں کہ شورش رہتی تھی آساں تک آشوب نالہ اب تو پہنچا ہے لامکاں تک

بہ بھی گیا بدن کا سب گوشت ہوکے بانی اب کارداےعزیزال پنچی ہے انتخوال تک

تصویر کی می شعیس خا موش جلتے ہیں ہم سوز دروں ہمارا آتا نہیں زباں تک

مانند طیر نو پر اٹھے جہاں گئے ہم دشوار ہے ہارا آنا پھر آشیاں تک Y ..

دلچپ ہے۔ یہ بات بھی دلچپ ہے کہ آسال کے آگل مکال ہے۔ یعنی عام عقیدے کے ظلاف یہ کہا ہے کہ آسان کا نتات کا بلندترین درجہ نہیں ہے۔ اس شعر میں'' لامکال'' بمعنی anti space معلوم ہوتا ہے، جب کہ آسان بہر حال ایک space ہے۔

۲۱۸/۲ "کارد براتخوال رسیدن" فاری کامشہور محاورہ ہے۔ چھری کا ہڑی تک پہنے جانا،
یعن خت تکلیف اور مصیبت میں ہونا۔ اس کو ٹا بت کرنے کے لئے پہلام معرع کس قد رخوبصورت اور
رو تکٹے کھڑے کردینے والا کہا ہے کہ بدن کا سارا گوشت پانی ہوکر بہ گیا ہے۔ فلا ہر ہے کہ الی صورت
میں ہڑی تک چھری خواہ تو اہ پنچ گی۔ زہر لیے سانچول کے بارے میں عام عقیدہ ہے کہ اگر کا اللہ لیس تو
زہر کے اثر سے سارا بدن پانی ہوکر بہ جاتا ہے۔ اس طرح معرع اولی میں زہم میا اثر درعش کا کناریمی
قائم ہوگیا۔ اثر درعش کے لئے ملاحظہ ومیر، دیوان ششم

و امل وکو بکن وقیس نہیں ہے کو ئی محکور میاعث کا اڑ درمرے خم خواروں کو

عزیزوں سے تخاطب شعرکوروزمرہ کی دنیا کے قریب تر لے آتا ہے۔ اس تخاطب میں طنزاور بے چارگی دونوں کا شائبہے۔

۳۱۸/۳ بیشعر بھی مصرع تانی پرمصرع اولی قائم کرنے کی اچھی مثال ہے۔ مصرع تانی بیل عام بات کی ہے، مصرع اولی جس کس خوبصورتی ہے جبوت بہم پہنچایا کہ تج بچ کی شع اپنی لو کے ذریعہ (جے ذبان ہے تشبید ہے جی ) دل کی سوزش ودرد کا حال کہد بی ہے، لیکن جس تو شع کی تصویر کی طرح ہوں کہ اس کے زبان تو ہوتی ہے، لیکن وہ بے اثر ہوتی ہے، کیوں کہ شع تصویر کی لو جس کوئی گری نہیں ہوتی، اوروہ اپنے دل کا حال نہیں کہ کتی۔ بیسوال اٹھ سکتا ہے کہ شع تصویر جاتی تو ہے نہیں، البذا شع تصویر کی طرح جلنے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب لفظ " خاموش" کے ذریعہ دے دیا، کہ" خاموش" کے معنی ہوتے ہیں" بجما ہوا" (چراخ خاموش، شع خاموش، عام طور پر ہولتے ہیں) لبذا شع تصویر چونکہ جلتی ہوئی شعویر جس کی خور سے جی کی تصویر جس کی سوری جونکہ جلتی ہوئی شعویر جس کی سوری جونکہ جلتی ہوئی شعویر جس کی سوری جونکہ حلتی ہوئی شعویر جس کی سوری جس کی تصویر جس کوئی سوزش یا

روشی نبیس ،اس لئے وہ خاموش جل رہی ہے۔ بہت خوب شعر ہے۔

۳۱۸/۳ اس مضمون میں عجب طرح کا المیداسرار ہے۔ اس بات کی کوئی دجنییں بیان کی کہ جب میں آشیال سے نکلول گاتو مجر دالیس کیوں نہ آؤں گا؟ کیا اس دجہ سے کہ مجھ میں ، یا انسانوں میں ،
ایک طرح کی مہم جوئی کی جبلت ہے جو آخیس نئ نئ دنیاؤں کی تلاش میں آوارہ رکھتی ہے؟ یا اس وجہ سے کہ گھر چھوڑ کر نکلاتو پھر میں بے خانماں ہوجاں گا؟ یعنی کیا میری تقذیر بی میں در بدری تصی ہے؟ یا اس وجہ سے کہ باہر کی دنیا آئی خطر ناک ہے کہ جو اس دنیا میں داخل ہواوہ مرکھپ جاتا ہے ، اور اسے والی آنا نصیب نہیں ہوتا؟ اس آخری مفہوم کے لئے ملاحظہ ہو ۲ / ۲۱ ، یا پھر ویوان اول بی میں بیشع بھی ہے وحشت سے میری یا دوخاطر نہ جمع رکھیو وحشت سے میری یا دوخاطر نہ جمع رکھیو

میرکو بیضمون (گھر چھوڑ کر پھرواپس آ ناممکن نہیں )اس قدر بیند تھا کہ دہ اے تمام عمر کہا گئے ۔

بچھتائے اٹھ کے گھرے کہ جو ل فودمیدہ پر

جا نا بنا نه آ پ کو پھر آ شیا ل تلک

(د يوان دوم)

برنگ طائزنو پر ہوئے آوار ہ ہم اٹھ کر کہ پھریائی نہ ہم نے راہ اپنے آشیانے کی

(د بوان سوم)

آ وارہ بی ہوئے ہم سر مار مار بعنی نو پرنکل گئے ہیںا ہے سب شیاں تک

(د يوان پنجم)

ممکن ہے ان اشعار کے پیچے میر کا ذاتی تجربہ ہو، کیوں کہ عمر کے خاصے جھے میں آنھیں چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا۔لیکن جس انداز کے بیشعر ہیں ان کے پیچے ایک وسیع تر المیاتی فضاہے، ایک کا کناتی احساس ہے۔ایسا لگتاہے کہ ان اشعار میں میرمحض آئی نہیں، بلکہ اس در بدری کا اظہار کررہے میں جو ہموط آ دم کے بعد آ دم اور ابن آ دم کا مقدر بنی ۔ یا پھر ان اشعار میں کا نئات اور انسانی دنیا کے فیر ہونے ، اجنبی ہونے اور آ مادہ بدایذ اہونے کا احساس ہو۔ یعنی ہم جب تک اپنے گھر ( یعنی اپنی اصل ، یا اپنے ذاتی وجود ) میں بند ہیں ، تب تک تو محفوظ ہیں ۔ لیکن جہال دنیا میں باہر نکلے ، کوئی بات الی ہوگی جو ہمیں واپس آنے ہے روک دے گی ، یعنی ہماری شخصیت اور ہما ہے وجود کا سقوط ہوجائے گا۔ چاہوہ گئی مزلوں کو فتح کرنے کی دھن ، یا محض موت ، لیکن گھر سے باہر نکلے تو اپنی اصل ( یعنی اپنی گھر سے باہر نکلے تو اپنی اصل ( یعنی اپنی کا مشہور شعر ہے ۔ اسل ( یعنی اپنی کا مشہور شعر ہے ۔

دل نیست کیوتر کہ چو برخواست نشیند ما از سر باہے کہ پریدیم پریدیم (دل کوئی کیوترنہیں ہے کہ جب اٹھے تو آکرواپس بیٹھے۔ہم تو جس سربام سے اڑے تو پھراڑی گئے۔)

یقین ہے کہ بیشعرمیر کی نظر میں رہا ہوگا ،اورممکن ہے کہ اس سے میر نے فیضان حاصل کیا ہو۔لیکن میر نے اس طحی مضمون سے دومضمون پیدا کئے اور دونوں بہت گہرے۔

### (119)

ہیں بعد مرے مرگ کے آثار سے اب تک سوکھا نہیں لوہو درود بوار سے اب تک

بھینی عشق اس کے ملے پر ہوئی معلوم صحبت نہ ہوئی تھی کسی خوں خوار سے اب تک

کچھ رنج دلی میر جوانی میں کھنچا تھا زردی نہیں جاتی مرے رضارے اب تک

۱۹/۱ شعر معمولی اور براے بیت ہے۔لین لفظ" آثار" کا استعال دلچیں سے خالی نہیں۔
" آثار" کے ایک معنی" نبیاد" بھی ہیں۔ دیوار کی چوڑائی کوبھی" آثار" کہتے ہیں۔ معماروں ہیں لفظ " آثار" اس معنی میں اب بھی مستعمل ہے۔ مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو" فرجگ اصطلاحات پیشہ ورال" جلداولی ازمولوی ظفر الرحمٰن۔لہذا" آثار" کا لفظ یہاں اور الم ۲۰۴ میں" درود یوار" کے ضلع کا لفظ ہے۔" اردولفت، تاریخی اصول پر" مرتبر تی اردو بورڈ کراچی (جلدوم) میں" آثار" کے تحت میر کا زیر بحث شعر نقل کر کے معنی بتائے گئے ہیں" عہد قدیم یا اسلاف کے زمانے کا وہ بقید (تحریر، عمارت یا و معانچہ دغیرہ) جس کے متعلقہ زمانے کی تاریخ وتہذیب کا پیتہ چل سکے، با تیات، یادگاریں۔" عمارت یا و معانی ہیں، اور اس شعر سے تو بالکل بی نہیں برآمد ہوتے۔" آثار" یہاں این عام معنی" نشانات" کے مفہوم ہیں ہے، اور معماری کی اصطلاح کے اعتبارے" درود یوار" کے ضلع این عام معنی" نشانات" کے مفہوم ہیں ہے، اور معماری کی اصطلاح کے اعتبارے" درود یوار" کے ضلع کا لفظ ہے، اور شعر کی خوبصورتی بھی ای بات میں ہے۔ورند مصرع اولی میں رویف پوری طرح کارگر کالفظ ہے، اور شعر کی خوبصورتی بھی ای بات میں ہے۔ورند مصرع اولی میں رویف پوری طرح کارگر

نہیں ہے، اور مضمون اگر چہ نسبتا نیا ہے کیکن بے ثبوت بیان ہوا ہے، اس لئے اس میں کوئی خاص حسن نہیں۔

۲۱۹/۲ خاص میر کے انداز کا شعر ہے۔ ایک طرف تو معثوق کی سم کیشی کاذکر کیا، دوسری طرف اپنا نداق بھی اڑایا۔ لہذا مضمون میں در دوحر مال کے بجائے خوش طبعی کا سارنگ پیدا ہوگیا، کہ جاؤ میاں، اور عشق کرو مضمون کی بیتازگی لفظ ' خول خوار' کے مقابلے میں ' رنگین' رکھ کر پیدا کی ہے۔ میر لطف یہ بھی ہے کہ بیروح فرسا تج بہ تب ہوا جب معثوق سے ملاقات ہوئی لہذا اصولاً بی فراق نہیں، بلکہ ملاقات کا شعر ہے، اور بید ملاقات تیں روز مرہ زندگی کے تج بے کے طور پر چیش آئی ہیں۔ اس طرح عشق کا تج بہ (جس کا بیان انتہائی مبالغہ آمیز انداز میں ہوا ہے) عام زندگی کا حصد بن کر ہمارے سا منے آتا ہے۔ میر ایک طرف تو ایسے شعر کہتے ہیں جس میں عشق کا تج بہ انتہائی لرزہ خیز اور روح فرسا اور معمولی و نیا ہے الگ چیز نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی انسانی زندگی سے قریب رہتا ہے۔ مثلاً

اس دشت میں ہومیرترا کیوں کے گذارا تاز انوتر سے کل ہےتر سے تابہ کر آب

(ديوانسوم)

دوسری طرف وہ ایسے شعر کہتے ہیں جس میں عشق کا تجربہ قطعاً ہولناک اور روز مرہ زندگی سے بہت دور معلوم ہوتا ہے، مثلاً

> کیا کم ہے ہولنا کی صحراے عاشقی کی شیروں کو اس جگہ پر ہوتا ہے قشوریرہ

(د يوان دوم)

ان دونوں اشعار پر بحث کے لئے دیکھنے ۴/۵۹/۱ور ۲/۹۰ پھروہ زیر بحث شعر جیسے شعر بھی کہتے ہیں جس میں عشق کے دل خوں کن تجر بے کوخوش طبعی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔میر کے یہاں عشق کے تجربے کا تنوع اردو کے تمام شاعروں سے زیادہ ہے، اردو فاری میں صرف حافظ اور ایک حد تک خسروان کا مقابلہ کر سکتے ہیں ۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہودیاجے بجلداول۔ سا ۱۹/۳ بیشعرد بوان چهارم کا ہے۔ پہلے مصر سے میں بات کو understate کر کے بینی ذرا کم کر کے، دوسرے مصر سے میں اس کے تعلق سے مبالفدالا کرشعر میں بالکل نے انداز کا تناؤیدا کردیا ہوئے ہیں۔ ہے۔ یہ بات بھی پر لطف ہے کہ رنج تو دل کو لگا تھا، اور اس کے آثار رضار پر نمایاں ہوئے ہیں۔ بر صابے کا کنایہ بھی خوب ہے۔ بر صابے میں رنگ یوں بھی زرد ہوجا تا ہے، اس لئے مبالغ میں بھی ایک کھر یاد کیفیت ہے۔

## (rr\*)

میر هم کرو و چن زمزمہ پر دا زے ایک جس کی لے دام سے تاگوش کل آواز ہے ایک

4 . A

کچھ ہواے مرغ چن لطف نہ جادے اس سے نوجہ یا نالہ ہر اک بات کا انداز ہے ایک

نا تو انی سے نہیں بال فشانی کا د ماغ داغ = داغ = خواہش ورنہ تا باغ تفس سے مری پرواز ہے ایک

> گوش کو ہوش کے نک کھول کے من شور جہاں سب کی آواز کے پردے میں خن ساز ہے ایک

> واے جس شکل سے تمثال مغت اس میں در آ عالم آئینے کے مانند درباز ہے ایک

۱۲۰/۱ اس شعر میں معنی کی کشرت مجرد الفاظ کی کثیر المعددیت، صرف وخو، اور الفاظ کے دروبست کی بنا پر ہے۔ کم شعرا سے ہوں محرجن میں کشرت معنی کے است نے زیادہ طریقے اس تدر کا میا بی اور آ بھی سے برتے محتے ہوں۔" آ بھی "میں نے اس لئے کہا کہ شعر بظاہر بالکل ساوہ معلوم ہوتا ہے، کوئی دعوم دھام نہیں ہے۔ اب شعر پر فور کرتے ہیں۔ اگر" میر گم کردہ چن" کو ایک ترکیب مانا

جائے تو معنی بنتے ہیں'' وہ میر جو گم کردہ چن ہے۔''کین'' میر''کوالگ کرک'' گم کردہ چن''کوایک ترکیب فرض کیجئے تو''میر'' خطابیہ ہوجا تا ہے، اور معنی بیہ بنتے ہیں کہ'' اے میر، ایک گم کردہ چن زمزمہ پرداز ہے۔''اگر پہلے معنی کو تبول کیجئے تو'' ایک'' کے دو معنی بنتے ہیں۔(۱) محض ایک، یعنی عدد۔(میر گم کردہ چمن ایک زمزمہ پرداز ہے۔)(۲) غیر معمول۔ جیسے بال مکند حضور کا بیالا جواب مطلع جے کئ لوگوں نے خلطی سے میر سے منسوب کیا ہے۔

# ىيەجۇچىم پرآب بىل دونول ايك خانەخراب بىل دونول

اب معنی یہ بے کہ میر گم کردہ چن عجب غیر معمولی تم کا زمزمہ پرداز ہے۔اگردوسری قرات قبول کیجئے تو '' زمزمہ پرداز' اسم صفت کے بجا ۔ اسم فاعل بن جاتا ہے۔ لیخی معنی یہ ہوئے کہ اے میر، ایک گم کردہ چن معروف زمزمہ پردازی ہے۔ اب '' گم کردہ چن' پر غور کیجئے۔ معنی ہیں' وہ جس نے چن کو کو دیا ہے، وہ جس ہے چن کو کو دیا ہے، وہ جس ہے چن کو گوریا ہے۔'' اب تک اس بات کا اشارہ نہیں کہ چن میں کو نے کہ بعد وہ طائز اب کہاں ہے۔ دوسر مصر سے معلوم ہوا کہ وہ دام میں ہے۔ لبندااس کی چن کم کردگی بعد وہ طائز اب کہاں ہے۔ دوسر مصر سے معلوم ہوا کہ وہ دام میں ہے۔ لبندااس کی چن کم کردگی کی دوہ جبیں ہو بحق ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جال میں ہے، لبندا چن اس سے کو گیا ہے، یا وہ چن سے کو گیا ہے، یو وہ نے کہ کی دوسری بات یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اڑتے اڑتے بہت دورنگل گیا، یہاں تک کر داستہ بھول گیا، یا بہاں تک کر داستہ بھول چکا ہے، گھر واپس نہیں جاسکن ، لبندا گرفتاری کو بے کس کی صوت پرتر جج دی۔'' یا پھر تھک ہار کردہ کہیں دم لینے کے لئے واپس نہیں جاسکن ، لبندا گرفتاری کو بے کس کی صوت پرتر جج دی۔'' یا پھر تھک ہار کردہ کہیں دم لینے کے لئے اور دختہ حالی کے بعد گرفتار ہوگیا۔ بقول اصفر گوغہ وی ع

### جهان بازوسمنت مین و مین میاد موتاب

لین "م کردہ چن" کے ایک معن" می کردہ کچن" بھی ہوتے ہیں، یعن" وہ جے چن نے گم کردیا" اب مغہوم بہ لکلا کہ اس طائز کو چن نے بی گم کردیا، یعنی چن نے اسے قبول نہ کیا، اپنے پاس نہ رکھا۔ اس مغہوم کی روے طائز ایک ایسی بے چارہ ہتی بن جاتا ہے جے خود اس کے وطن نے قبول نہ کیا۔ وہ وطن جو پناہ اور استقامت کا گھر تھا، اس طائز کے لئے غربت سے زیادہ بے مہر ثابت ہوا۔ اب "زمزمہ پرداز" پرغور کرتے ہیں۔" پرداختن" کے سات سے لے کرسولہ تک معنی بتائے گئے ہیں۔

مندرجه ذیل جارے مفیدمطلب بیں۔(۱) گانا(۲) سنوارنا، مانجصنا (۳) مرتب کرنا۔ لبذا طائر مم کرده چن اپنازمزمه گار باب یااے خوب سنوار سنوار کر پیش کرر باہے یااے کمل ومرتب کرر ہاہے۔ان تمام صورتوں میں معرع ٹانی دومعنی دےرہا ہے۔(۱)اس کی لےالی ہے کددام سے لے کر گوش کل تک ایک آواز پھیلی ہوئی ہے۔ یعنی اس کا نغہ بہت برقوت ہے۔ (۲) اس کی لے بالکل یک رنگ ہے۔ لیکن اگر لے بالکل کی رنگ ہے تو پھر زمزمہ پردازی کیسی؟ لہذا معلوم ہوا کہ اس معنی میں مصرع طنز یعن irony کا حامل ہے، اور آ مے چلئے۔" زمزمہ برداز" کے جومعن بھی تبول کئے جا کیں،مصرع ثانی ایک تیسرے منہوم کا بھی حال نظرآ تا ہے۔ طائر کی لے اسی ہے کہ دام سے لے کر گوش کل تک سب کو، یعن کم ہے کم دام اور گوش کل دونوں کو یکسال (لیعنی ایک بی تاثر کی صامل ) سنائی دیتی ہے۔ یعنی اس کا جو تاثر دام گاہ میں ہے، وہی چن میں بھی ہے۔ابیانہیں ہے کہدام گاہ، میں (مثلاً) وہ تمکین وحزیں معلوم ہو، کین چن والوں کو یہ برمسرت سائی دے۔لین پھول کو سننے سے عاری فرض کرتے ہیں ۔ پچھڑ بوں اور کان میں مشابہت کے باعث پھول کے کان تو فرض کئے جاتے ہیں، لیکن پھول چونکہ بلبل کے نالہ و فغال برکان نہیں دهرتا (متوجنیں ہوتا)اس لئے اسے بہرا کہاجاتا ہے۔البذااگریہ پہلواضیار کیاجائے تومنہوم یہ نکا کہ طائر م کردہ چن کی فریاد کوئی سن بی نہیں رہا ہے۔اس کی لے گوش کل سے لے کردام تک ایک آواز کی طرح ہے، یعنی کوئی وجو ذہیں رکھتی، چونکہ پھول کے لئے آواز کا وجو ذہیں۔ اور چونکہ اس کی لے گوش کل اور دام تک کیسال ہے، لہذامعلوم ہوا کہ اس کی آ ہ وزاری کا کوئی سننے والنہیں۔ ''ایک آواز'' کے معنی رہمی ہو سکتے ہیں کہ اس کی لیے میں کوئی سرنہیں ، بس ایک سادہ و بے رنگ آواز ب\_الى صورت من ازمرمه برداز " مرطزيد كيفيت كاحال موجاتاب بيعاره زمرمه بردازى كى کوشش کررہا ہے، یا خود کو زمزمہ پرداز سمجھ رہا ہے، لیکن درامس گرفاری کی مجبوری، یا خت حالی، یا گرفاری کے رنج و کرب کے باعث اس کے منع ہے اس ایک بے سری سیٹی کا کل رہی ہے۔ آزاد ہوتا اورائے جن میں ہوتا تو بات بی اور ہوتی۔اب تو بس ایک صداہے جو برطرف کونج رہی ہے۔غرض جس پہلوے دیکھتے،جس لفظ پرفور کیجئے،معنی کاخزان نظر آتا ہے۔

ناراحدفاروتی نے تکھا ہے کہ معرع ٹانی میں ' لے' کولام منتو سیمنی' راگ، سر'نہیں بلکہ لام کسور بعنی' کے کئی جانے ہے۔ بدیں صورت معر سے کی نثریوں ہوگی: اس کی آواز گوش کل سے

لے (کر) دام تک ایک (بی) ہے۔ اس قر اُت میں تعقید کے علاوہ ''کر'' کا حذف نا گوارگذرتا ہے، لیکن اے ایک مکن قر اُت قر اردینا بالکل درست ہے۔ ہاں اے داحد قر اُت نہیں کہ سکتے کول کہ اس صورت میں معنی کے اکثر وہ پہلوز اکل ہوجاتے ہیں جو میں نے اوپر بیان کتے ہیں۔

۲۰۰/۲ " کچھ ہو' کے دومعنی ہیں۔(۱) کچھ ہی ہو،اور (۲) نوحہ ہویا نالہ ہو، کچھ ہو۔اگر " انداز ہے ایک " بھی ہو، اور (۲) نوحہ ہویا نالہ ہو، کچھ ہو۔اگر " بھی " بہوئی پیدا ہوتے ہیں کہ" کچھ ہونا چاہئے۔" ای طرح" انداز ہے ایک انداز نالے کا ہے۔ (۲) ہم بات کا ایک (خاص) انداز ہوتا ہے۔ (۳) نوحہ ہویا نالہ، دونوں کا انداز ایک ہی ہے، یعنی لطف سے خالی ندنو ہے کو ہونا چاہئے نہنا لے کو۔

ال شعر کو میر کے نظریہ شعر کا ایک حصہ بھی ان سکتے ہیں۔ یعنی بات میں '' لطف' مروری ہے۔ '' لطف' کے معنی ہیں '' خوبی ' یعنی '' حسن ' ۔ لطف کے دوسر معنی یہ ہیں کہ بات ایسی ہوجے بن یا پڑھ کہ لطف یعنی مسرت یا تازگی کی کیفیت حاصل ہو۔ مضمون چا ہے رقع فی پر بخی ہو، لیکن بات اس ملاح کہ کہ جائے کہ اس میں تازگی اور فرحت پیدا کرنے کی صلاحیت ہو۔ محض رونا دھونا، یعنی غم ورخ کا ایسابیان جس میں جذبات کی شدت ہولیکن کہنے کے انداز میں کوئی تازگی نہ ہو، میر کو منظور نہیں ۔ لبندا ایسابیان جس میں جذبات کی شدت ہولیکن کہنے کے انداز میں کوئی تازگی نہ ہو، میر کو منظور نہیں ۔ لبندا مضمون کو کس طرح اور کیا گیا ، یہ بات اہم ہے۔ اس نقطہ نظرے و کیھئے تو میر کی شعریات ( یعنی کلا سک مضمون کو کس طرح اور کیا گیا ہے کہ شاعری ذاتی جذبے کا اظہار نہیں ، بلکہ کی بھی جذبے کا خوبصورت اظہار ہے۔ شعراس وجہ ہے تو کہ دل کو تجو لیوں سا کہ بیسویں صدی کے نقادوں نے غزل کی تعریف میں کہا ہے ) بلکہ شعراس لئے خوبصورت بنا سی کہ اس کے ذر بیا لطف خوبصورت ہونا اس کا لطف خوبصورت ہونا اس کا لطف خوبصورت ہونا اس کا لطف کو باوراس کا لطف مخصراس بات پر ہے کہ مضمون کو کس طرح ادا کیا گیا۔ '' لطف' کے حسب ذیل استعالات نظر پڑے: بیوجہ احسن ہونی کو بین نظر میں کو لاتا ہوں ہوں کے ایک میں نے یوں ہی کھولا تو چند صفوں کے اندر'' لطف' کے حسب ذیل استعالات نظر پڑے: ۔ دسین تھر کی کو بیں نے یوں ہی کھولا تو چند صفوں کے اندر'' لطف' کے حسب ذیل استعالات نظر پڑے: ۔

ا) اسد بھی بلطف کر بہال گیرہے۔اس بے حیا کی جان کی ہلاکت کی تدبیر ہے۔ (صفحہ ۲۹۳)

(٢) ابھى پېلوان نوجوان مورتم نے محمى لطف سے مقابلدندكيا۔ (صلح ٣٥٩)

یہ بات کو ظار ہے کہ جذبہ یعنی experience اور جدبہ تج بہ آپ بیٹی اردوشعریات میں کوئی اہم مقام نہیں رکھتے۔ بنیادی مقام مضمون کا ہے، اور جذبہ، تج بہ، آپ بیٹی، جگ بیٹی وغیر وہتم کی چیز پر مضمون سے بہدا ہوتی ہیں ۔ لیکن مید چیز پر مضمون سے بہدا ہوتی ہیں ادر مضمون میں شامل ہیں۔" ہراک بات کا انداز ہے ایک' اور'' لطف نہ جاوے اس سے'' کے نقر سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ بات کا اسلوب جس کے ذریعے'' لطف خن' بہدا ہوتا ہے، بنیادی چیز سے۔ دیوان اول ہی ہیں کہ بات کا اسلوب جس کے ذریعے'' لطف خن' بہدا ہوتا ہے، بنیادی چیز

## میرشاعر مجی زورکوئی تھا دیکھتے ہونہ ہات کااسلوب

ابشعر کے بعض دیگرمعنوی پہلوؤں پر فور کیجئے۔''لطف نہ جادے اس ہے'' کا ایک منہوم سے
بھی ہوسکتا ہے کہ خود مرغ چمن کونو حہ یا نالہ کرنے ہیں لطف حاصل ہوتا ہے (جس طرح شاعر کوشعر کہنے
ہیں لطف آتا ہے۔)لہذا مرغ چمن کونلقین کررہے ہیں کہ وہ لطف جوتم اس اپنی نوحہ کری یا نالہ گری سے
حاصل کررہے ہووہ ہمیشہ قائم رہنا چاہئے۔ یا دعا کررہے ہیں کہ وہ لطف بھی نہ جائے، چاہے کہ بھی
ہوجائے۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مرغ چمن کو سمجھارہے ہیں کہ پھی بھی ہوجائے لیکن سننے والوں کا
لطف قائم رہے۔ نوحہ ہو یا نالہ ہر بات کا ایک خاص انداز ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سننے والوں کولطف
حاصل ہوتا ہے۔ تم پر پھی بھی گذرے، لیکن نالے اور نوے کا وہی انداز برقر اررکھو، تا کہ اس میں لطف
آگیزی کی جوصلاحیت ہے، وہ برقر اردے۔

یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ'' نوحہ'' کھوئی ہوئی چیز دں، گذر سے ہوئے لوگوں اور ان باتوں کا ہوتا ہے جو ددبارہ نہیں ہوسکتیں۔'' نالہ'' کے لئے الیی شرطنہیں۔نالے میں شکوہ بھی ہوسکتا ہے،نو سے میں شکوہ نہیں ہوتا۔ ٣٩٠٠/٣٥ كي چند بهار نـ " بهار جُم" بي كلعا ہے كه" د ماغ" بعنى" خواہش" تعظيم اور بررگی كرمو تنے پر بولتے ہيں، يعني بيا يہ فض كے لئے بولا جا تا ہے جس كى بزائى د كھانا مقسود ہو ۔ اور خواہن كے بولا جا تا ہے جس كى بزائى د كھانا مقسود ہو ۔ اور خواہن الله بوجاتى ہے ۔ بات تو كر د ہوائا ہو جاتى ہے ۔ بات تو كر د ہيں ناتو انى كى، كين پر پھڑ پھڑ انے كى خواہش شعرى معنويت دو بالا ہو جاتى ہے ۔ بات تو كر د ہيں ناتو انى كى، كين پر پھڑ پھڑ انے كى خواہش نہ ہوئے " د ماغ نہ ہوئا" كہدر ہے ہيں، يعنى الخى عظمت اور بزرگى كا احساس پھر بھی ہے ۔ اس اعتبار ہے مصرع طانى كى داد تيس ہو كتى، كه اگر چے پوچھوتو ہيں بس اور بزرگى كا احساس پھر بھی ہے ۔ اس اعتبار ہے مصرع طانى كى داد تيس ہو كتى، كه اگر چے پوچھوتو ہيں بس كى جگہد " د ماغ" كا لفظ استعمال كر ہے ۔ بيشعم دومعروں ہيں د بطر كى بہترين مثال ہے ۔ پہلے مصر ہے ہيں" د ماغ" كى كہ گرا نئى عظمت كى طرف اشارہ كيا، اور دوسر ہے مصر ہے ہيں تعنى ركھ دى ۔ رى جل گئى پر مين ماك ہے ۔ پہلے مصر ہے ہيں تعنى ركھ دى ۔ رى جل گئى پر علی بہترین ، اور دم خم دى باتى ہيں كہ اگر بہترین ، اور دم خم دى باتى ہيں كہ اگر بہترین ، اور دم خم دى باتى ہيں كہ اگر بہترین باند ھا ہے اور تصمیم کے باعث اس میں جا با غث اس میں جا باغ شال ہے ۔ باعث اس میں جا بول نوان اول ہيں اس سے ملاع جا مضمون تو تو تو بائى ہى تو تو بائى ہيں كہ آگر ہے ہيں ۔ ہمت انى ہى تقى ہير كہ جول مرغ خيال اک برافشانى ہيں گئى ہير كہ جول مرغ خيال اک برافشانى ہيں گئى ہير كہ جول مرغ خيال اک برافشانى ہيں گئى ہير كہ جول مرغ خيال اک برافشانى ہيں گئى ہير كہ جول مرغ خيال

۳۲۰/۲۷ ماورے میں "بخن ساز" کے معنی ہوتے ہیں "جب زبان" "باتیں بنانے والا" ور نافوی معنی تو بین اللہ میں بنا تے ہیں ہیں کہ وہ محض جو تن (بات، شاعری) بنا تا ہو، پینی شاعر، یا خوش کلام تن کی اروشی میں شعر کا "بخن/کلام کا وضع کرنے والا" ۔ ظاہر ہے کہ محاورے کے معنی مرخ ہیں ۔ اور ان معنی کی روشی ہیں شعر کا مضمون عجب دلچسپ ہوجا تا ہے۔ دنیا میں جو پچھ تنظو ہے، جو پچھ شور وغل اور ہنگامہ ہے، جو بھی آ وازیں ہیں، ان کے پردے میں ایک ہی جرب زبان، با تیں بنانے والی، بات سے بات پیدا کرنے والی ستی ہیں، ان کے پردے میں ایک ہی جرب زبان، با تیں بنانے والی، بات سے بات پیدا کرنے والی ستی ہے، لیمنی ہتی اللی ۔ لہذا ایک طرف تو یہ شعر وصدت وجود کا مضمون پیش کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ ذات اللی کا شکوہ، بلکہ تو بین کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آگر میر پراعتر اض کیا جاتا تو وہ کہتے کہ میں نے "بخن ساز" لغوی معنی میں استعال کیا ہے۔ لیکن اعتراض شاید ہوا نہ ہوگا، کیوں کہ مشر تی

تهذیب میں شاعروں کوجتنی آزادی حاصل رہی ہے، شاید کی بھی کلا سکی تہذیب میں انھیں اتی آزادی حاصل نتھی۔

" خن ساز" میں فک اضافت فرض کیا جائے ، یعن یہ فرض کیا جائے کہ دراصل " خن ساز" یعن ساز کاخن ہے، تو معنی یہ نظلت ہیں کہ سب کی آ واز کے بھیں میں دراصل ایک بی ساز کی آ واز ہے۔ یہ ساز فطرت بھی ہوسکتا ہے۔ یاس کے معنی صرف یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ دنیا میں فطرت بھی ہوسکتا ہے، ساز خداوندی بھی ہوسکتا ہے۔ یاس کے معنی صرف یہ بھی ہو سے ہیں کہ دنیا میں ہم چیز دراصل ایک بی ہے، چا ہے بظاہر سب چیز ہی مختلف اور الگ الگ معلوم ہوتی ہوں۔ آگر" پردے" ہیں کو" بھیس" کے معنی میں لیا جائے تو یہ معنی بہت مناسب ہوجاتے ہیں۔ آگر" پردے میں" کے معنی " یہ جھیے" لئے جا کیں تو اول الذکر معنی زیادہ مناسب ہوجاتے ہیں۔ شعر بہر حال کیر المعنی ہے۔
" بیچھے" لئے جا کیں تو اول الذکر معنی زیادہ مناسب ہوجاتے ہیں۔ شعر بہر حال کیر المعنی ہے۔ ( کان کا پردہ)۔" کھول" اور" پردے" میں بھی ضلع ہے۔ ( کان کا پردہ)۔" کھول" اور" پردے" میں بھی ضلع ہے۔ ( ردہ کھولن)" سن "اور" شور" بحی ای طرح ہیں (شور کی وجہ ہے کان بن ہوجاتے ہیں)" آ واز" اور

(پرده هولنا) سن اور شور بی ای هرری میں (سوری دجہ سے کان من ہوجائے ہیں) اواز اور '' ''ساز'' کی رعایت ظاہر ہے۔'' پردہ''اور'' ساز'' میں بھی رعایت ہے، کیوں کہ ساز کے بعض تاروں کو '' پردہ'' کہاجا تاہے۔ مصحفی نے اس مضمون کو بہت پست کردیا ہے۔ یا روکو کی سمجھو تو مغنی کی صد اکو

ی رو و و م بو و سن کا سر بر و کس پردے میں بولے ہے بیآ واز کہال ہے

۲۲۰/۵ عالم کو' در باز' کینےکاخیال ممکن ہے بیدل سے حاصل ہوا ہو۔
کے در بند غفلت ماند ہ چوں من ندید ایں جا
کہ عالم کیک در باز است وی جویم کلید ایں جا
(کی نے اس جگہ جھسے بڑھ کر بند غفلت کا گرفتار
ندد یکھا ہوگا کہ دنیا ایک کھلا ہوا در واز ہے اور یس نجی
ڈھونڈ رہا ہول۔)

بیدل کے یہاں عالم کو'' یک در باز'' کہنے کے علاوہ کچھنیں۔ بیدل کے عام انداز کے برخلاف لفاظی بھی کچھزیادہ ہی ہے،کین میر نے مضمون کو کہیں کا کہیں پہنچادیا۔ پہلے تو انھوں نے آ کینے کی تصبیبه رکھ کر'' درباز'' کے پیکر میں نئ جان ڈال دی۔ پھر شعر کا تخاطب مبہم رکھ کر چند در چند تازہ امکانات پیدا کردئے۔

اكرشع كانتخاطب الله سع بيتو متكلم كادبدب اورطنطنة قابل دادب كهالله كابنائي موئى كائتات میں وہ اللّٰد کوموجوز نبیں ویکتا اور کہتا ہے کہ جس شکل میں جاہے عالم میں درآئے ، لینی اللّٰد کو جوصاحب خانہ ہے دعوت دی جارہی ہے کہ این محریل آجا۔ اگرشع کا تخاطب معثوق سے ہے تو سوال اٹھتا ہے كمعثوق موجود كيون نبي ب؟ شايداس وجدى كمعثوق محض خيالى بم بحض ايك تصورب، اورمتكلم اسے متشکل ہونے کے لئے بکار ہا ہے۔ اگر ایبا ہے توب بالکل نیامضمون ہے اور میرکی فکر کا ایک انو کھا پہلوسا منے لاتا ہے کہ معثوق ہمہ جہت اور ہمہ پیکر ہے، کین مثالی ہے، یعنی افلاطونی عین کا دجر رکھتا ہے۔ " چاہے جس شکل سے" کے فقرے پرخور کیجے تو ایک اورصورت سامنے آتی ہے۔اس فقرے ے مراد میجی ہو علق ہے کہ جیے بھی ہو، جس طرح بھی ہو، کین تو عالم میں داخل ہوجا۔ عالم آ کینے ک طرح کھلا ہوا دروازہ ہے، کیکن آئینہ بے تمثال ہوتو بےروح اور دیران اور بےمصرف ہوجا تاہے۔ جب تك تو متشكل نبيل بوتا عالم ويران رب كا-كى طرحسى، ليكن تو آ ضرور جا- اگر " شكل" كمعنى "صورت" كئے جائيں تو مفہوم وہ بنآ ہے جواور بيان موا، كه عالم تيرا ب، تو جس شكل ميں جاہے آ جائے ۔لیکن دونوں صورتوں میں معثوق (حقیقی یا مجازی) کا داخلہ محض تمثال صفت ہوگا۔ یعنی جس طرح آئیے میں تمثال داخل ہوتی بھی ہوارنہیں بھی ہوتی، اس کا وجود ہوتا ہے اورنہیں بھی ہوتا، ای طرح معثوق کاعالم میں داخلہ ہوگا بھی تو محض تمثال کی سطح پر ہوگا۔ آئینے کا کھلا ہوا درواز ہ لامتیا ہی مکان کی علامت ہے۔ طاہر ہے کمعثوق (حقیقی ) مکان سے مادراہے، اورمعثوق (مجازی) محض مثالی ہے لہذالا مکان ہے۔ایےمعثوق کے لئے درواز ہیمی ہوگا تولا مّنا ہی مکان کا ہی درواز ہ ہوگا۔

اگر'' تمثال صفت'' کوخطابی فرض کریں تو معنی یہ بنتے ہیں کہ اےمعثوق تو تمثال کی صفت رکھتا ہے۔ آئینے کی صفت یہ ہے کہ وہ آئینے میں داخل ہوجاتی ہے۔ آئینے کی صفت یہ ہے کہ وہ بند ہے، لیکن تمثال کے داخلے کے لئے درواز ہے کی طرح کھل جاتا ہے۔ عالم مثل آئینے کے ہے، اورمعثوق مثل تمثال کے لہٰذامعثوق ہے کہدر ہے ہیں کہ تو اس آئینے میں کیوں داخل نہیں ہوجاتا ؟

اب کے ہاتھوں رعافتوں پر بھی غور کر لیجئے۔'' در'' ( بمعنی دروازہ ) اور'' درباز''۔'' شکل'' اور '' تمثال''،'' تمثال'' اور'' آئینہ''۔ ایسے ہی شعروں کی نسبت کہا جاتا ہے کہ پورے پورے دیوان پر بھاری ہوتے ہیں۔

> ممکن ہے اقبال کے اس خوبصورت شعر کا محرک میر کا ذیر بحث شعر رہا ہو۔ قدم بے باک تر ندور حریم جان مشا قال تو صاحب خانہ آخر چرا دز دانہ می آئی (مشاقوں کی حریم جان میں بے دھڑک قدم رکھتا ہوا آجا۔خور تو ہی صاحب خانہ ہے، مجربہ چوری چوری آنا کیوں؟)

# **د بوان سوم** ردیف ک

(171)

ہر چند صرف عُم ہیں لے دل جگرے جال تک مرف میں فیم کے پردیں، لیکن کھو شکا یت آئی نہیں زباں تک نم کے بینے میں ہیں

41.

ان جلتی ہڈیوں کو شاید ہا نہ کھادے حب عشق کی ہاری کیٹی ہے استخواں تک

اہر بہار نے شب دل کو بہت جلایا تھا برق کا چکنا خاشاک آشیاں تک

ہونا جہاں کا اپنی آگھوں میں ہے نہ ہونا آتانہیں نظر کھے جادے نظر جہاں تک

روئے جہاں جہاں ہم جوں ابر میراس بن جہاں جہاں = ہر مگر بہت ذیاہ اب آب ہے سراسر جاوے نظر جہاں تک ۲۲۱/۱ مطلع براے بیت ہے۔ لیکن ' لے دل جگرسے جال تک' کی تعقید خالی از لطف نہیں۔ '' چند' اور'' صرف' بمعن'' خرچ'')۔ '' چند' اور'' صرف' بمعن'' خرچ'')۔

۳۲۱/۲ ہاکے بارے میں معلوم ہے کہ بڈی کھا تا ہے۔ لہذاتو تع ہے کہ عاشق جب مرکف جائے گا تو اس کی بڈیاں ہما کی غذا ہوں گی۔ اس مضمون کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ عاشق کی میت بے گوروکفن رہے گی، لہذا اس کی الش چیل کو سے کھا کیں گے۔ بڈیاں فی رہیں گی تو ہما کے کام آئیں گی۔ دوسرا پہلویہ کہ عاشق کے جسم پر گوشت ہے ہی نہیں، وہ صرف بڈیوں کا ڈھانچہ ہے، لہذا جب وہ مرے گا تو ہما کواس کی بڈیاں کھانے کولیس گی، اور کی کو پچھ نہ ملے گا۔ (بے گوروکفن رہنے کا پہلو دونوں مضامین میں مشترک ہے) ہما کے بارے میں تو تع کرنا، بلکہ یقین رکھنا کہ وہ عاشق کی بڈیاں کھائے گا، اس لئے اور بھی دلچسپ ہے کہ ہما کا سامیہ جس پر پڑے وہ با دشاہ ہوجا تا ہے۔ لہذا موت کے بعد بھی عاشق کی شخصیت اس قدرا ہم اور جا ندار ہے کہ اس کے طفیل لوگ با دشاہ ہنے ہیں۔ اس پہلو کے باعث بی فرض نہیں کیا جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کاش کی بٹیس کیا جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کاش کی بٹیس کیا جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کاش کی بٹیس کیا جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کاش کی بٹیس کیا جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کاش کی بٹیس کیا جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کاش کی بٹیس کیا جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کہ کاشق کی بٹیس کیا جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کاش کی بٹیس کیا جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کہ کاش کی ہٹیں کو جماع کا درائے اور کوئی جانور کھا رہا ہے۔

عاش کی ہڈیاں جانوروں (اور بالخصوص ہما) کی غذا بنیں، یہ مضمون نیانہیں ہے۔ یہ مضمون البتہ میر کا اپنا ہے کہ ہڈیوں میں آگ اس قدر ہے کہ ہما ان کونہ کھائے گا۔عش کی آگ کا مضمون سائے کا ہے، کین میر نے اس میں بیطبی پہلوبھی رکھا ہے کہ پرانے زمانے میں بعض طرح کے بخار کو'' ہڈی کا بخار'' کہاجا تا تھا۔'' تب'' کا لفظ نہایت عمدہ ہے، کیوں کہ یہ'' بخار کے معنی بھی دےرہا ہے اور'' آگ'' کے بھی۔عشق کی آگ ہڈیوں تک پہنچ جائے، یہ مضمون میرنے دیوان پنچم میں بڑی خوبی سے باندھا ہے۔

> اتخوال کانپ جلتے ہیں عشق نے آگ بدلگائی ہے

شعرزر بحث میں '' تب' کی ذومعنویت میں ایک اطف مزید پیدا کردیا ہے جودیوان پنجم کے شعر میں نہیں ہے۔ (بیان ہوں شعر میں نہیں ہے۔ (بیان ہوں شعر میں نہیں ہے۔ (بیان ہوں سے ہابیز ار ہوگا، بیمنمون میرکواس قدر پسندتھا کہ انھوں نے اس کوتقریا ہے۔

تغیرالفاظ کی جگہ بیان کیاہے۔

ان ہد یوں کا جلنا کوئی جا ہے پوچھو لاتانہیں ہے مندوہ اب میرے انتخوال تک

(ديوان دوم)

(بیز بین بھی میرکواس قدر پندتھی کہ انھوں نے دیوان چہارم کے علاوہ ہر دیوان بیس ایک غزل اس بیس کھی ہے۔ ممکن ہے اس پند بیس" انتخوال" اور" ہما" کے مضمون کی پندیدگی بھی شامل ہو۔) کیامیل ہو ہماکی پس از مرگ میری اور سے جائے کی عشق کی تب انتخوال کے بچ

(ويوان چبارم)

ا ن جلتی ہڈ یو ں پر ہر گز ہا نہ بیٹے پیچی ہے عشق کی تب اے میر استخوال تک

(ديوان ششم)

دیوان چہارم میں اس مضمون کوالٹ کریہ لطف پیدا کیا ہے کہ جلنے کے باعث ہڈیاں سوندھی ہوگئی ہیں،اس لئے جاکوم غوب ہیں

> دیرر ہتا ہے ہالاش پٹم کشتوں کی انتخواں ان کے جلے کچھ تو مزادیج ہیں

معرع ثانی میں دولطف ہیں۔ایک تو دہی جواد پر بیان ہوا۔ دوسرا میہ کہ جلی ہوئی ہڈیاں کچھوتو مزےدار ہوں گی، درنہ ہماغم کشتوں کی لاشوں پراتنی دیر تک شد ہتا۔

او پر جتے شعر نقل ہوئے ان میں دیوان دوم کاشعر سب سے کمزور ہے۔ جوشعر میں نے در ج انتخاب کیا ہے، اس میں ایک حسن ایسا ہے جو کسی شعر میں نہیں، کہ پہلے مصر سے میں ایک حسرت ہے، ایک محرونی ہے۔اب تک قوامید تھی کہ میری ہٹیاں ہا کے کام آئیں گی (اوراس طرح شاید کی کوباوشاہ محی بناویں گی ) لیکن اب قوامید تھی کہ میری ہٹیا گئی، اب ہماان ہٹریوں کوشایدی کھائے۔زندگ میں ہم حرمان نعیب رہیں گے۔اوراییا بھی نہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑی تمنا کی ہو، ہیں بی چا جے تھے کہ ہماری ہٹیاں ہما کا پیٹ بحریں۔'' شاید ہما نے کھاوے'' میں ایک طرح کام بریا اقبال (acceptance) بھی ہے کہ اب ہم ہما کے کام نے ندر ہے۔یاشارہ بھی ہے کہ یہ بیاں اگر ہما کے کام نے آئیں قوشاید کی اور جانوریا حصل کے کم آجا کیں گی۔

عالب نے ای اشارے کے امکانات کو اپنے مخصوص استعاراتی اور کنایاتی اسلوب میں یوں ظاہر کیا ہے۔

> دور باش از ریزہ باے استخوانم اے ہا کایں بساط دعوت مرغان آتش خوار است (اے ہامیری ہڈیوں کے ریزوں سے دور رہ، کیوں کہ بیتو آتش خور پر ندوں کی دعوت کا دسترخوان ہے۔)

اورآ مے چلئے تو اصغر علی خال سیم نے ہا اور ہڑی کے مضمون کو یہ نیا پہلود سے دیا کہ ہڑیاں باتی ہوئیں جو ہما کے کام آئیں \_

تن شعلہ ہائم ہے ہوا خاک اے نیم دیکمیں گے انتخواں نہ ہمارے ہما کے ناز

افسوں کو ٹیم کا پہلامصرع اتنا پر جستہیں جتنا کہ مصرع ٹانی ہے۔سید محمد خال رندنے بھی میر کے اشارے کومضمون بنا کراچھاچیں کیا ہے۔

> پڑاہنگامہہ شاید ہارے استخوانوں پر ہوا جھڑا ہا میں ادر سگان کو سے دلبر میں

رندکامعرع اولی در راضع آمیز ہاورمعرع ٹانی میں میرکاساوقاریا محرونی نہیں الکی مضمون ایشیاعم میں عاشق کی ہدیاں ہاکی غذاند بن سکنے کے بعد کتے کو بھی ندم غوب تھریں گی، بدمشمون

سطوت کھنوی شاگر داطافت کھنوی نے اٹھایا ہے، کیکن فظی درد بست بہت ست ادر کثر ت الفاظ بہت ہے، لہذا شعر کامیاب نہ ہوسکا \_

تخی فرقت تی جو بے مدنہ ہرگز کھا سکا ہڈیاں مری سگ جاناں چبا کررہ گیا

۳۲۱/۳ اس مضمون کوذرامختف پہلو سے دیوان ششم میں یوں بیان کیا ہے۔ ول دھر کے ہے جو بکل چکے ہے سو سے گلشن پنچے مبا دمیری خاشاک آشیاں تک

لیکن شعرز ر بحث میں مضمون لطیف تر اور اسلوب بلیغ تر ہے۔" ایر بہار' تر ہوتا ہے، اس کی مناسبت سے دل کو بہت جلایا ، نہایت خوب ہے۔ پھررات کے وقت بجلی کی چک اور بارش کے طوفان کی کیفیت کچھاور ہی ہوتی ہے، اس میں ایک عجب اسراری قوت اور بے قابو جوش اور جاہ کن لیکن بے دماغ اور وحثیانہ (mindless) فراوانی محسوں ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے" شب" کا حوالہ شعر کی کیفیت کو دو بالا کردیتا ہے۔ پھر یہ بھی کہ رات کی تاریکی میں دل کا جلنا نہ صرف روشنی کا التباس بیدا کرتا ہے، بلکہ دور برق کی چیک کے متقابل بھی ہے۔

دوسرے مصرعے میں تین پہلو ہیں، جن میں صرف ایک ( ایمیٰ آشیاں کا خاشاک ہونا ) دیوان عشم کے شعر میں اور شعر زیر بحث میں مشترک ہے۔ آشیاں کے خاشاک ہونے ہے مرادیہ ہے کہ آشیاں کچھ نہ تھا، صرف ض و خاشاک کا ڈھیر تھا، لینی با قاعدہ آشیاں بھی نہ تھا۔ بر رسامانی کے باش ہون جند جنگے جمع کر لئے تھے۔ لیکن ایک منہوم یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بارش اور آندھی نے آشایاں کو تہمی نہیں کر کے صرف خاشاک کا ڈھیر چھوڑ دیا تھا۔ ایک منہوم یہ بھی ممکن ہے کہ آشیاں تھا تی کیا، بس خاشاک تھا، یعنی وہ خاشاک ہے جس آشال کہتا اور جھتا ہوں۔

اب معرع نانی کے حزید پہلود کھے: برق مرف اس وقت تک چکتی ربی جب تک خاشاک آشیاں باتی تھا۔ جب برق نے خاشاک کو جلالیا تو اس کا چکنا اور گر جنا بھی بند ہوگیا۔ لینی معر مے کی نثر یوں ہوگی: برق کا چکنا خاشاک آشیاں (کے ہونے) تک تھا۔ دوسرا پہلویہ ہے کہ برق بار بار چک ر ہی تھی اوراس کی روشنی یا گری خس وخاشا ک آشیاں تک بھٹی رہی تھی۔

شعرز ربحث بیں یہ کنایہ بھی ہے کہ متعلم آشیاں اور گلفن سے دور نہیں ہے، بلکہ کہیں قریب ہی کی گفتی قریب ہی کہ گئی تعریب ہی کہیں قریب ہی کہیں تعریب ہی کہیں تعریب ہیں گئی تنا ہے۔ دیوان شقم کے شعر بیں دوری کا کنایہ ہے، گلفن کی سمت میں ہے۔ دوری کا کنایہ ہے، گلفن کی سمت میں ہے۔ اس شعر میں صورت حال فوری ہے، اس لئے تاثر ذراع تلف اور کم شدید ہے۔ شعرز ربحث میں گذشتہ رات کا حال بیان کیا گیا ہے اور اس بات کو واضح کیا گیا کہ متعلم اور اس کے آشیاں پر کیا گذری۔ یعنی ارات کا حال بیان کیا گیا ہے؛ باب ترجہ دیکھا جب آشیاں ہی ہی گئی ہے۔ دیکھا تو اس نے شعر کی جب آشیاں کے باس ترجہ دیکھا تو اس نے شعر کی جب میں میں ہی ہی گئی ہی ہوتا، کیا کا م ابر بہار کے باعث دل رات کو بہت جلا۔ اب یہ دلچسپ صورت حال سامنے آتی ہے کہ دل جلانے کا کام ابر بہار کے لیا ہے، نہ کہ برق نے لیخنی آگر میں نہ ہوتا تو چا ہے آشیاں سے دور بھی ہوتا، کیکن ابر بہار کا لطف تو آزادی سے اٹھا تا ۔ تفس یا میں نہ ہوتا تو چا ہے آشیاں سے دور بھی ہوتا، کیکن ابر بہار کا لطف تو آزادی سے اٹھا تا ۔ تفس یا میاد کے بجائے ابر بہار کوا نی گئی کور دنی کا باعث تخرانا عجب لطف رکھتا ہے۔ خوب شعر ہے۔

۳ ۲۲۱/ معرع ٹانی سے ظاہر ہوتا ہے کہ آگھ بیکارنیں ہوئی ہے کین پھر بھی پچے نظر نیس آرہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ آگھ بیکارنیں ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا آتکھوں میں تاریک ہوگئ ہے، یادنیا کی ہر چیز کو غیر حقیق سجھتے ہیں، یا پی ہی ہتی میں اس درجہ کو ہیں کہ اور پچے نظر ہی نہیں آتا۔ مصرع اولی کا ایک دلچسپ پہلویہ ہے کہ دنیا کے ہونے کا شہوت ہی ہے ہماری نظروں میں اس کا وجود نہیں۔ پہلے معرع میں "جہال" بمعنی " دنیا" اور دوسرے مصرعے میں "جہال" بمعنی اسم مکان میں ایہام صوت ہے۔

۴۲۱/۵ ایہام صوت کی بہتر مثال اس شعر میں ہے، کیوں کے مصرع اولی میں 'جہاں جہاں'' بظاہر اردو کے اسم مکان کی تحرار معلوم ہوتا ہے، لیکن دراصل بیافاری ہے، بمعنی'' ہر مجکہ''۔ عالب نے اسے قاری میں یوں استعمال کیا ہے۔

سحر دمیده وگل در دمیدن است قسپ

جہاں جہاں گل نظارہ چیدن است بخب (پو پیٹی ہے اور پھول کھلنے والے ہیں۔ سوؤ مت۔ ہر جگہ گل نظارہ تو ڑنے کے لئے قابل ہیں۔سوؤمت۔)

میر کے شعر میں 'ابر'' اب' اور' آب' میں تجنیس خوب ہے۔ یہ معنوی پہلو بھی عمدہ ہے کہ جب آب نامی شخصوں میں آنو ڈبا ڈب بھرے ہوں تو ہر چزیانی میں ڈونی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ'' جاو نظر جہاں تک'' کا فاعل مہم رکھ کریا شارہ رکھ دیا ہے کہ تمام انسانوں کی نظر میں پائی ہی مرف جھ پر ہی مخصوص نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ میر نے'' جہاں جہاں'' کو'' یک جہاں'' بمعنی میں برتا ہو۔ ان معنی کی تصدیق'' فرہنگ آندراج'' سے ہوتی ہے۔

# د **بوان چهارم** ردیف

**(۲۲۲)** 

ر ہا پھول سایا رنز ہت سے اب تک نہ ایسا کھلاگل نزاکت سے اب تک

لبالب ہے وہ حسن معنی سے سارا ندر یکھا کوئی الی صورت سے اب تک

نہ ہو گو جنول میر تی کو پر ان کی طبیعت ہے آشفتہ دحشت سے اب تک

۲۲۲/۱ معثوق کو پھول کہنا اور پھر اس کے لئے نزہت کی دلیل لانا اعجاز بیانی ہے۔
"نزہت" کشرالمعنی لفظ ہے اور برمعنی معثوق کے لئے مناسب ہے۔" نزہت" کے ایک معنی بیں
"دوری"، اور اس سے" یا کیزگی"،" بالکل بے داغ ہونا"،" بالکل آلودہ نہونا" کے معنی پیدا ہوئے،

OIF

كول كدجوفض دوررب كاوه بلوث اورياك بمى رب كامعثوق اس لئے بحول كاطرح تروتازه اور حسین رہا کہوہ یاک و بے میب تھا، لوگوں سے دور دور رہا۔ لہذا وہ جسمانی آلودگی سے مبرااور منزہ رہا۔ اس کی یاک دامانی اس کے مقالبے حسن کی ضامن رہی۔ پھر" نزجت" کے معنی ہیں" تری و تازگی' \_لہذامعیٰ یہ ہوئے کہ معثوق کاحن اس قدرشاداب تھا، جوانی کی بہاراس درجہ جوش برتھی کہ معثوق بمیشه پھول کی طرح فکلفته ربا، اس برخزال مجمی نه آئی۔ پھر" نزبت" کےمعنی ہیں" لطف و انساط 'اور' نزبت گاه'،' نزبت آباد' سروتفری کی جگه کو کستے بیں ۔ لہذااب معنی بیہوئ کہ معثوق کاجسم اس قدر برلطف ہے کہ اختلاط وار تباط یا متداد زبانہ کے باوجوداب بھی وہ پیول کی طرح ول خوش كن اور مزے دار ب\_ ليني اس مفهوم ميں معثوق كے سن كاجنسي اور جسماني ببلوزيا دہ نماياں ہے۔ اب معرع ثانی کود کھے۔ " نزاکت" اور" نزجت" میں صنعت شبداهتقاق ہے۔ یعنی دونوں الفاظ ایک خاندان کےمعلوم ہوتے ہیں، لیکن دراصل'' نزاکت'' مکٹرا ہوالفظ ہے، اردو فاری والوں نے" نازک" (جوفاری ہے) ہے عرفی طرزیر بنالیا ہے۔" نزاکت" کوعام طوریر" نازک ہونا" کے معنی میں لیا جاتا ہے۔لیکن اس کو'' حسن و بار کی'' (مثلاً'' بات کی نزاکت') اور subtlety (مثلاً "معالمے کی نزاکت") اور نفاست لینی elegance مثلاً کسی عمارت کی نفاست کے معنی میں بھی استعال كرتے بيں ۔ اور يمي معني شعرز ير بحث ميں زيادہ مفيد مطلب بيں ۔ مراديہ بو لی كہ پھول تو تھلتے عی رہے ہیں، کین اس زاکت کا مجول، جیسا کہ مارامعثوق ہے، اب تک کوئی نہ کھلا یعنی برعمومی بیان ہوا۔ دوسرا پہلویہ ہے کہ پھول نے بہت کوشش کی الین معثوق کی می نزاکت کے ساتھ دہ نکل سکا۔ بیہ خصوصی بیان ہوا۔ یعنی بہلے منہوم کی رو سے تمام چھولوں کا تذکرہ ہے، اور دوسرے منہوم کی رو سے کی ایک پھول کا عمومیت پھر بھی باتی رہتی ہے، کیوں کدایک پھول بھی تمام پھولوں کی علامت ہے۔

۳۲۲/۲ اسلامی صوفیاندادر قلسفیاند قکر میں صورت اور معنی کی اصطلاحیں بہت اہم ہیں۔
ان کے معنی پوری طرح واضح نہ ہونے کی دجہ سے شارحین کو اکثر مغالطہ ہوجاتا ہے کہ '' صورت' اور '' معنی'' میں وہی رشتہ ہے جو''عرض'' اور'' جو ہر'' میں ہے۔اصل صورت حال بیہ ہے کہ صوفیوں کے نزدیک'' معنی'' وہ موثر اصول ہے جو کا نئات میں تقرف کررہا ہے۔ چنانچہ مولا ناروم اپنی مثنوی میں شیخ

### اكبرك حوالے سے كہتے ہیں۔

پیش معنی جیست صورت بس زبول
چرخ را معنیش می دارد گول
گفت المعنی ہواللہ شخ دیں
بر معنی ہاست رب العالمیں
(معنی کے سامنے صورت کیا ہے؟
بہت بی زبول شے۔آسان ای لئے
جوکا ہوا ہے کہ وہ معنی سے بوجمل
ہے۔ شخ دین (محی الدین این
عربی) نے فرمایا ہے کہ اللہ معنی ہے۔
رب العالمین معنی کا سمندرہے۔)

لہذا اصل وجود معنی ہے، اور باتی سب صورت لینی معنی کو reality اور صورت کو علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ اور معرت کو appearance کی ایک appearance بھی ہو۔ یدواگ الگ، اور مختلف مطلع کی چیزیں ہیں۔

معقولات کے سیاق و سباق میں عمری صاحب نے "صورت" اور "معن" کی عمرہ و تشریح کی ہے۔ ("وقت کی راگی ")عمری کہتے ہیں: "ہمار فلنے میں پہلے تو "صورت" کا لفظ مادے کے لفظ کے ساتھ اور اس کے مقابل استعال ہوتا ہے۔ از منہ وسطی کے مغربی فلنے میں اس کے مرادفات ہیں و اور اس کے مقابل استعال ہوتا ہے۔ از منہ وسطی کے مغربی فلنے میں اس کے مرادفات ہیں وسلی ساتھ اور مادہ دونوں ایسے حقائق ہیں، جن کا حواس فلاہری کے ذریعے اور اک نہیں ہوسکی ... اس مفہوم سے نیچ اتریں تو "صورت" کا لفظ استعال ہوتا ہے" معن" کے مقابل اس درج میں" صورت" کا لفظ اس حقیقت پرجس کا ادراک حواس فلاہری کے ذریعے مکن ہو، اور" معن" کا لفظ اس حقیقت پرجس کا ادراک حواس فلاہری کے ذریعے مکن ہو، اور" معن" کا لفظ اس حقیقت پرجس کا ادراک حواس فلاہری کے دسلے سے ممکن نہو۔"

مندرجه بالاتشر يحات كوذبن عن ركح تويه بات صاف بوجاتى ب كدير في الني خودنوشت

سوائح میں اپنے باپ کی صورت کو' سرایا معنی'' کیوں کہا ہے، اور شعر ذیر بحث میں معثوق کو حسن معنی سے لبالب کہنے کا کیا مطلب ہے؟ لیعی معثوق کا حسن ایسا ہے جس کا ادراک حواس ظاہری سے نہیں ہوسکا۔ اور میر متقی کی صورت سرایا معنی اس معنی میں تھی کہ دہ اپنے روحانی کمالات کے باعث انسانی آلود کیوں ہے بلکل پاک ہو گئے تھے اور خدا کے جلووں کا مظہر بن گئے تھے۔ گویا'' ذکر میر'' میں'' سرایا معنی'' کی اصطلاح صوفیوں کے عالم سے ہا اور شعر زیر بحث میں محقولیت کے عالم سے۔ شعر کا لطف تواس بات میں ہے کہ اس حسن معنی کی تواس بات میں ہے کہ اس حسن معنی کی تواس بات میں ہے کہ اس حسن معنی کی دلیل معثوق کی صورت الی ہے کہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ حسن معنی کی دلیل معثوق کی صورت الی ہے کہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ حسن معنی کی شرا ہو ا ہے کہ بدن کو صراحی یا ساغر فرض کرنا اور سی ہمنا کہ وہ حسن معنی کو شرا ب فرض کرنا اور سی ہمنا کہ وہ حسن معنی سے لبالب بھرا ہوا ہے ، نہا ہے بدلیج بات ہے کیوں کہ اس میں روحانی یا ما بعد الطبیعیاتی حسن معنی سے کوئی ، جسمانی ، بلکہ تقریباً جنسیاتی (erotic) الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

۳۲۲/۳ مقطع براے بیت ہے۔اسے فزل کی پخیل کے لئے درج کردیا گیا، لیکن اس میں بیخو بی ہے کہ جنون وحشت اور آشفتگی میں جو باریک فرق ہے اس کو لمحوظ رکھا گیا ہے۔'' جنون' بمعنی در ایوا بھی۔'' وحشت' سے مرادوہ کیفیت ہے۔ دور بھا گتا ہے، لینی وہ ہر چیز سے، یہاں تک خود سے بھی، گھبرا تا ہے، در استفتگی' سے مراد ہے طبیعت کا بے سکون ہونا، مزاج کا برہم ہونا۔

# د بوان پنجم

### (rrm)

کیا ہم میں رہا گروش افلاک سے اب تک مرتے بیں محماروں کے بڑے جاک سے اب تک

ہر چند کہ وامن تیں ہے جاک گریاں ہم میں متو قع کف ما لاک سے اب تک مالاک=تيزرو،ابر،بوشيار

> موخاک ی ا زتی ہے مرے منھ پہ جنوں میں نیکے ہے لہو دیدہ نمناک سے اب تک

> وہ کیڑے تو مدلے ہوئے میر اس کو کئی دن

تن یر ہے فکن تھی پوشاک سے اب تک

ا/ ٢٢٣ بظاهرمعلوم بوتا ب كمصرع اولى ميس رديف يورى طرح كارآ رنبيس ليكن حقيقت

بي\_

میں ایسانہیں ہے۔ یہاں" اب تک" کے معنی ہیں" اس وقت تک"" یہ زماندا آنے تک۔ "البذا مرادیہ ہوئی کہ یہ زماندا آتے آتے (اسے ہو حاپا کہیں یا عشق کی صحرا نور دی کے بعد کا زمانہ کہیں، یا عشق کی صحوبتیں اٹھا لینے کے بعد کا وقت کہیں) اب ہم میں کچھ بھی ندر ہا، یہاں تک کہ پہلے جیسی آ وارہ گردی صعوبتیں اٹھا لینے کے بعد کا وقت کہیں) اب ہم میں کچھ بھی ندر ہا، یہاں تک کہ پہلے جیسی آ وارہ گردی وارخانماں پر بادی بھی ندر ہی۔ اب تو ہم کھار کے چاک کی طرح چکرکاٹ رہے ہیں، لیکن اپنی ہی جگہ پر ہیں، نہ کہیں جاتے ہیں ندا آتے ہیں۔ گردش ہے لیکن بے مصرف۔ گردش افلاک کی مناسبت سے تعمیر یہ میں دو ہراحس پیدا ہوگیا ہے۔" پڑے" کا لفظ بھی خوب ہے، کیوں کھار کا چاک ز مین میں پڑا رہتا ہے۔مصرع ٹانی کی نثر یوں ہوگی: (ہم) اب تک پڑے کھاروں کے چاک سے (بعنی" کی طرح") پھرتے ہیں۔ گردش لا حاصل کی تصویر خوب ہے۔

# ۲۳۳/۲ '' چالاک کالفظ سودانے بھی خوب بائد حاہے۔ تڑپ اپنے دل بے تاب کی خاطراے شوخ برق سے لی ہے تریغ فرؤ چالاک کے مول

کین اس بات کا جوت ند ہونے کی وجہ ہے، کہ عشق غز ہ جالاک کفر وخت کرنے کا افتیار رکھتا ہے، شعر میں بیان اوھورارہ گیا، صرف "غز ہ جالاک" کی خوبی باتی رہی۔ اس کے برخلاف، میر کا شعر برطرح کھل ہے، اور" چالاک" کے دونوں عنی بھی اس میں بیزی خوبی ہے مرف ہوئے ہیں۔ گریبان کا چاک لمباہوتے ہوتے دامن تک چی گی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہوئی ہوئی اور ماہرفن ہا تھوں کا چاک کا چاک کہ بہت کا لئی گیس کے۔ دیوائی کی معمومیت کی اچی کا ایک آئید داری ہے، کہ دوہ مزید چاکی کا کوئی ڈھب نکال ہی لیس کے۔ دیوائی کی معمومیت کی اچی کا تعموم ہے آئید داری ہے، کہ دیوانہ بکارخویش ہٹیار بھی ہوتا ہے، لین اس کی فلر منطق نہیں ہوتی۔ اے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ خوب تیز چلتے ہیں اور گریبان چاکی میں ماہر ہیں، اس لئے اسے قوق ہے کہ ابھی پچھنہ کچھادر بھی چاک کرنے کو ہے، بلاے گریبان چاکی میں ماہر ہیں، اس لئے اسے قوق ہے کہ ابھی کے خونہ کے گھادر بھی چاک کرنے کو ہے، بلاے گریبان چاک میں مزید خوبی ہیں ہم یہ خوبی ہیں ہم جو تو ہوالاک ہاتھ تو پچھنہ کی کرنے ہیں ماہر ہوتا ہے، یا جو اپنے ہاتھوں سے خوب کام لیمنا جانتا ہے، اسے" چالاک دست" کہتے کرنے میں ماہر ہوتا ہے، یا جو اپنے ہاتھوں سے خوب کام لیمنا جانتا ہے، اسے" چالاک دست" کہتے کرنے میں ماہر ہوتا ہے، یا جو اپنے ہاتھوں سے خوب کام لیمنا جانتا ہے، اسے" چالاک دست" کے

۳۲۳/۳ شعر بظاہر سادہ ہے کین اس میں نکتہ یہ پنہاں ہے کہ دیوانے کوغم نہیں ہوتا، یعنی دیوانے کو نہیں ہوتا، یعنی دیوانی اور گریہ جیسی چیزوں کو بھلا دیتی ہے۔ یہاں یہ عالم ہے کہ جنون کے باعث منھ پر خاک اڑر ہی ہے (یعنی جنون میں جو خاک اڑائی تھی اس کا اثر میرے چہرے پر بھی ہے یا میرا چیرہ بالکل بدرونتی اور ویران ہوگیا ہے۔) لیکن پھر بھی شدت رنج کا یہ عالم ہے کہ میری آ تکھوں سے خون کے آنو بھی فیک رہے ہیں۔ رنج اتنا گہراتھا کہ دیوائی کی شدت بھی اے کم نہ کر کی۔

۳۲۳/۳ بیشتررنگ وسنگ میں شاہوار ہے۔ جنسی بیان میں اس قدر لطافت، قرب و اختلاط (intimacy) یعنی قرب و یجائی کا آغاز بردست احساس، اور پیر بھی ایک نفظ ایسائیس جوبات کو کھول کر کہدر ہاہو۔ صرف بہت ہی بڑا شاعرا سے بیان پر قادر ہوسکتا ہے۔ بظاہر تو معثو تی کی نزاکت اور تک پوٹی کا بیان ہے کیان کنا بیدواہوتا تک پوٹی کا بیان ہے کی کا بیان ہے کہ معثو تی کو بے لباس دیکھا ہے۔ کیوں کداگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو بیمعلوم کیوں کر ہوتا کہ تگ لباس نے اس کے بدن پر شمن ڈال دی اور سیکوں کر معلوم ہوا کہ اس کے بدن پر اب بھی شمن باتی ہے؟ ظاہر ہے کہ تک کپڑے بدلے ہوئے کی دن ہوگئے، اور ان کی دنوں میں بدن پر ابراد دیکھا ہے جس سے بعد لگا کہ جوشکن اس کے بدن پر بڑی تھی وہ اب بھی باتی ہے۔ '' کپڑے بدلے نہیں ایک گھریلو پن بھی ہے اور کپڑے بدلتی ہوئی لاکی کے ذکر میں جنسی تلذذ بھی۔

کہا جاسکتا ہے کہ مکن ہے منتظم نے معثق کو بےلباس ندد یکھا ہو، صرف یہ فرض کرلیا ہو کہ چونکہ وہ ہا جاتک ہے اس کے بدن پر تک کپڑوں نے شکن ضرور ڈال دی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ بیامکان موجود ہے، لیکن شعر کا تمام لہجاس کی قربت واختلاط (intimacy) اور کپڑے بدلنے، کی دن گذر جانے کی تفصیل اس بات کی ثماز ہیں کہ معثوق کو واقعی بےلباس دیکھا اور اس کے بدن پرشکنیں ویکھی ہیں۔

ر ہایہ سوال کہ کیا واقعی تک لباس سے بدن پڑشکن پر جاتی ہے؟ تواس کا جواب کسی تک پوش سے پوچھے ۔ یہ بات و یسے کچھ مستبعد مجی نہیں۔

# رد بفِگ



# **د بوان اول** ردیفگ

#### (444)

جب سے خط ہے میاہ خال کی تھا تگ تھا گھ = چرد رں کامکن تب سے لٹتی ہے ہند چاروں وا تگ مُد (بروزن بند) = راہ دا تھ = طرف بات الل کی چلی عی جاتی ہے ال = امید

با ت امل کی چلی ہی جا تی ہے ال=امید ہے محر عوج بن عنق کی ٹانگ

بن جو کچھ بن سکے جوانی میں رات تو تھوڑی ہے بہت ہے ساتگ سامک=تا شاہمیل

اس ذقن میں بھی سنری ہے خط کی : آن یے فوزی کا گذما ویکھو جید هر کنوئیں پڑی ہے جما تگ

چلی جاتی ہے حسب قدر بلند دورتک اس پہاڑک ہے ڈاگ دائک= بیان کادری صد جان 470

تفر ہ باطل تھا طو ر پر ا پنے تفرہ=فردر ورنہ جاتے ہے دوڑ ہم بھی بھلانگ

> میں نے کیا اس فزل کوسبل کیا قافیے علی تھاس کے ادث بٹا گ

۱۳۳/۱ شعر میں کی الفاظ فیر معمولی ہیں۔ "ہند" بعنی" راؤ" "سڑک" ، فاری ہے ، گر
اتا کم یاب ہے کہ اکثر لغات میں نہیں ملتا۔ "تھا تک "اور" دا تک" بھی سامنے کے الفاظ نہیں۔ پھر
مناسجیں دیکھنے۔ فال کالا ہوتا ہے " کالا" کے معنی" چور" بھی ہوتے ہیں ، اس اعتبار سے کہا کہ خط
کے اندر فال ہے گویا چور نے مکن بنالیا ہے۔ چورا پنامکن جنگل میں بناتے ہیں یاراستے میں جھاڑیوں
کے چیچے چھے رہے ہیں ، اس اعتبار ہے" خط" (خیال رہے کہ" سبز و خط" بھی کہا جاتا ہے ) کو چوروں
کی تھا تک کہنا بھی بہت مناسب ہے۔ "خط کی سیاتی کے اعتبار سے" سیاو" کی مناسبت" خط" ہے بھی
ہوار" فال" سے تو ہے تی ۔ پھر" خط و فال" (بمعنی" شکل وصورت") کا فقر و بھی محاور سے میں
ہے اور" فال" سے تو ہے تی ۔ پھر" خط و فال" (بمعنی" اور" لتنی ہے ، میں مناسبت ہے۔ "بَد" پر پہلی
ہے ۔ " دا تک "ایک چھوٹا سکہ بھی ہوتا ہے ، الہذا" دا تک "اور" لتنی ہے ہیں ہی ہیں (جیسے" ہمد حنا" بمعنی شان ہوتا ہے کہ یہ" ہوگا۔ "ہند" کے ایک معنی سیاتی بھی ہیں (جیسے" ہوتہ حنا" بمعنی مناسبت ہے۔ خض شعر کیا ہے ، مناسبت و لکا نگار فانہ ہے۔ اور خوش طعر کیا ہے ، مناسبتو لکا نگار فانہ ہے۔ اور خوش طعر کیا ہے ، مناسبت ہوتا ہے ، جو" ہوئی ہی اس پر مسزاد۔

۲۲۳/۲ عوج بن عوق (صحیح نام یمی ہے لیکن عوج بن عنق مشہور ہے، شایداس لئے کہ ''عربی میں ''عربی میں ''عربی میں ''عربی میں ''عربی میں ''عفق'' عربی میں ''عربی میں اکھنے ہیں ) حصرت موی کے زمانے میں ایک انتہائی طویل القامت شخص تھا۔ کہتے ہیں کہ و سمندر میں کھڑ اہوتا تھا تو پانی اس کے کھنوں تک آتا تھا اور و وسمندر سے مجھلیاں پکڑ کر اپنے ہاتھ بلند کرتا تھا تو اتنا و نچا اٹھا تا تھا کہ مجھلیاں تموز آفاب سے بھن جاتی تھیں اور و و ان کواپئی غذا

کرتا تھا۔عوج بنعوق کا فرتھا اور حضرت مویٰ کے ہاتھوں اس کی موت ہوئی۔

اس تفعیل کے بعدید کھنامشکل نہیں کہ ختم ہونے والی امیدوں (لینی انسان کی خواہش)
کوعوج بن عنق کی ٹا تک کہنا کی قدر مناسب اور برجتہ ہے۔ معنی آفر بی مزید بیہ کہ کوئ کا فرتھا اور
حضرت مویٰ نے اس کے مختے پر اپنا عصا مار کر اس کو ہلاک کیا تھا۔ لینی امیدوں کو صد سے بڑھنے دینا
ٹھیک نہیں انھیں مار ٹا اور ختم کر ناعی ٹھیک ہے، لیکن اس کے لئے پیٹیم ری ججزہ، یا کم سے کم پیٹیم ری جراکت
عیا ہے۔

شاد عظیم آبادی نے امیدوں کے صد سے بڑھ جانے کے لئے" طلسی سانپ" کا پیراچھا استعال کیا ہے۔

امیدی جب برهیں حدے طلسی سانب ہیں زاہد جو تو ڑے یے طلسم اے دوست مجیندای کا ہے

کیکن وہ اس کو بھانہ پائے اور شعر غیر ضروری الفاظ اور بہت زیادہ واضح اخلاقی درس آموزی کا شکار ہوگیا۔ ساری بات کھل گئی اور شعر میں کچھ نزاکت نہ رہی۔ میر کے یہاں تلیح کے ذریعے پیکر خلق ہوا ہے (''عوج بن عنق کی ٹانگ '') امیدوں کے بارے میں تحقیر آمیز رویہ بھی ہے اور معنی آفرینی اس پر بڑھ کر۔ پھر لطف یہ کہ لیجے میں عجب طرح کی بے پروائی کے ساتھ ساتھ خود پر تنقید بھی ہے۔

۳۲۳/۳ "رات تعوزی اور سوانگ (یا سانگ) بہت "کا کاور واس وقت بولتے ہیں جب
کام زیادہ ہواور اس کے کرنے کے لئے وقت کم ہو یہاں میرنے "رات" کو" جوانی" کا استعارہ کیا
ہے، اور مضمون بظاہر اخلاقی ہے، کہ جوانی میں جواجھے کام کرسکو کرلو ۔ (غربی اعتبارے جوانی کا زہر
زیادہ ستحن ہوتا ہے۔" لیکن محاورے سے پورا پورا فاکدہ اٹھاتے ہوئے میر نے لفظ" سانگ" کے
ذریعہ بیاشارہ بھی رکھ دیا ہے کہ مراد جوانی کے کیل کور، تفریحات، رنگ رلیاں اور دھو میں ہیں، نہ کہ
جوانی کی پارسائی اور نیکوکاری۔" سوانگ" ڈراسے کی سم کے کھیل یا تماشے کو کہتے ہیں، محض تماشے اور

سوا مگ نیالا یا ہے آج یہ ج خ کہن لڑتے ہوئے آئے ہیں مصحفی اور مصحفن

بہروپ برنے کے لئے بھی" سا مگ بحرنا" یا" سا مگ کرنا" بولتے ہیں۔اس اعتبادے "
"بن جو کھے بن سکے "می مزید للف بیدا ہو گیا ہے، لینی جو بہروپ بحرنا ہے، بحراد۔

۳ ۲۲۴ " وقن " کو عام طور پر" شوری " کے معنی میں سجھا جاتا ہے، کیان" وقن " کے معنی استعمال کا گذھا " اورگال میں آئی کی وجہ ہے پڑنے والے گذھے یعن "موتی " کے بھی ہیں۔ میر نے شعر زیر بحث میں شھوڑی کے گذھے کے بی معنی میں استعمال کیا ہے۔ شعوڑی کا گذھا یعنی cheft اللی ایران کی دیکھا دیکھی اردو والول نے استعمال کیا ہے، ورندایر انجوں اور مغرفی اقوام کے برظاف ہمارے یہاں شعوڑی کے گذھے کو حسن کی کوئی خاص علامت نہیں سمجھا جاتا۔" خط" کو" سز" کرخلاف ہمارے یہاں شعوڑی کے گذھے کو حسن کی کوئی خاص علامت نہیں سمجھا جاتا۔" خط" کو" سز" کہتے ہیں، اس اعتبار ہے" مرز کو خط" کو بعثل سے تصبیہ دی، کیوں کہ بعثل بھی سز ہوتی ہے۔ شورڈی کے گذھے کو" بازی کو بعثل سے تصبیہ دی، کیوں کہ بعثل بھی سز ہوتی ہے۔ شورڈی کے گذھے کو" بازی وقتی " بھی کہتے ہیں، لہذا کو ئیں اور بھا تک کا استعارہ کھل ہوگیا اور اس طرح " کو ئیں بھا تک پڑتا" کے معاور ہے کا غیر معمولی صرف ہاتھ آیا۔" کو ئیں بھا تک پڑتا" کے معنی ہیں " در بہتی کے سب لوگوں کا دیوانہ ہوجاتا" ( سب لوگوں کا ازخو درفتہ ہوجاتا )۔ ظاہر ہے کہا گرکوئیں ہیں ہیا تک پڑ جائے تو بہتی کے سارے لوگ جواس کو ٹیس سے پانی تئیں گے اپنے ہوش وحواس کھو بیٹھیں استعال کر ہیں ہما تک پڑ جائے تو بہتی کے سارے لوگ ہوں ہوتا ہے کہا درے کو لغوی معنی ہیں استعال کر ہیں استعال کر ہی استعار اتی معنی ہیں استعال کر ہی استعار اتی معنی ہیں استعال ہوتو گویا وہ استعارہ متعلوب عوجاتا ہے۔ غالب میر اور فادی ہیں بیدل اور وافظ کا بیخاص انداز ہے۔

آتش نے میر سے ملا جلا مضمون با شدھا ہے۔ ملاحت ذقن یا رکا ہے ہر سوشور عجیب لطف کا کھاری سے یہ کواں لکلا

آتش کے یہاں رعایتی بھی خوب ہیں، لیکن ملاحت کو صرف ذقن تک محدود رکھنے کی کوئی دلیل نہیں، اس لئے شعر کمزور ہوگیا۔ ۳۲۳/۵ کایات مرک جوافی یش میری نظرے گذرے ہیں ان میں یہ اشعار تطعہ بند پر هاجائ تن شست معنی بہتر معطوم ہوگی۔ پہلے شعر میں جس پہاڑکا ذکر ہوہ کوئی واقعی پہاڑ بھی ہوسکتا ہوا وراستعاراتی بھی ہوسکتا ہے۔ اگراستعاراتی فرض کیا جائے تو پہاڑکی مشکل کام ، مثلاً عشق میں کامیابی یا کی مشکل مہم کا استعاره ہوسکتا ہے۔ میر بھی بھی واقعات پر منی ایسے مضمون بھی لے آتے ہیں جواردو فاری شاعری میں نہیں مطلق ہاں شعر میں جس طرح کامشاہدہ ہے (پہاڑا کر لبااوراد نچا ہوتو جتنا بی چر معتے جا کیں اتنا ہی اور عوام ہوتا ہے۔ اس کے چیش نظر اس کو واقعیت پر جنی (یعنی پہاڑ) فرض کیا جائے تو بھی کوئی ہرج نہیں۔

دوسرے شعر میں '' تغرق' بھتی'' غرور جھمنڈ''بہت نادر لفظ ہے اور کم بی لغات میں ہلا ہے۔
معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلے شعر میں پہاڑ کو واقعی فرض کرنے کی تو یُق ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے طور
لیتی اپنے طرز کار) پڑھمنڈ تھا ایکن سے باطل نکلا۔ کیوں کہ اس پہاڑ پر تو جتنا بھی چڑھیں ، سیادر بھی اونچا
ہوتا نظر آتا ہے۔ اگر ہمارا تھمنڈ برحق ہوتا تو ہم دوڑ کر اس کو پھلا تگ جاتے۔ لفظ'' بھی' میں سیاشارہ
ہوتا نظر آتا ہے۔ اگر ہمارا تھمنڈ برحق ہوتا تو ہم دوڑ کر اس کو پھلا تگ جاتے۔ لفظ' بھی' میں سیاشارہ
ہوتا نظر آتا ہے۔ تھے (یا ہیں ) جو رہ کام کر چکے ہیں۔

۳۴۴/2 اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نین میں ایی غزل کہنا، اور وہ بھی چھوٹی بحر میں ،
غیر معمولی بات ہے اور نو جوان میر کے کمال بخن کی دلیل۔ پرانے زمانے میں لوگ چھوٹی عمر میں بی

"کمال" (perfection) حاصل کر لیتے تھے، اور طریقہ تعلیم اچھا تھا کہ تقریباً برخض درجہ کمال کو پہنے
ملا تھا۔ ہاں کمال کے بعد دوسری منزل" حکمت" بیعنی (wisdom) حاصل کرنے کی ہوتی تھی، اور وہ
درجہ خداداد مسلاحیت کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ یہی دجہ ہے کہ میر بی نہیں کلا کی عہد کے تمام شعراک
درجہ خداداد مسلاحیت کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ یہی دجہ ہے کہ میر بی نہیں کلا کی عہد کے تمام شعراک
یہاں (یعنی ان تمام شعراکے یہاں جن کا زمانہ انبیویں صدی کے آخر تک تھا، مثلاً داغ، جلال، امیر
مینائی وغیرہ) اوائل عمر سے بی پچتکی اور مشاتی ملتی ہے اور ان کے یہاں وہ چیز نظر نہیں آتی جے ہم
ارتفالیہ، سے دور بات ہے کہ میر اور غالب،

انیس و در داور سودا وغیرہ جیسے بڑے شعراکے یہاں کمال کے ساتھ ساتھ حکمت بھی نظر آتی ہے اور کمتر درجے کے لوگوں کے یہاں حکمت بہت کم ہے، یابالکل نہیں ہے۔

زیر بحث غزل میں ایک شکفتگی، انا نیت اور بائلین ہے، اور بیان پرقد رت اور لیجے میں پکھ شمکنت بھی ہے۔ بیسب با تیں ظفر اقبال کی اینٹی غزل کے بہترین اشعار میں بھی ملتی ہیں۔ اردوغزل کے جراسلوب کی طرح اینٹی غزل کا اسلوب بھی اپنی پوری صفائی کے ساتھ میر کے یہاں ٹل جا تا ہے لیکن بیغزل تو اتی بحر پور ہے کہ حاکمانہ کارنا ہے (tour de force) کا تھم رکھتی ہے، خاص کر جب بیٹوظ رکھا جائے کہ اس کے اکثر اشعار میں معنی آفرینی کا بھی کمال ہے۔ پکھ تعب نہیں کہ اکثر شاعروں نے اس کو چے میں قدم رکھنے ہے گریز کیا۔ مصحفی نے بحر بدل کرغزل کہی اور میر کے اکثر قافیوں کو برتا، لیکن نہوہ معنی تا فرین ۔ مثلاً ''سامگ 'اور'' تھا تگ '' کے قافیے مصحفی کے یہاں دیکھئے اور میر سے نقابل کیجئے ۔

ببروپ ہے یہ جہاں کہ جس میں جر روز نیا ہے ہے اک سانگ دلی میں پڑیں نہ کیوں کے ڈاک چوروں کی جرایک گھر میں ہے تھا تگ یہ کئے کی ضرورت نہیں کم معتفی نے قافیے بس باندھ دیتے ہیں۔

یگانہ نے البتہ میرکی زمین اور بحر دونوں کو برتا ہے، اور حق بیہ ہے کہ ان کی جراَت داد طلب ہے۔
افسوں بیکہ یگانہ کے پہال شکفتگی، خوش طبعی اور دل کو پہندا نے والا بائکپن نہیں۔ پھر بیکی ہے کہ یگانہ کو ضمون کے پورے امکانات کو بروے کا رندلا سکتے تھے معنی آفر فی اتوان کے کہاں بہت ہی کم ہے۔ بہر حال اس میں کوئی شک نہیں کہ یگانہ نے وہ کرد کھایا جو مسحنی ہے نہ مواقعا۔

یہاں بہت ہی کم ہے۔ بہر حال اس میں کوئی شک نہیں کہ یگانہ نے وہ کرد کھایا جو مسحنی ہے نہ مواقعا۔

ایک اور ایک دو کے سمجھائیں ان کے مرنے کی ہے وی اک ٹانگ بول بالا رہے بگانہ کا نام باج مجت کے جاروں دانگ آخری بات یہ کہ میر کے شعرز یر بحث کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بی اس غزل کو مہل نہ کرسکا کیوں کہ اس قدر اوٹ پٹا تک تھے کہ کی کے بس میں نہ تھے ۔ یعنی یہ بھی ایک طرح کی تعلق ہے، کہ دشوارکو مہل کرکے دکھا دیا اور کہا کہ جھے ہی نہ ہوسکا۔

# **د لیوان دوم** ردی*ن*گ

#### (rra)

کیا عشق خانہ سوز کے دل میں چھپی ہے آگ اک سارے تن بدن میں مرے پھک ربی ہے آگ

جل جل کے سب عما رت دل فاک ہوگئ کیے محر کو آہ مجت نے دی ہے آگ

ا نگارے سے نہ گرتے تھے آ کر جگر کے لخت ہے=اتد جب تب ماری کود عمل اب تو بجری ہے آگ

> افسردگی سوختہ جاناں ہے قبر میر دائمن کو تک ہلا کہ دلوں کی بجمی ہے آگ

> > ا/٢٢٥ جرأت نيجى المضمون كوفوب كهاب\_

44.

### کیا جا نیں عشق کی بیرحرارت ہے کیا پر آہ اک آگ کی تک ری ہے ہا ہدن کے چ

میراور جراُت دونوں کےمصرع اولی انشائہ اسلوب میں ہیں،کین معنی آفری کے لحاظ ہے میر کوفوقیت ہے، کیوں کہ ان کے مصرع اولی کے تین معنی ہیں۔(۱)کیسی آمگ عشق خانہ سوز کے دل میں چھی ہوئی ہے! (لیعنی استعجابیداور فجائیدا نداز میں کہاہے۔)(۲) کیاواقعی عشق خانہ سوز کے دل میں آگ چیں موئی موتی ہے؟ (لیعن محض استفہام کا نداز ہے) (۳) لوگ کہتے ہیں عشق خاند سوز کے ول میں آگ جھی ہوتی ہے۔معلوم نہیں ایا ہے بھی کہبیں، بظاہرتو ایانبیں معلوم ہوتا، کول کرا گرعشق خانہ وز کے دل میں آگ چیسی ہوتی تو میرے تن بدن میں کہاں سے پینک رہی ہوتی ؟ ( یعنی مصرع منی براستغبام انکاری ہے۔) میر کے شعر میں کنارہ کا لطف مجی خوب ہے کہ براہ راست نہیں کہا کہ میں مبتلا ہے سوزعشق ہوں۔ مرف یہ کہا کہ میرے تن بدن میں آم کی پینک رہی ہے، شایدعشق خانہ سوز کے ول يس مجى آمك چيكى موتو مويكن يس ا پناحال جانا مول كدسرتا بدقدم جل ربا مول عشق كو "خاندسوز" کہنا بھی ایک لطف رکھتا ہے کے عشق کی فطرت ہی میں ہے کہ وہ گھر کوجلا ڈ الیا ہے۔ شاید این ہی گھر کوجلا ڈالٹا ہے، کیوں کہ مرف" فانہ ہوز" کہنے کے باعث ابہام پیدا ہوگیا ہے۔ وہ کون سا کمرہے جے عشق جلاڈ الناہے؟ یہ بات ظاہر نہیں کی مٹی ہے۔خورموزی کے مضمون برعرفی نے ضفب کاشعر کہاہے۔ په لوح مثېدېږوا نه اين رقم ديدم كه آتشے كەمرا سوخت خويش را بىم سوخت (میں نے بروانے کی لوح مزار پر بیلکھاد یکھا

> کہ جس آگ نے جمعے جلایاء اس نے خود کو بھی خاک کرلیا۔)

میر نے عرفی کے مضمون کو ہاتھ نہیں لگایا، کیوں کدعرفی کے شعر میں جوالمیدوقار اور جمد گیری ہے، وہ میر کے مضمون سے بہت آ کے کی چیز ہے۔لیکن میر نے اتفال شارہ ضرور رکھ دیا ہے کہ عشق خاند سوز ہے تو خود سوز بھی ہے۔جرائت کے شعر میں کیفیت خوب ہے،لیکن معنی آفریٹی میر سے کم ہے۔ای مضمون کو شیفت نے کہا تو کیفیت ہی کیفیت روگئی،لیکن دونوں مصرفوں میں روانی اس قدر ہے اور مصرع

اد کی کا انٹائیدا تناعمہ ہے کہ شعر بجاطور پر مشہور ہوگیا۔ ثاید اس کا نام محبت ہے شیفتہ اک آگ ہی ہے سینے کے اندر کی ہوئی

۳۲۵/۲ اس شعریس کیفیت زیادہ ہے، معنی آفرینی بہت کم ۔ پہلے مصر سے میں دل کو محارت کہا ہے، دوسر مصر سے میں کی شہر کا ذکر ہے، جس کو مجبت نے آگ لگا دی۔ بظا ہر دونوں مصر عوں میں ربط کی کی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت سے کہ مصرع ٹانی میں ''گر''استعارہ ہے'' جسم'' کا ایعنی آگ سارے بدن میں گئی۔ بدن بمنز لہ شہر ہے اور دل اس میں ایک عمارت ہے۔ معنی کائی نگتے نے شعر کو محض کیفیت کے دائر سے سے اٹھا کرنے دار بنا دیا ہے۔ میر کے یہاں کیفیت اور معنی آفرینی اکثر ساتھ ساتھ آتے ہیں۔اس صنعت میں ان کا کوئی ہمسر نہیں۔

ممارت دل کا جل جل کرخاک ہوجانا روز مرہ کاعمدہ استعال تو ہے ہی، بیاشارہ بھی رکھتا ہے کہ ممارت کی بارجل، بینی تھوڑی تھوڑی کر کے جلی۔ (ملاحظہ ہو ۱۸/۳)۔مصرع ٹانی میں انشائیہ بھی خوب ہے۔لفظ'' آ ہ'' یہاں بہت بلیغ صرف ہوا ہے، کیول کہ بیند صرف انشائیہ کو مضبوط کر رہا ہے، بلکہ '' آگ'' کے مضمون سے مناسبت بھی رکھتا ہے۔ ('' آ ہ''کودھو کیس سے تشبیہ دیتے ہیں۔)

۳۲۵/۳ جگر کے کلاے جوآ نسووں کے ساتھ بدنظتے ہیں اور دامن پرگرے ہیں ان کو انگارہ کہنا بدلج بات ہے۔ بدلج تربات ہے کہ دامن پرجگر کے کلاوں کا آگر ناایسا ہے گویا کی نے گود میں آگے جردی ہو۔ دامن چسیلا کر خیرات یا تحفہ ما تکتے ہیں۔ دامن جس تیتی چیز بحر کر لے جاتے ہیں اگر اس کی مقدار زیادہ ہواور لے جانے کا اور کوئی سامان نہ ہو۔ یہاں گود یا دامن بحرنے کامضمون انگاروں کے استعمال کر کے جیب کیفیت پیدا کردی ہے۔ گویاوہ انگارے کی نہ کی وجہ سے مزیز ہیں، یا جیتی ہیں۔ اور سے بات اگر چہ شکلم پر واضح نہیں ہے کہوہ قیمتی کیوں ہیں، کیلن غیر شعوری طور پر وہ اس بات میں۔ اور سے بات اگر چہ شکلم پر واضح نہیں ہے کہوہ قیمتی کیوں ہیں، کیلن غیر شعوری طور پر وہ اس بات سے داقف ہے کہوہ قیمتی ہیں کہنا ہے کہ برے ہونے کی بات کرتا ہے۔ پنہیں کہنا کہ میر ادامن جل رہے۔ پورے جل رہے۔ پورے

شعر میں محزونی کی فضاہے، کیکن خود ترجی نہیں، سکینی اور دردا نگیزی بھی نہیں، ایک طرح کی حمرت اور رنجیدہ استعجاب ہے۔ معنی کی فرادانی یہاں بھی نہیں ہے۔ لیکن پیکروں کے بدیع ہونے کے باعث معنی کی محسوس نہیں ہوتی۔

۳ / ۲۲۵ بیشعربہت مشہور ہے، اور بجاطور پر مشہور ہے، لیکن کم لوگوں نے اس کے معنی پڑور کیا ہوگا۔ کیوں کہ آگر غور کیا جائے تو صاف محسوں ہوگا کہ بیضالص کیفیت کا شعر ہے، اور اس میں معنی تدوارد۔'' تقریباً بالکل نہیں ہیں۔ بیدل نے ایسے ہی شعروں کے بارے میں کہا ہوگا کہ'' شعر خوب معنی ندوارد۔'' خوداس شعر کا مضمون بھی یقیناً بیدل ہے مستعارہے۔

> آتش ول شد بلند از کف خاکسرم باز مسجاے شوق جنبش دامان کیست (میری کف خاکسر سے آتش دل بلند ہوگئی۔اےمسجاےشوق، بتا توسمی بیہ کس کےدامن کی جنبش دوبارہ ہے۔)

بیدل کے شعر میں معنی کا کوئی مسکنہ ہیں، کیوں کہ یہاں پردامن کو جنش دینے کا کام'' مسیحاے شوق'' یا کوئی پراسرارہتی انجام دے رہی ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ دامن اور اس کی جنبش دونوں استعاراتی ہیں، واقعی اور حقیقی نہیں میر کے شعر کا معاملہ ذرامختلف ہے۔ دامن کی ہوا دے کرآگ کو مجبر کا مضامون نورالعین واقف نے بھی پہلو مدل کراور بڑی خولی ہے با ندھا ہے۔

دود دلی مباد که میرد نفای تو دامن بر آتش دل ما بیش ازیں مزن (ابیانه موکه میرے دل کادعوال تیرا پیچها کوڑے۔ ہاے دل کی آگ پرا پنادامن اب مزیدنه بلا۔)

واقف کے شعر میں بھی مضمون استعارے برمنی ہے۔ دونوں شعر غیر معمولی ہیں (اگر چہ بیدل

کاشعرا پی پراسرار مابعدالطبیعیاتی ڈرامائی کیفیت کی بنا پرداقف سے بہتر ہے۔)ادراغلب ہے کہ میر اپنے دونوں پیش روؤں کے اشعار سے داقف رہے ہوں گے۔ان شعروں پرشعر نکالنا آسان نہ تھا، میر فے اسے آسان کرکے دکھا دیا۔ لیکن ان کے شعر میں دامن کی ہوا دے کرآگ کو بھڑکا نے کامغمون استعاراتی نہیں، بلکھیدی ہے، کیوں کہ دامن کی ہواد سے والاکوئی پراسرار شخص یا معثوت نہیں، جس کے کسی عمل (مثلاً جذبہ عشق کی اچا تک دوبارہ بیداری، معثوت کی اچا تک جلوہ نمائی یا روحانی پراسرار توجہ امیدوں کا دوبارہ غیر متوقع طور پر جاگ اٹھنا، معثوت کا تغافل یااس کاغمزہ، جس کے ذریعہ آتش وق سے توبیر ادر تیز ہوجائے) کے ذریعہ وہ صورت حال پیدا ہوجائے جس کو آتش دل کے بلند ہونے سے توبیر کرسکتس۔ یہاں تو خود متکلم سے کہا جار ہا ہے کہتم اپنے دامن کو ہلاؤ تا کہ سوختہ جانوں کی افر دگی ( بجما ہوا ہونا ) کم ہو۔ فلا ہر ہے کہ متکلم وہ نفسیاتی یا روحانی اسباب نہیں پیدا کرسکتا، جرمعثوت کے حیاء کار و افتیار میں جیں۔ لہذا متکلم کا اپنے دامن کو ہلانا اور اس کے ذریعہ عاشقوں کی افر دگی کو کم کرنا بے معن

یسب درست، کین شعریس کیفیت اتی زبردست ب، اور الفاظ اشنے مناسب رکھے گئے

ہیں کہ معنی کے فقد ان پر نظر نہیں جاتی۔ '' افسر دگی'' بہعن' ' بجھا ہوا ہونا'' اور بہعن'' رنجیدگ' دونوں کے
اعتبار سے'' سوختہ جانال'' نہایت خوب ہے۔ پھر اس افسر دگی کا قہر ہونا بیسز پد لطف رکھتا ہے کہ قہر کا
اعتبار سے'' سوختہ جانال'' نہایت خوب ہے۔ پھر اس افسر دگی کا قہر ہونا بیسز پد لطف رکھتا ہے کہ قہر کا
نفائل تو خلاطم اور حرکت و پر اگندگی ہے، کین کسی چیز کا قہر ہونا بہم کی نہایت رنج دہ اور تاسف انگیز ہونا بھی
محاورہ ہے۔ لہذا'' افسر دگی'' اور'' قہر'' میں قول محال (paradox) کا لطف ہے۔ پھر بیسادگی اور سادہ
دلی کا اعتباد کہ دائن ہلا دینے سے دلوں کی بجھی ہوئی آگ پھر پھڑک اسٹھے گی۔ عام حالات میں اسے
معنی خیز ہونا چا ہے تھا، کین یعنین کی شدت میں نا امید بے چارگی کی مجبوری (desperation) کی تی
کیفیت ہونے کی بنا پر ہم متکلم کی سادہ دلی اور اس کی سعی لا حاصل پر سکر اتے نہیں، بلکہ اس کی بات پر
ایمان لے آتے ہیں۔

ایک امکان بیہوسکتا ہے کہ' دامن ہلانا''استعارہ ہے آہ کرنے کا۔ اگر بیددرست مانا جائے تو شعر میں معنی پیدا ہوجاتے ہیں۔لیکن بیاستعارہ بہت دور کا ہے، اور دامن ہلانے اور آہ کرنے ہیں کوئی ایسی مشترک بات نہیں جس پراستعارہ قائم ہوسکے۔مومن نے غالبًا ای لئے دامن کی جنبش کا مضمون ہی ترک کیااور براہ راست آہ مجرنے کی بات کی۔ شعرموکن کے رنگ کانہیں ہے، اس لئے گمان گذرتا ہے کہ انھوں نے میراور بیدل کا تتبع کرنے کی کوشش کی اور جبنش داماں کا مضمون جان بو جھ کرترک کیا۔ اس کو ہے کی ہوائتی کہ اپنی ہی آہ تھی کوئی تو دل کی آگ یہ پچکھا ساجمل گیا

میراور بیدل کے مقابلے میں مضمون محدود ہو گیا ،کیکن اپنے صدود میں موکن نے اچھا کہاہے۔ ناصر کاظمی نے بھی میر سے استفادہ کر کے کہاہے \_

> کرم اے صرصر آلام دورال دلوں کی آگ بچھتی جارہی ہے

ان کا شعر کھل اور بامعنی تو ہے، لیکن پہلام مرع بہت ہو جھل اور" آلام دورال" کا فقرہ بے ڈول ہے۔ اس پر" صرص "کا لفظ آگر چہ" آگ "کے اعتبار سے ضروری ہے، لیکن" صرص آلام دورال" اور بھی زیادہ تصنع آمیز ہوگیا ہے۔" صرصر دورال" کا محل تھا، لیکن وزن پورا نہ ہو سکنے کے باعث "آلام" کا فالتو لفظ ڈالنا پڑا۔ میر کے شعر میں ایک حرف بھی فالتو نہیں، ڈرامائیت اس پرمستزاد ہے۔ ایسا شعرروز روز نہیں ہوتا۔ بیضرور ہے کہ ناصر کا کلمی کے شعر میں دومعنی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف، البذاناصر کا کلمی کا شعر اپنی جگہ پرفیتی ہے۔

# **د بوان**سوم ردیفگ

#### **(۲۲4)**

قتل گه میں دست بوس اس کا کریں فی الفورلوگ فی الفور= جلد جلد بفورا ہم کھڑ ہے تکو اریس کھا ویں فقش ماریس اورلوگ نقش ماریا = فق مند ہونا، داد دیا

کج روی ہم عاشقول سے اس کی بس اب جا چکی ایک تو نا ساز پھر اس سے ملے بے طور لوگ ناساز = ناموافق

بطور= تهذیب سے عاری

۱۳۵ جا کے دنیا سے تختے یا د آؤں گا میں بھی بہت بعد میرے کب اٹھاویں گے ترے یہ جورلوگ

۲۳۹/۱ یمضمون سید حسین خالص سے مستعار ہے، بلکہ میر نے بری حد تک سید حسین خالص کے شعر کا ترجمہ بی کردیا ہے۔ خالص کے شعر کا ترجمہ بی کردیا ہے۔ ہر کے بر روز قتلم بوسہ زد بر دست تو از سر جال من گذشتم نقش را یارال زند

# (میری قبل کے دن ہر مخص تیرے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا تھا۔ جان سے تو میں گیا اور فتح مندیار لوگ ہوئے۔)

لیکن میر کے شعر میں کئی نکات ایسے ہیں جن کی بنا پر ان کا شعر اصل فاری سے بور مگیا ہے۔ سب سے پہلی بات میر کہ خالص کے شعر میں محزونی اور فکست خوردگی ہے۔اس کے برخلاف میر کے يهال ايك طرح كاباتكين ب، بلك الالفنكاين بهي كهد كت بير ويتكلم كوتلواري كهان يركوني خاص رنج نہیں، ہاں اسے نظام عشق کی بے انصافی پر شکایت ضرور ہے، اور اس شکایت کا اظہار وہ آواز ہے کنے کے لیج میں کررہاہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کوئی شہداہے، جوحاکم کی بے انصافی بربرآ واز بلند ایک انداز بے بروائی سے تقید کرر ہاہے۔اس کیج کو' نقش مارنا'' کے محاورے سے تقویت ملتی ہے۔ فارى مين" نقش زدن" كمعنى بين" فتح مند بونا-"" ببارىجم" نے لكھا ہے كماس سے" واودينا" كا منهوم بھی نکاتا ہے۔خالص کے شعر میں میمنهوم بہت واضح ہے۔لیکن میر نے " نقش مارنا" کلوکر" نقشہ مارنا'' کا بھی اشارہ رکھ دیا ہے بعنی اور لوگ تو اسے اسے نقشے مارر ہے ہیں کہ وہ معثوق کے بوے قدردان اوراس کے کمال تین زنی کے دلدادہ ہیں ، اور ہم ، جوز خم کھار ہے ہیں ، ہمارے ہاتھ کچ نہیں لگا۔ دادد سے کامنہوم میر کے یہاں بھی موجود ہے، کیوں کہ جب کی کی ہنرمندی کی دادد یامقصود ہوتا ہے تو ال محف ك اتھ جو سے جاتے ہيں، يا كہاجاتا ہے كدوالله اتھ جوم لينےكو جى جاہتاہے، وغيره مير کے لیج میں جو پنچائتی انداز ہے، اس کوتقویت اس بات ہے بھی ملتی ہے کدان کے پہال قبل گاہ کا ذکر ے، جب کہ سید حسین خالص نے صرف ایے قل کا ذکر کیا ہے قل گاہ کے ذکر سے مضمون بھی وسیع موجاتا ہے، کہ بہت ہے لوگ جمع ہیں، کچھ تل مونے آئے ہیں، کچھتماش بین ہیں۔ شعر کا متعلم اس بھیر میں اکیلا ہے۔ تماش بین لوگ تو داد دے رہے ہیں معثوق کی ہنرمندی کی تعریف کر کے اپنا نتشہ جما رہے ہیں، اورموقع مل ہے تو اس کے ہاتھوں کو بوسم بھی دے لیتے ہیں۔ اورمتکلم تنہا کھڑا زخم پر زخم کھاتے جارہا ہے۔لفظ " کھڑے" میں بیاشارہ بھی ہے کہ وہ چیچے نہیں بھا، بلکہ زخم کھانے اور جان دیے برآ مادہ ہے۔لیکن اس کی تنہائی بھی ہمیں متاثر کرتی ہے۔لفظ" فی الفور" کے ذریعہ مضمون میں ایک اور اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی ہر وار کے بعدلوگ فوراً معثوق کے ہاتھ چومنے کو دوڑ پڑتے ہیں۔ ب اشارہ بھی ہے کہ کی کوزخی عاشق جانباز کی فکرنیں کہ اس پر کیا گذررہی ہے۔ چونکہ بوسہ بھی ایک طرح کا نقش ہوتا ہے،اس لئے'' فقش زدن''اور'' نقش مارنا'' دونوں شعروں میں اور بھی مناسب ہے۔

جیدا کہ میں پہلے بھی کہد چکا ہوں، میر کی عشقیہ شاعری کا بین فاص انداز ہے کہ ان کا عاشق عام دنیا کا فرد بھی ہے اور روا تی عاشق کی پوری شان بھی رکھتا ہے۔ شعر زیر بحث میں بیات بوی خوبی سے نمایاں ہوتی ہے اور کچھ نہیں تو بھی وصف اضافی میر کے شعر کوسید حسین خالص کے شعر سے بو حا دیتا ہے۔ اولیت کا شرف خالص کو ضرور حاصل ہے، لیکن میر نے استاد کی کمی پر کمی نہیں ماری ہے، بلکہ مضمون میں اضافہ بھی کیا ہے۔

سب سے پہلے شاید حالی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ میر نے پرانے اسا تذہ کے بعض اشعار ترجمہ کر لئے ہیں۔انعوں نے یہ بھی واضح کیا کہ بعض جگہ میر نے ترجے کوامل سے بڑھادیا ہے،مثلاً وہ کہتے ہیں:'' پچھلا شاعر جوکس پہلے شاعر کے کلام سے کوئی مضمون اخذ کرے اوراس ہیں کوئی ایسا لطیف اضافہ یا تبدیلی کردے جس سے اس کی خوبی یا متانت یا وضاحت زیادہ ہوجائے، وہ در حقیقت اس مضمون کو پہلے شاعر سے چھین لیتا ہے۔'' آ مے چل کر حالی نے سعدی اور میر کے یہ شعر در حقیقت اس مصمون کو پہلے شاعر سے چھین لیتا ہے۔'' آ مے چل کر حالی نے سعدی اور میر کے یہ شعر در حقیقت اس مصمون کو پہلے شاعر سے چھین لیتا ہے۔'' آ مے چل کر حالی نے سعدی اور میر کے یہ شعر

دوستال منع كندم كه چها دل به تو دادم بايد اول به تو گفتن كه چنيس خوب چهانی (احباب جه كومنع كرتے متے كه ميس نے مختم كيوں دل ديا۔ پہلے تو تجھ سے پوچمنا على ہے كة اتناحسين كيوں ہوا؟)

میرکاشعرہے

پیار کرنے کا جوخوباں ہم پرر کھتے ہیں گناہ ان سے بھی تو ہو چھئے تم اشنے کیوں بیارے ہوئے

اب حالی کھتے ہیں: ''میرکا بیشعرظا ہرا سعدی کے شعرے ماخوذ معلوم ہوتا ہے۔ گرسعدی کے میال'' خوب''کالفظ ہے، اور میر کے یہال'' بیارے''کالفظ ہے۔ ظاہر ہے کہ خوب کا محبوب ہوتا

کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ لیکن پیارے کا پیارا ہونا ضرور ہے۔ پس سعدی کے سوال کا جواب ہوسکتا ہے، مگر میر کے سوال کا جواب نہیں ہوسکتا۔''

حالی نے حسب معمول کت بنی کا جوت دیا ہے ادر اصولی اشار ہے بھی کردیے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں اگریزی کے اثر ہے مولک پن (originality) کی بحث اس قدر اہم ہوگئی ہے کہ ہم لوگ دوسر دل سے استفادہ اور دوسر ول کے مضمون سے مضمون بنانے کے تصورات کو تاپند کرنے گئے ہیں، اور جہال بھی دواشعار میں مشابہت نظر آتی ہے، ہم سرتے یا طباعی کے نقدان کا حکم لگادیے ہیں۔ پرانے لوگوں نے اس معاطے پر تفصیلی بحث کی ہے اور استفادہ کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں۔ انصول نے استفادے کوسرقہ ، تو ارد، ترجمہ، اقتباس اور جواب کی پانچ انواع میں تقسیم کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ میر اور عالب کے اکثر استفادے جواب یا ترجمہ کی نوع کے ہیں۔ ان پرسرقہ یا تو ارد کا حکم لگا تا ہے معنی ہے۔ شعر زیر بحث میں ہم صاف د کھتے ہیں کے میر نے سید حسین خالص کا ترجمہ بھی کیا ہے اور جواب بھی لکھا ہے۔

۲۲۲/۲ معثوق کے بداطوار ہونے ، یا اس کے ہم صحبت لوگوں کے بداطوار ہونے کا مضمون مسیمیر اور میر میں مشترک ہے۔ شیک پیر نے اپ بعض سانیوں میں اور میر نے غزل میں جگہ جگہ معثوق کے ہم صحبت لوگوں ک'' ناسازی'' کا ذکر کیا ہے۔ میر کا اندازشیک پیر سے ذیادہ کھلا ہوا ہے، اور لفظی رعایات بھی میر نے مسیمیر سے کم نہیں برتی ہیں۔ ممکن ہے میں مضمون ازمنہ وسطی کی شاعری میں اور جگہ بھی ہو۔ شیک پیر کی حد تک تو کہا جاسکتا ہے کہ اس میں پچھ واقعیت ہے، کیوں کہ جس محف کے بارے میں عام خیال ہے کہ وہ اس کا ممدوح اور محبوب ہے، یعنی ساؤھیمیٹن (Southampton) ،اس میں براے میں عام خیال ہے کہ وہ اس کا محمد کے یہاں یہ صفحون ان کی سوائے حیات کے متحلق بظاہر نہیں ہے، لیکن اس کی کھڑ سے قابل کھا ظرور ہے۔

شعرز ریخت کالطف اس بات ہے کہ معثوق خودتو ناموافق ہے ہی ، پھراس کے ساتھ ایے لوگ ہیں جو '' ہے ہوں کے ساتھ ایے لوگ ہیں جو '' ہیں جو '' ہیں ۔ بطور سے مراد' بے ڈھب' '' بہتی لیعنی ایسے لوگ جو کر دار کی صلابت اور خوبی سے عاری ہیں ، بلکہ جن کا کوئی کر دار ہی نہیں ۔ وہ او جھے لوگ ہیں ۔ '' کج روی'' اور'' جا چکی' میں ضلع کا لطف ہے۔ ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ ایک طرف تو

عاشقوں کا گروہ ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو عاشق نہیں ہیں۔ کیکن معثوق کا دل انھیں میں لگتا ہے۔ وہ لوگ اس سے ل گئے ہیں جب کوئی چیز کس سے ل جاتی ہے تو از ن گرز جانے کا نتیجہ کجروی تو ہوگا ہی۔ اب تک توبیقا کہ معثوق تھن ناموافق تھا۔ تموڑی بہت امید تھی کہ راہ پر آ جائے گالیکن اب بے طور لوگ اس سے ل گئے ہیں تو اس کا تو از ن بالکل ہی گجز گیا ہے۔ اب کوئی امید نہیں۔

معثوق کی بری محبت پرسب سے زیادہ بخت اور تلخ بات ثناید میر ہی نے کہی ہے۔ ویوان سوم سناجا تا ہے اے محقیے تر مے مجل نشینوں سے کہ تو دارو پٹے ہے رات کول کر کمینوں سے

جب نہ تب ملتا ہے بازاردں میں میر ایک لوطی ہے و ہ فلا کم سر فروش

(ويوانسوم)

(''لوطی'' مینی اید افتحض جو بے فکر اور غیر ذمددار ہوا ورجو تحض سیر تفری سے علاقہ رکھتا ہو۔) گلیوں میں بہت ہم تو پریشاں سے پھرے میں او باش کسی روز لگا دیں گے ٹھکا نے

(ديوان اول)

میرنے" اوباش" بمعنی" معشوق" بھی استعال کیا ہے، یعنی معشوق کا ذکراہے اوباش کھہ کر

كيابع

لأكھول ميں اس اوباش نے تلوار چلائی

(ديوان دوم)

اس طرح عاشق اورمعثوق دونوں ہی ہم رنگ مظہرے، یعنی دونوں کی صحبت خراب ہے۔ عاشق کے معاملات میں اس قدر رتنوع اور احساس کی اس قدر رنگار کی دنیا کے بڑے شاعروں میں کم ملے

می،اردوکی توبات بی کیاہے۔

۳۲۹/۳ اس شعر کا پہلا لطف اس بات ہے کہ ندا پنے مرنے کا افسوں ہے اور ندائی قدر وقیت کا بہت بڑا دعویٰ کہ ہم بڑے قلعی اور سیچ اور جانباز عاش تھے۔ بات صرف آئی ہے کہ ہمارے بعد کوئی ایسانہ ہوگا جو تمحمارے جورا تھا سکے ۔ دوسر الطف بیہ ہے کہ جب بک بیل موجود ہوں لوگ ہمارے بعد کوئی ایسانہ ہوگا جو تمحمارے گلا ہم سیالت جیں۔ شاید ہیں۔ شاید ہیں۔ شاید ہیں۔ شاید ہیں۔ جب عاش ندر ہاتو عاش سات سے اس درجہ ہمدردی ہے کہ اس کی خاطر وہ بھی معثوق سے تم اٹھا لیتے ہیں۔ جب عاش ندر ہاتو عاش سات کا درجہ ہمدردی ہے کہ اس کی خاطر وہ بھی معثوق سے تم اٹھا لیتے ہیں۔ جب عاش ندر ہاتو اوگل ما شانا بھی چھوڑ دیں ہے۔

#### (rr2)

## کام میں ہے ہوائے گل کی موج تنتی خوں ریزیار کے سے دیگ کے سے دیک = کی طرح

> زیں کوسٹورگلش بنایاخوں چکانی نے چمن بالیدنی ہاازرم نخچر ہے پیدا

البذا میر ک شعر میں موج بہار جگہ بھول کھا کر زمین کو مرخ کر رہی ہے اور اس طرح معثوق کی گوارکا کام کررہ ہے، کول کہ تی معثوق بھی زمین کومرخ کرتی ہے (خون بہا کر) لیکن اگر تی معثوق کی گوارکا کام کررہ ہے، کول کہ تی معثوق کی گوارکا کول کے سراتارتی ہے معثوق کی گوارکا کول کے سراتارتی ہے یا آمیس زخی کرتی ہے، ای طرح موج بہارا ہے جوش میں چول کھلتے ہی مرجمانے گئے ہیں۔ چول مرجما کرشاخ سے جعزتے ہیں، اور گویا شاخ سے سرکٹ جاتا ہے، یا وہ زخی ہوجاتی ہو جاتا ہے، یا وہ زخی ہو جاتا ہے، یا وہ زخی ہو جاتا ہے، یا وہ رہما کہ کرتی ہے۔ کول کرجس جگہ بھول تھا وہ جگہ اب خالی ہے۔ اس طرح موج بہار چن بندی کے پرد سے میں تاراتی چن کا کام کرتی ہے۔

اگر'' ہوا ہے گل کی موج'' کو'' موج ہوں گل'' کے معنی میں لیں تو مرادیہ ہوئی کہ ہمارے دل میں ہوں گل اس طرح موج زن ہے۔ جس طرح معثوق کی آلوار موج زن ہوتی ہے۔ لینی معثوق کی آلوار موج زن ہوتی ہے۔ لینی معثوق کی آلوار ہر طرف سرخی بھیرتی ہے، ای طرح ہوں گل کی موج ہمارے دل و جان کو تنظین کئے ہوئے ہے۔ لیکن جس طرح تنظیا و قارت کری کرتی ہے، ای طرح ہوں گل کی میموج بھی ہمارے دل کو فارت کردی ہے۔

اب یہ فور سیجے کہ بہار کا جوش ہے، ہر طرف پھول کھل دہے ہیں اور مرجھارہے ہیں۔اس تجربے کو بیان کرنے کے لئے تی خوزیز یار کا استعارہ کیا معنی رکھتاہے؟ معثوق کی آلوار سلے آجا نا عاشق کی معراج ہے۔لین معثوق کی معراج ہے۔ لیکن معثوق کی معراج ہے۔ لیکن معثوق کے ذریعے کا نتات رنگین ہوتی ہے اور دیران بھی ہوتی ہے۔موج بہار دی کام کردی ہے جوتنے یار کرتی ہے، کو یا دونوں ایک ہیں۔ یا پھر موج بہار نی معثوق کے ادون کی میں انتحاد ہے۔ اپنی اصل کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں۔ یا پھر موج بہار نے معثوق کے انداز افتیار کر لئے ہیں۔اس اعتبار سے بہار کی رنگینی زندگی کے افتیام کا استعارہ ہے۔ وہ شخصیت بھی کیا ہوگی جو بہار کو موت سے ہم آجگ کردے!

" کام" کوطال کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔اب معنی بیہوے کہ موج بہار میر ہے طال میں اس طرح کھن کررہ گئی ہے (جوش بہار کے باعث میرادل اس قدر متاثر ہوا ہے کہ میرا گلا بحرآیا ہے) جس طرح معثوق کی تیخ خوں ریز طاق عاشق میں پھنس جاتی ہے یا ہوں گل کی موج اس قدر زیردست ہے کہ میرادم گھٹ رہا ہے۔ یہ معنی استے خوبصورت نہیں جتنے متذکرہ بالا معنی ہیں، لیکن شعر میں موجود ضرور ہیں۔" کام میں ہونا" بمعنی " کارگر ہونا" یا" کام میں معردف ہونا" دونوں طرح لیج میں جب وارتھی ہے۔اس شعر کے اور جوشعر ہے،اس کو طلا کریشعر پڑھے توایک اور بات بیدا ہوتی ہے۔

چاک ول ہے انار کے سے رنگ چشم پر خول فگار کے سے رنگ کام میں ہے ہواے گل کی مون تنج خوں ریز یار کے سے رنگ یعی موسم بہار میں جاک دل اناری طرح سرخ ہوگیا اور چشم پرخوں زخم کی طرح ہوگئ ہے۔ لہذا ہوا کے لل دی کام کر رہی ہے جومعثو تی کی تلوار کرتی ہے۔

ہوا گل کے لئے "موج" کہناتو ٹھیک ہے ہی، تلوار کے لئے بھی "موج" کااستعارہ بہت مناسب ہے۔ تلوارکواس کی آب کی وجہ سے نہریا چشمے سے تشیید دیتے ہیں۔ تلوار کے لئے "لہرانا" بھی استعال ہوتا ہے، اس لئے تلوار اور موج میں مناسبت ہے۔ پھر " خون" اور موج اور تلوار میں بھی مناسبت ہے۔ پوراشعرمناسجوں سے دوشن ہے۔

رديفٍل

# د نیوان اول

رديف ل

#### (rrn)

گل کی جفا مجی جانی دیکھی وفاے بلبل کی۔شت پر پڑے ہیں گلٹن میں جاے بلبل

کر سر جذب الفت گلجیں نے کل چمن میں سیر کرنا=دیکنا توڑا تھا شاخ گل کو نکلی صداے بلبل

یک رنگیوں کی را ہیں طے کر کے مر گیا ہے کی رنگی ہے ہت،اخلام گل میں رئیس نہیں یہ ہیں نقش پاے بلبل

> آ کی بہا رو گلٹن کل سے بھر ا ہے لیکن ہر گوشئہ چن میں خالی ہے جاے بلبل

٠ ٦٢

اور دونوں خبر سے ہیں۔لیکن انھیں انشائی استفہامیہ بھی پڑھا جاسکتا ہے۔ لین گل کی وفاجھی جانی؟ کیاتم نے گل کی وفا جانی؟) اور دیکھی وفاے بلبل؟ (کیاتم نے بلبل کی وفا دیکھی؟) اس ابہام نے مصر ع بہت خوبصورت کردیا ہے۔ دوسرے مصر مے میں بلبل کی وفا کا ثبوت بھی فراہم کردیا ہے، کہ مرنے کے بعد بھی بلبل کا جسد گلشن ہی میں رہا۔ یا اسے موت کہیں اور آئی، لیکن اس کا جذب شوق اس کے مشت پر کو اڑا کرگلشن میں لے آیا۔ معمولی شعروں میں بھی میر اکثر کچھنہ کچھ بات رکھ دیتے ہیں۔

۲۲۸/۲ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بارلیلی کی فصد کھولی گئی تو مجنوں کے خون جاری ہو گیا۔ اس پامال مضمون کو اتنا تازہ بنا و بنا اور جذب عشق کے لئے اتنا نا در استعارہ ڈھونڈ نا میر کا ہی کام تھا۔ شاخ گل کو تو ثنے دیچہ کہ بلبل کے دل سے نالہ نکل گیا، گل کو تو ثنے دیچہ کہ بلبل کے دل سے نالہ نکل گیا، دونوں با تیں ممکن ہیں۔ لیکن اول الذکر مضمون بہتر ہے۔ ''میر'' کا لفظ بھی یہاں خوب ہے، کیوں کہ ''چن'' سے مناسبت رکھتا ہے۔ لفظ' کل'' نے مبالغہ آمیز مضمون کوروز مرہ کی زندگی کے واقعے کا دکش رنگ دے دیا ہے۔

۳۲۸/۳ میمنی و بالکل نیا ہے، اور شعر میں معنی کا بھی وفور ہے۔ لفظ "کی رگی" بمعنی افاص بھیت "بہت تازہ ہے۔ پہلے مصر سے میں "مرگیا ہے سے بدامکان بھی پیدا ہوتا ہے کہ مجت کی را ایس اتی تخت تھیں کہ بلبل نے ان کو طے تو کیا ، لیکن صعوبت سفر کو برداشت نہ کر سکا اور جال بحق تسلیم ہوگیا۔ پھول کی کیک رنگی کا اشارہ بھی خوب ہے، چونکہ عام طور پرگلاب کا پھول دور تھا نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی غور سیجے کر گیس تو پھول کے اندر ہوتی ہیں، اور اگر بیر گیں بلبل کے نقش پاہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلبل کا سفر پھول کے اندر تھا۔ صوفحوں کے یہاں معرفت کے سب سے بلند در ہے کو" سیر فی اللہ" (اللہ کے اندر سیر فی اللہ کے اندر تھا تو گویا وہ سیر فی اللہ کے در ہے ہی ہوں کی اللہ کے اندر تھا تو گویا وہ سیر فی اللہ کے در ہے ہی ہوں کی رکیس در اصل بلبل کے نقش پانہیں ہیں، بلکہ سفر عشق میں بلبل نے جودشت پیائی کی اور صعوبتیں اٹھا کیں، تو اس کے خلوص دل اور باوفائی کا اثر پھول کے دل پر اتنا گہر اپڑا جودشت پیائی کی اور صعوبتیں اٹھا کیں، تو اس کے خلوص دل اور باوفائی کا اثر پھول کے دل پر اتنا گہر اپڑا کہ بلبل کے نقش یا نہیں ۔ یعنی پھول کے دل میں بلبل کے مطب سے نقش یا کہ کی کہ منا سبت سے پھول کے اندر بھی کیس سے بیدا ہو گئیں۔ یعنی پھول کے دل میں بلبل کو تش یا کہ کا منا سبت سے پھول کے اندر بھی کیس سے بیدا ہو گئیں۔ یعنی پھول کے دل میں بلبل کو تشری کی بیات سے کہول کے دل میں بلبل کو تشریل کے تعرف کے دل میں بلبل کو تھوں کے دل میں بلبل کو تعرف کی کیس کی کیس کی بیدا ہو گئیں۔ یعنی پھول کے دل میں بلبل

کے لئے یک دردی یعنی (empathy) پیدا ہوگئ۔ یہ بھی الموظ رہے کدرگ کل چوں کہ باریک اور شیر هی ترجیحی ی ہوتی ہے، اس لئے اس میں اور بلبل کے قش یا میں ایک طرح کی مشابہت بھی ہے۔

۳۲۸/۳ یشعرخالص کیفیت کا ہے۔ معنی اس میں بہت کم ہیں اور مضمون بھی معمولی ہے،
لیکن شعر پھر بھی اثر کرتا ہے۔ دوسرامصرع تھوڈانتہ دار ضرور ہے۔ ایک معنی تو یہ ہیں کہ پہلے زمانے میں
بلبلیں گلشن میں جگہ جگہ تھیں اور اب ایک بھی نہیں۔ دوسرے، اور بہتر معنی یہ ہیں کہ ہر جگہ بلبل کی کی
محسوں ہوتی ہے۔ پہلے مصرعے میں واد محطف کی ضرورت نتھی۔مصرع یوں بھی ٹھیک تھا ع

گرمیر کے مزاج میں زبان سے کھیلے اور اسے توڑنے موڑنے کی جوصفت تھی ،اس کی بناپر انھوں نے واؤ
عطف لگا کر'' بہار'' کے بعد جو وقفہ آرہا تھا، اسے خم کردیا۔ شکتہ بحرہونے کے باعث مصرع میں ایک
وقفہ تو تھا، ہی ،میر شاید بینہ چاہتے ہوں کہ مصر عے میں ایک اور وقفہ واقع ہو۔ جو بات بھی ہو، مصرع واؤ
عطف کے بغیر بھی کھمل اور موز وں تھا۔ واؤ عطف کے باعث اس میں ایک بے تکلفی ہی آگئے۔ بعد کے
لوگ اس طرح کے صرف کوعیب سجھنے گئے۔ ان کی دلیل بھی کہ دونوں جملے توار دو ہیں (آئی بہار گھٹن
کی سے بھرا ہے ) اس لئے درمیان میں واؤ عطف لانا ٹھیکے نہیں۔ میر الی باتوں کی فکر نہیں کرتے
تھے۔ ٹھیک ہی تھا، ورندان کی زبان میں اتا تنوع اور وسعت کہاں ہے آتی ؟ میر کا کمال بیہ ہے کہ وہ وہ بی
باتیں جومتا خرین نے غلط بھے کر ترک کرویں ،میر کے بہاں اچھی اور مناسب معلوم ہوتی ہیں۔ اس کی
وجہ بینیں ہے کہ پرانی چیزوں میں کوئی رو بائی کشش لامالہ ہوتی ہے۔ وجہ دراصل بیہ ہمیر کوان صدود کا
جبلی احساس تھا، جہاں تک زبان کو لے جانا مستحن اور ممکن تھا۔ وہ شاذ ہی کوئی الی لسانی کارگذاری
کرتے ہیں جو بھونڈی ہویا جوزبان کے مزاج سے ہم آ ہنگ نہ ہو۔ اس صفت میں صرف اقبال ان کے
کرابر ہیں ، انہیں اور غالب بھی پچھ کم روجاتے ہیں۔

#### (۲۲۹)

کیما چن اسری میں کس کو ادھر خیال پرواز خواب ہوگئ ہے بال و پر خیال

مشکل ہے مٹ مکئے ہوئے نتثوں کی پھرنمود جو صورتیں مجر سمکیں ان کا نہ کر خیال

کس کو دماغ شعر و خن ضعف میں کہ بیر اپنا رہے ہے اب تو ہمیں بیشتر خیال

۲۲۹/۱ مطلع براب بیت ہے، لیکن دونوں مصر سے نہایت رواں اور برجت ہیں۔''خواب'' اور'' خیال'' کا نقابل بھی خوب ہے۔'' خیال'' عربی میں'' خواب'' (لینی dream) کے معنی میں آتا ہے۔

۳۲۹/۲ یشعر (understatement) یعنی بات کو کم کر کے کہنے یا سبک بیانی کی عمدہ مثال ہے۔ میر کے یہاں ایسے اشعار کی کی نہیں جن میں بڑی بات کو کم کر کے، لیعنی بظاہر بے پروائی ہے کہا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو ۳/۱، ۱/۳ وغیرہ، اردو فاری کا عزاج (understatement) کو موافق نہیں آتا، ادر میر کے بارے میں تو خاص طور پر مشہور ہے کہ وہ اپنی بات میں بہت زیادہ درداور سوز اور کرب و غم پیدا کرتے ہیں۔ لیکن واقعہ بیہ ہے کہ میر نے مشرقی مزاج کے علی الرغم ایسے شعر بہت کہے ہیں جن میں بات کو بظاہر رداروی میں کہددیا گیا ہے۔ کمال بیہ ہے کہ مضمون کی اہمیت پھر بھی کم نہیں ہوتی، بلکہ میں بات کو بظاہر رداروی میں کہددیا گیا ہے۔ کمال بیہ کے کمضمون کی اہمیت پھر بھی کم نہیں ہوتی، بلکہ

(understatement) ایک طرح کے استعارے کا کام کرتا ہے اور بات کا اثر بڑھ جاتا ہے۔

مثلاً شعرز بر بحث کامضمون بہ ہے کہ گذری ہوئی باتیں، گذری ہوئی صحبیں، گذر ہوئے کو کہ ان کی مراجعت ممکن نہیں۔ ان کو یاد کرنا ، یا گذشتہ کے بیاق دسباق میں حال کا لائح عمل بنانا غیر مناسب ہے۔ اس بات کو کہنے کے لئے پہلے تو صرف بید کہا کہ جو تعش (یا نقشے) مث گئے ان کا دوبارہ فلا ہر ہونا مشکل ہے۔ پھر دوسر ہے میں کہا کہ جو صور تیں (صورت حالات، یا مشکلیں) جُر تکئیں ان کا خیال نہ کرو۔ لہج میں کمی تعزونی یا فلست خوردگی نہیں ہے ، اور اخلاتی سبق پڑھانے کا بی ان کا خیال نہ کرو۔ لہج میں کمی تعزونی یا فلست خوردگی نہیں ہے ، اور اخلاتی سبق پڑھانے کا بی انداز ہے۔ بس سرسری طور پر ایک بات کہدی ہے۔ لیکن ای وجہ ہے بات میں زور پیدا ہوگیا ہے کہ بڑی بات کو یوں کہا ہے جیسے موسم پر تیمرہ ہور ہا ہے۔ بات صرف اس لئے بری نہیں ہے کہ اس میں وقت بڑی بات کو یوں کہا ہے جیسے موسم پر تیمرہ ہور ہا ہے۔ بات صرف اس لئے بھی بڑی بات ہے کہ اس میں وقت سے گذر ان کو و زمان جاری (continuum) سے تعبیر کیا ہے، بلکہ اس لئے بھی بڑی بات ہے کہ اس میں آئندہ و زید گئی گذار نے کا نقشہ بھی مرتب کرویا ہے۔

لیکن بیشعرمحن ساده بھی نہیں، اس میں میرکی معمولہ چالا کیاں موجود ہیں۔ ضرورت صرف غور کرنے کی ہے۔ '' نقثوں'' بمعنی'' نقش کی جع" اور'' نقشے کی جع" کی طرف میں او پراشارہ کرچکا ہوں۔ اگر'' نقش'' فرض کیا جائے تو معنی ہوں گے'' صورتیں، شہیمیں، تاثرات (impressions) ترکیبیں'' وغیرہ۔ اگر'' نقش'' فرض کیا جائے تو معنی ہوں گے'' منصوبے، حالات، طرز حیات وطرز فرک و بیات وطرز کی میں دواشارے ہیں۔ (۱) نقش فکر'' وغیرہ۔ دونوں صورتوں میں'' مث گئے'' کا نقرہ وخوب ہے۔ اس میں دواشارے ہیں۔ (۱) نقش مثل معثوق نے، یعنی امتدا دز ما نہ اور تبدیلی حال نے آنھیں مطاویا۔ (۲) آنھیں کی مختص نے، مثلاً معثوق نے، یا کی تو ت نے، مثلاً تقدیر نے مثاویا۔ دوسرے معرعے میں'' صورتیں'' کا لفظ رکھا ہے جو'' نقش'' اور'' نقش'' دونوں کے لئے مناسب ہے۔ لیکن'' صورتیں گیڑ جانا'' اور ہی عالم رکھتا ہے۔ یعنی اس میں انسانوں کی صورت گر جانے کا بھی اشارہ ہے (یڑ ھاپے کی وجہ ہے، یکاری کی وجہ ہے۔ گناہ کی وجہ ہے۔ 'نشر گر جانے کا بھی اشارہ ہے اور نقشہ گر جانے کا بھی اشارہ ہے۔ ''نہ کر جیاں'' کے بھی دومتی ہیں (جیسا کہ ہیں او پر کہہ چکا ہوں) (۱) یا دنہ کر، اور (۲) ان کے سیات وسباق میں موجودہ زندگی کا لائح میمل نہ بنا۔ دوسرے معنی میں بیاں ہے کہ گذری ہوئی باتوں کوئی ایمی میں جوزہ و کوئی ایمی سے کہ گذری ہوئی باتوں کوئی ایمیت نہیں۔ ان کونظر انداز کرنا ہی بہتر ہے۔ اس طرح اس شعر ہیں نقدیر پر رضا مندی بھی ہے

اورعمل کی ترغیب بھی ہے۔رنجید گی کہیں بہت دورتہ میں ہے، کیکن موجودوہ بھی ہے۔میر نے غلط نہیں کہا تھا ج

### ہے فن میر کا عجب ڈھب کا

(و يوان چبارم)

۲۲۹/۳ غالب نے چودھری عبدالغفور سرور کو لکھا ہے ( مکتوب مورخہ ۱۸۶۱ یا ۱۸۵۹)
کہ'' صناعت شعر اعضا ہے و جوارح کا کام نہیں۔ ول چاہئے، دماغ چاہئے، ذوق چاہئے، امنگ
چاہئے، پیسامان کہاں سے لاؤں جوشعر کہوں۔'ممکن ہے ان کے سامنے میر کامصر عرباہو مع
دل کہاں وقت کہاں عمر کہاں یار کہاں

(د بوان دوم)

لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ غالب کے ذہن میں میر کا زیر بحث شعر بھی رہا ہو۔ شعر کا مضمون بالکل نیا ہے، خاص کر دوسرے مصر سے میں بالکل تازہ بات کہی ہے۔ شعر گوئی سے جان کی کا ہش ہوتی ہے۔ بیٹمل اگر چیہ جسمانی نہیں، اس میں کوئی مشقت نہیں، لیکن اچھا شعر بہت خون جلانے کے بعد ہی بنتا ہے۔ اس میں دماغ ہی پرزوز ہیں پڑتا، تجربہ، حافظہ اور تخیل کی قوتوں کو بروے کارلانے میں عمر بھی گھٹی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اقال نے خوب کہا ہے مع

### معجز وفن کی ہے خون جگر سے نمود

دوسرے مصرعے میں اشارہ یہ ہے کہ شعر گوئی ذاتی عمل سمی الکین شعر سب کی ملکیت ہوتا ہے۔
شاعر اگر شعر کہتا ہے تو گویا وہ خلق اللہ کی خدمت کرتا ہے، اور بے غرض خدمت کرتا ہے۔ اب جودل میں
طاقت اور دماغ میں توت ندر ہی توشعر گوئی صرف نقصان جا نہیں بلکہ قطع حیات کا بہانہ بن جائے گ۔
اس لئے اب میں ذراا بی بہودی کو مد نظر رکھتا ہوں۔ اور شعر گوئی کومتر وک رکھتا ہوں۔ ایک نکتہ یہ جھی
ہے کہ جو شخص صرف اپنے میں گم ہے، وہ شعر نہیں کہ سکتا۔ شعر کے لئے وہ چیز بھی ضروری ہے جے حالی
ند مطالعہ کا تنات 'کہا ہے۔

(rm+)

سنره نورستدر مگذار کا ہوں سرا ٹھایا کہ ہوگیا یا مال

ا/ • ۲۳ اس مضمون کوکی بارکہاہے\_

ہم اس راہ حواث میں بسان سبزہ واقع ہیں کے فرصت سرا ٹھانے کی نہیں تک یائمالی ہے

(د يوان دوم)

جوں خاک ہے ہے کیساں میرانہال قامت یا مال یوں نہ ہوتے ویکھا گیا ہ کو بھی

(د يوانسوم)

ہم زرد کا ہنگ سے نکلے ہیں خاک ہے بالیدگی نہ خلق ہوئی اس نمو کے ساتھ

(د يوان پنجم)

منقولہ بالانتیوں شعراجھے ہیں، اور تینوں میں مضمون کچھ بدل بدل کرنظم ہوا ہے۔ لیکن شعرز بر بحث میں الفاظ کی تقلیل اور لیجے کی سرد بر رکئی اس کو بقیہ تمام اشعار سے الگ کرتی ہے۔ دوسرے مصرعے میں دو جملے ہیں اور دونوں کا صیغہ ماضی ہے، لیکن مفہوم ماضی، حال اور مسقبل تینوں کا ہے۔ فعل کا اتنا پر معنی استعال، دہ بھی چھوٹے ہے مصرعے میں، کمال فن کی دلیل ہے۔ لفظ" پامال ' یہاں بہت برکل ہے، کیوں کہ پہلے مصرعے میں' رمگذار'' کہہ کراس کی دلیل رکھ دی ہے۔" پامال' اپنے لغوی معنی میں بھی ہے، اور کا وراتی معنی میں بھی۔ (یعنی " پاؤں تلے روندا ہوا' اور' تباہ و برباد۔'') دیوان دوم کا میں بھی بھی بھی بھی ہے، اور کا وراتی معنی میں بھی۔ (یعنی " پاؤں تلے روندا ہوا' اور' تباہ و برباد۔'') دیوان دوم کا

جوشعراو پرنقل ہوا، اس میں لفظ'' پامال' میں ایک ہی معنی ہیں۔ دیوان سوم کے شعر میں'' پامال' دونوں معنی دے رہا ہے، لیکن دوسرے معنی اتنے واضح نہیں ہیں، جتنے شعرز ریجٹ میں واضح ہیں۔ یہ بھی کھوظ رہے کہ منقولہ بالا تینوں شعرتشیہ پر قائم ہیں اور شعرز ریجٹ کی بنیاد تین تین استعاروں پرہے۔

جراًت نے بھی اس مضمون کوکہا ہے۔لیکن ان کے یہاں الفاظ کی کثرت ہے اور میر کے مصر ع عانی جیسی ڈرامائیت نہیں ۔

مخلشن آفاق میں جوں سبز و نورسته آ و خاک ہے بکسال ہواہوں رہرواں کے زیر ہا

میرممنون نے میر کامضمون براہ راست لے لیا ہے۔ان کے شعر میں بھی کوئی ندرت نہیں \_

سرا ٹھاتے ہی ملے ہم منون خاک میں سز وُشاداب کی طرح

ڈرامائیت کی شان دیکھنا ہوتو اس مضمون کو قائم چاند پوری کے یہاں دیکھئے۔ان کا پہلامصر ع

ذرا کثرت الفاظ کاشکار ہوگیا ورندان کاشعرمیرے بڑھ جاتا ہے

اس سبزے کی طرح ہے کہ ہور ہگذار پر روندن میں ایک خلق کی یاں ہم ملے گئے

قائم کاشعرمیر کے شعرے بہر حال پہلو مارتا ہے۔'' روندن'' کالفظ بہت تا زہ ہے۔اسے ظہیر وہلوی نے بھی ای مضمون کے ساتھ با ندھا ہے لیکن فوقیت اوراولیت قائم کو حاصل ہے ظہیر دہلوی \_

> کیوں اہل روزگار کی روندن میں آئیا میں خاک ریگذر ہوں نہ سبز ہ گیاہ کا

#### (rm1)

## ۱۳۵ جانیں بی فرش روتری مت حال حال چل حال حال = تیزیز ائے رشک حور آدمیوں کی سی چال چل

۱/۱۳۳۱ اس شعر میں دلچیں کے کئی پہلو ہیں۔اول تو بیکہ' حال حال'نہایت تازہ لفظ ہے۔ اس کی بنیاد پور بی محاورے پر ہے، جہاں'' حالی'' بمعن'' جلد'' اور (رفتار کے لئے)'' تیز''مستعمل ہے۔ پرانے دلی والے'' حال حال'' بمعن'' جلد جلد، تیز تیز'' بو لتے تھے۔ مثلاً مثنوی میر حسن۔

> قدم اپنجروں سے باہر نکال کیا سب نے آپیٹوا حال حال

لیکن کسی پرانے لغت میں'' حال حال''یا'' حالی'' ان معنوں میں درج نہیں۔'' حالی حالی چانا'' ضرور درج کیا ہے۔ ترقی اردو بورڈ پاکتان کے لغت میں'' حال حال''ان معنوں میں البنة موجود ہے۔ فیلن نے اپنا اعداج کو پورٹی بتایا ہے۔ غالبًا اسی باعث' ثقه'' لغت نگاروں نے اس کونظرا نداز کیا۔

فاری کامشہورشعرہے۔

آہتہ خرام بلکہ مخرام زیر قدمت ہزار جانست (آہتہ چل، بلکہ مت چل تیرے قدموں تلے ہزاروں جانیں ہیں۔)

ظاہر ہے کہ میرنے فاری سے استفادہ کیا ہے۔لین میر کالہجہ خوش طبعی اور چھیٹر چھاڑ کا ہے۔

دوسر مصرعے میں معثوق کو'' رشک حور'' کہنا اور پھراس ہے آ دمیوں کی می چال چلنے کی فرمائش کرنا مزے دار بات ہے۔ مزید لطف میہ ہے کہ معمولی صورت شکل والے شخص کو کہتے ہیں'' آ دمی کا پچنہ'' یہاں حسین شخص کو آ دمی کی سطح پراتر نے کو کہاجار ہاہے۔

مشرق ومغرب کی شاعری میں معثوق کو آہتہ قدم اور متانہ خرام کہا گیا ہے۔ اردوفاری اس کے مشتیٰ نہیں، لیکن یہال معثوق کی تیز خرامی کا بھی تصور ہے، جو غالباً کی اور شاعری میں نہیں ماتا۔ معثوق کو تیز خرام کہنے کی وجہ بظاہر سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ ہمارے یہاں معثوق کو ر بزن بھی کہتے ہیں، جو اپنا کام کر کے تیز تیز نکل جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو کتی ہے کہ معثوق کی چال کا حسن دل میں گڑ جاتا ہے، گویا اس کی چال میں تیزی ہوتی ہے۔ اس تیزی سے رفتار کی تیزی کا بھی تصور سے بدا ہوا۔

# **د بوان دوم** ردیف ل

(rrr)

پوشیدہ کیا رہے ہے قدرت نمائی ول دیکھی نہ بےستوں میں زور آزمائی ول

مر تو نہیں گیا میں پر جی عی جانتا ہے گذری ہے شاق جھ پر جیسی جدائی دل

مگررنگ ہے چلاہے در بوہتو ہواہے در=ادر،اگر کہ میراس چن میں کس سے لگائے دل

۲۳۲/۱ شعر میں کوئی مجرائی نہیں، لیکن دونوں مصرعوں میں انشائیدا نداز بہت خوب ہے۔ دوسرے مصرعے میں بیہ کناریبھی خوب ہے کہ بےستون کاٹ کرنبر نکال لا نافر ہاد کا روحانی کارنامہ تھا۔ لینی اگراس کے دل میں قوت نہ ہوتی تو محض جسمانی طاقت کے بل بوتے پر بےستون کا کشنا محال تھا۔ ایک اشارہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ پہاڑ کا شئے کے بعد فرہاد، جوا پنا تیشہ سرمیں مارکر مرگیا تو یہ بھی دل کی قوت کا کارنامہ تھا۔ یعنی اس کے دل میں اتن قوت تھی کہ اس نے شیریں کے بغیر موت گوارا کرلی۔ بردل ہوتا تو رود موکر چپ ہوگیا ہوتا۔

۳۳۲/۲ اس شعری بھی سبک بیانی (understatement) لا جواب ہے۔ دیوان اول کا مندر جدذیل شعر بحاطور پر مشہور ہے۔

## مصائب اور تھے پردل کا جانا عجب اک سانحہ ساہو گیاہے

لیکن میرا خیال ہے کہ زیر بحث شعر دیوان اول کے شعر سے بہتر ہے۔مضمون کے لحاظ ہے دونوں شعر نادر ہیں، کیوں کہ دونوں ہی میں بڑی بات کوچھوٹی کرنے بیان کیا ہے، لیکن تصنع ما مات بنانے کی کوشش کا شائیہ تک نہیں ۔لیکن دیوان اول کے شعر میں خود ترحی کی خنیف سی جھلک ہے۔ (''مصائب اور تخے' یعنی میں تو یوں ہی مصیبت کا مارا ہوا ہوں) شعرز پر بحث میں واقعیت کا لہجہ ہے، کویا روز مرہ زندگی کی بات بیان ہورہی ہو۔مثلاً ہم کہتے ہیں کدوانت کا درواس قدرشد ید تھا کہ کیا بتاؤں،بس مرنبیں گمالیکن جان مربن ی گئی تھی۔ پھر'' دل کا جانا'' کے مقالمے میں'' جدائی دل'' زیادہ لیغ نقرہ ہے، کول کراس میں ارادے کا بھی اشارہ ہے، اور مجبوری کا بھی ۔ یعنی ہم نے جان بوجھ کردل کوخود سے جدا کیا، جس طرح ہم اینے کسی عزیز کو جانے کی اجازت دیتے ہیں، اگر چداس کا جانا دل پر شاق گذرتا ہے۔ مجوری اس طرح کہ دل بے قرار ہوکر ہم سے جدا ہو گیا اور ہم کھے نہ کر سکے۔ دل کی جدائی کے لئے کہنا کداس م کو جی بی جانتا ہے۔ بہت خوب ہے، کیوں کہ ' ول' اور ' جی' ہم معنی بھی ہیں۔ پھرید کشعرمیں جار کردار ہیں۔ایک تو وقحض جس سے خطاب کیا جار ہا ہے۔ دوسرا متکلم، تیسرا اس کا'' جی' ( کیوں کہ وہی اس غم کو جانتا ہے )اور جوتھا وہ دل، جو جدا ہو گیا۔ان سب برمتزاد یہ کہ شعر میں کوئی غیر ضروری تنم کا درد ادر سوز وغیرہ نہیں۔ جے مارے مغرب برست بزرگ درد و گداز (pathos) کمہ کرخوش ہوتے تھے۔ وکوریائی عہد کے انگریزی ادب میں جذباتیت اور درد و گداز (pathos) کا بہت دور دورہ تھا۔ بعد کے لوگ بحاطور پر اس کو ناپند کرنے لگے۔ لیکن جاری انگریزی تعلیم وکوریائی عہد کے تصورات سے آ مے نہیں برھ کی۔ای لئے مجنوں صاحب اور فراق صاحب

وغیرہ نے دیوان اول کے شعرکوزیادہ پندکیا ( کیوں کہ اس میں اُسیس دردوگداز (pathos) نظر آتا تھا)اور شعرز ریحث ان کی نظر پرنہ چ ما۔

۳۳۲/۳ "جدائی دل" کا قافیہ" لگا ہے دل" میر کے زمانے تک درست تھا۔ صوتی اعتبار سے تو درست ہے، کی ایک ایک وجہ یہ بھی ہو کئی ہے کہ لفظ کے آخر کی یا ہے معروف پر اضافت ظاہر کرنے کے لئے یا ہے مجبول کا اضافہ کرنے کا طریقہ بھی دائج تھا۔ یعن" جدائی دل" کو" جدا ہے دل" بھی لکھ سکتے تھے۔ یہ بات افسوس تاک ہے کہ وہ تعوڑی بہت آسانیاں جو ہمارے شاعروں کو پہلے زمانے میں نعیب تھیں، بعد کے لوگوں نے مختلف غلط فہیوں اور مزعومات کی بنا پر ترک کردیں۔ چنا نچہ آخ بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو" استادوں" کے حوالے سے بہت می غیر ضروری قیود اور بند شوں کو صاری کرنا جا ہے۔ ہیں۔ قانے کی آزادی کی ایک ایک ہی مثال درد کے یہاں ملاحظہ ہو۔

جی نداخوں کہیں پھر میں جوتو مارے دامن جھاڑ مت خاک پہ میری بی خبار دامن انم چا ندمت خاک پہ میری بی خبار دامن قائم چا ند پوری کے بہاں بھی اس طرح کا قافیال جاتا ہے۔

یوں جلے آ ، پنتلے سا تما شائی شمع آگ ہو تجھے اے انجمن آرائی شمع شخ جی رات اندھیرے میں تم آئے ہو یہاں آ پ کے داسطے گر امر ہو منگوا سے شمع

قائم کے دونوں شعر بہت خوب بھی ہیں۔ دوسرے شعر بیں میر کارنگ ہے۔

اب شعر زیر بحث کے معنی پر خور کیجئے۔ '' رنگ چلنا'' کو'' رنگ کھہرنا'' کی ضد قرار دیں تو معنی نظتے ہیں کہ رنگ کو ثبات نہیں ہے۔ اگر'' چلا ہے'' کو'' چلنا'' کا ماضی قرار دیں تو معنی ہوں گے کہ رنگ الوواع کہنے والا ہے، یا وواع ہور ہا ہے۔ ('' چلنا'' بمعنی (to go away) اس سے مجازی معنی'' مرنا'' بمی نظتے ہیں ) اگر'' چلنا'' کے معنی'' ترتی پر ہونا''،'' رونتی ہونا'' وغیرہ قرار دیئے جا کیس تو معنی یہ بنیں کے کہ رنگ خوب زوروں پر ہے۔ اس صورت ہیں شعر میں ربط کم ہوجا تا ہے۔ لہذا یہی معنی بہتر ہیں کہ

اگرچن کورنگ قراردی، تواس کو ثبات نہیں، یا وہ رخصت ہونے والا ہے۔ اور اگرچن کوخوشبو کہیں تو وہ محض ہوا ہے۔ کورنگ قراردی، تو اس کو ثبات بھی ہے، اس معنی میں کہ ہوا کسی جگر تھ نہیں۔

ای طرح کی بندش میر نے دوسر مضمون کے ساتھ یوں رکھی ہے۔

عالم میں آب وگل کا تفہرا و کس طرح ہو

گرفاک ہے اڑے ورآب ہے روال ہے

(د بوان اول)

دونوں شعروں میں''گر'' اور'' ور'' کا توازن خوب ہے۔لیکن شعرز پر بحث کے مضمون کو

مندرجہ ذیل شعر میں آسان تک پہنچادیا ہے۔

رنگ گل و ہو ے گل ہوتے ہیں ہوا دونوں کیا تا فلہ جاتا ہے جو تو بھی چلا چاہے

(د يوان دوم)

اس شعر پر بحث اینے مقام پر ہوگی (۱/۳۳۲)۔

#### (rrr)

بہت مدت گئ ہے اب تک آ ل کہاں تک خاک میں میں تو گیا ل

نک اس بےرنگ کے نیرنگ تو دکھ ہوا ہر رنگ میں جوں آب شال

40.

غنیمت جان فرصت آج کے دن سے کیا ہو شب ہے حامل مال=مالم

و بی پہنچے تو پہنچے آ پ ہم تک آپ=خور نہ باں طالع رسانے جذب کالل

> یں از مت سنرے آئے ہیں میر حمین وہ اگلی باتیں تو ہی جا مل

۲۳۳/۱ مطلع برا ہے بیت ہے، لیکن مصرع ٹانی میں تھوڑا سائلتہ ضرور ہے۔ ایک معنی تو یہ ہیں کہ میں گتی دور تک (یعنی بہت دور تک جم و جان کی صد تک ) خاک میں ال گیا۔ دوسر مے معنی یہ ہیں کہ میں گتی دور تک خاک میں ال گیا۔ اگر '' کہاں تک'' کوالگ فقر و قرار دیں اور اس کے بعد میں کہاں تک جات ہیں کہ یہ ہو سکتے ہیں کہ یہ بے رخی کہاں تک ؟'' آ''اور'' عمیا'' کاضلع بھی خوب استفہام فرض کریں تو معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ بے رخی کہاں تک ؟'' آ''اور'' عمیا'' کاضلع بھی خوب

-4

# ۲۳۳/۲ اس مضمون کو بہت پست کر کے دیوان سوم بیں میرنے یوں کہا ہے۔ وہ حقیقت ایک ہے ساری نہیں ہے سب میں تو آب ساہر رنگ میں بیدا ور پچھٹا مل ہے کیا

و بوان دوم میں اس مضمون کا ایک اور پہلوغیر معمولی حسن اور قوت کے ساتھ بیان کیا

ہے

# رنگ بے رنگی جدا تو ہے و لے آبساہررنگ میں شامل ہے میاں

ال شعر پر گفتگوا ہے مقام پر ہوگ ۔ فی الحال شعر زیر بحث کود کھتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہرشے میں ہر جگہ موجود ہے، اس مضمون کے لئے آئی رنگ کا استعارہ نہایت نا در ہے ۔ آئی رنگ اے کہتے ہیں جو بہت ہلکا ہو۔ ایسارنگ جے کی رنگ میں ملا کیں تو بظاہر کوئی تغیر نہ ہو۔ بہت ہی جلکے نیلے رنگ کو بھی آئی کہتے ہیں ۔ لیکن پانی چونکہ بنا سے حیات ہے، اس لئے آئی رنگ کے استعارے میں زندگی کا اشارہ موجود ہے۔ بیرنگ کے مقابلے میں نیرنگ کا صرف بہت خوب ہے۔ '' نیرنگ' ' بھی نے اشارہ موجود ہے۔ بیرنگ کے مقابلے میں نیرنگ کا صرف بہت خوب ہے۔ '' نیرنگ' ' کھرت رنگ' کھرت رنگ' کھی ہے اور بھین '' کھرت رنگ' بھی ہے۔ '' نیرنگ' ' صوفیوں کی اصطلاح میں وصدت کی صفت ہے۔ صوفیوں نے کھرت کی رنگار گی اور وصدت کی بے رنگ پر اکٹر کلام کیا ہے۔ چنا نچہ مولا نا روم مثنوی ( دفتر اول ، ھسہ دوم ) میں کہتے ہیں۔

ا ز دو صدر رکلی به بے رکلی رہیست رنگ چوں اہر است و بے رکلی مبے ست ہر چہ اندر اہر ضو بنی و تاب آں ز اختر دان و ماہ و آفاب

(دومدرعی سے بے رعی تک راہ ہے۔

رنگ شل اہر ہے اور بے رقعی چاندہے۔تم اہر کے اندر جو کچی روشی اور چیک دیکھتے ہواسے چاند، تاروں اور آفتاب کی وجہ ہے مجھو۔)

یعنی اللہ تعالیٰ کی بے رمگی جب شہود میں آتی ہے تو طرح طرح کے رمگ اختیار کرتی ہے۔ جس طرح ابر میں کئی طرح کے رمگ نظر آتے ہیں لیکن وہ دراصل اس وجہ سے ہیں کہ ابر کے پیچھے تارے یا سورج یا چا ندروش ہے، ای طرح عالم رمگ و بو میں رنگار تھی اسی وجہ سے ہے کہ حقیقت الہیم منعکس ہے۔ وہ حقیقت خود نظر نہیں آتی ، لیکن ابر میں پوشیدہ چاند کی طرح ہر شے کو رنگین کرد تی ہے۔

ہررگ میں شش آب شامل ہونے میں نکتہ یہ ہی ہے کہ کوئی بھی رنگ ہودہ وپانی کے بغیر قائم نہیں ہوتا۔ خشک رنگ بودہ وپانی کے بغیر قائم نہیں ہوتا۔ خشک رنگ بھی پہلے پانی سے بنآ ہے، پھر اس کا پانی بڑی صد تک خشک کر کے اسے پاؤڈر یا کوئی اور شکل دے دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ حقیقت الہٰیہ کا نیر نگ ہے کہ دہ پانی کی طرح ہر رنگ کی بنیاد بھی ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ رنگ میں پانی طائمیں تو رنگ ہکا ہوجا تا ہے۔ حقیقت الہٰیہ ہر رنگ میں پانی کی طرح سرایت کئے ہوئے ہے، اس طرح رنگوں (یعنی موجودات) کی مثافت کم ہوگئی ہے۔

۳۳۳/۳ عربی میں ایک کہادت ہے جس کا مغہوم ہے ہے کہ رات کے پیٹ میں دن کا حمل موتا ہے ۔ ملح ظرب میں ہیں ہوسکا، لیکن موتا ہے ۔ ملح ظرب کہ عربی میں '' حالل'' خود موث ہے کول کہ مرد کے پیٹ میں پچینیں ہوسکا، لیکن اردو فاری والوں نے اسے قبول نہ کیا اور'' حالل'' کی مونٹ شکل'' حالمہ'' قراردی۔ اس کہاوت کو فاری والوں نے بوی خوبصورتی ہے اپنی زبان میں خطل کیا کہ'' شب حالمہ است تا چہزاید'' اور مراد بیلی کہ مستقبل کی کی خوبمیورتی ہے اپنی زبان میں خطل کیا کہ'' شب حالمہ است تا چہزاید'' اور مراد بیلی کہ مستقبل کی کی خوبمیوں بنائے ۔ مثلاً خرو۔

شب حامل برائ من بزاید برزمال دردے زوردایں شب حامل چدواند کس کدمن چونم (حاملدرات بروقت میرے لئے نئے نئے درد پیدا کرتی ہے۔ شب حاملہ کی دی ہوئی اس تکلیف کے باعث میرا کیا حال ہے، یہ کی کوکیا معلوم؟)

سعدی کہتے ہیں۔

دل اربے مرادی به فکرت مسوز شب آبستن است اے برادر بروز (اگرتم بے مراد ہوتو دل کوفکر سے مت جلاؤ۔ اے بھائی، رات کے پیٹ میں دن کاحمل ہے۔)

سعدی نے تو سیدھا سادہ کہاوت کامضمون بیان کردیا ہے۔کوئی نکتدان کے یہاں نہیں۔اور امیر خسر و کے یہاں حاملہ اور درد کی رعایت کے سوا پچھ ضمون نہیں۔اب حافظ کو د کیھئے۔عربی کہاوت مجمی پوری نظم کردی اور مضمون بھی بالکل نیابنادیا۔

> بدال مثل كه شب آبستن آ دست بدروز ستاره مي شمرم تا كه شب چه زايد با ز (اس مثل كي وجه سے، كدرات كے پيث ميں دن كاحمل ہے، ميں تارے كن رہا ہول كه ديكھول اب رات كس چيز كوجنم د تي ہے۔)

حافظ کے شعر کے آ گے کسی کا چراغ جلنامشکل تھا۔ میر کا شعر بھی بہت اچھانہیں ہے، لیکن میں نے اسے اس لئے انتخاب میں رکھا کہ میری دانست میں اردو والوں میں صرف میر نے اس مضمون کو برتے کی ہمت کی ہے اور انھوں نے دو پہلو بھی پیدا کردیتے ہیں۔ جیسا کہ ہیں نے اوپر کہا، فاری

کہادت سے مرادیہ ہے کہ متعقبل ہیں اچھا برا دونوں طرح ہے۔ اس کی کئی کوخرنہیں، اس لئے مایوں

ہونا یا پرامید ہونا فغنول ہے۔ اب میریہ مضمون پیدا کرتے ہیں کہ جب کل کی خرنہیں تو آج کی فرصت کو
فغیمت جانو۔ آج جیسا بھی ہے، لیکن تمعارے ہاتھ ہیں ہے۔ اس سے جو پچھے ہو سکے وہ لے لو۔ دوسرا

پہلومیر نے یہ پیدا کیا ہے کہ آج کے دن کوفنیمت جانو۔ رات حالمہ ہوگی اور شنے کوفندا معلوم کس شے کوجنم

دے۔ اس لئے اس دن سے پچھول سکے تواسے لو۔ یعنی رات کے مقابلے ہیں دن کورکھ کرمیر نے نیا
مضمون پیدا کردیا ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ وقت کے حاملہ ہونے کا تصور مغرب میں بھی تھا، یامکن ہے وہاں عربی کے اثرے آیا ہو۔ چنانچ شیک پیئر کے ڈرا مے میں ایا گو(Iago) کہتا ہے:

There are many events in the womb of time which will be delivered.

(Othello, I, 3, 388-89)

۳ ۲۳۳ / ۲ مضمون بھی دلچپ ہے، اور ممکن ہے اس میں وہ کھتے بھی پنہاں ہوجو ۱ ۲۳۳۱ میں ہے۔ لین اپنی ناکسی کے باعث ہم اس ہے جاب کرتے رہے اگر چدوہ بے پردہ ہوکر ہم پر ملتفت بھی ہوا۔ اگر بیاشارہ نہ بھی ہو، تب بھی بیشعرائی آپ میں بجب بانکپن رکھتا ہے۔ ہماری تقدیر سانہیں ہے، اس لئے ہم اس تک نہیں پنج سعتے۔ یہاں تک تو بات معمولی ہے لین اگلی بات بیہ کہ ہمارا جذب کال نہیں ہے۔ اگر '' جذب' کے معنی '' لگاؤ'' یا '' انہاک' لئے جائیں تو دلچپ صورت حال یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب ہمیں اس سے کال لگاؤ نہیں ہوتو اس کے المئے نہ طفے کے کوئی معنی نہیں۔ ہم کھن ہوتی ہوتی کہ جب ہمیں اس سے کال لگاؤ نہیں ہوتو اس کے آلئے نہ لئے نہ آبیا نہ آبیا نہیں۔ اگر '' جذب' کے اصل معنی لئے جائیں، یعنی کشش، تو مراد یہ ہوئی کہ ہم میں کشش تو ہے، لیکن کال نہیں۔ ہم میں اس کواپئی طرف کھنچنے کی قوت تو ہے، لیکن آئی نہیں کہ اس کواپئی طرف کھنچنے کی قوت تو ہے، لیکن آئی نہیں کہ اس کواپئی طرف کھنچنے کی قوت تو ہے، لیکن آئی نہیں کہ اس کوہ جذب نہیں جوکامل لوگوں میں ''کامل'' کے مابین اضافت فرض کریں تو ایک میں ہے جس کہ ہم وہ جذب نہیں جوکامل لوگوں میں ہوتا ہے، ہم ابھی ناقص ہیں۔

اس شعر کی ایک بڑی خوبی اس کالبجہ بھی ہے۔ عجب طرح کا انداز بے پروائی ہے، اور ایک طرح کی محزونی اور امیدواری بھی۔ امیدواری اس معنی میں کہ معثوق (وہ حقیق ہویا مجازی) کی خریب نوازی اور جودو سخاپراعتا دہے، کہ ہم کسی قابل نہیں لیکن پھر بھی وہ ہم پر ہارش کرم کرسکتا ہے۔

ممکن ہے اس شعر کے مضمون کا اشارہ میر کوسر مدے ملاہو۔

سر مداگرش و فاست خودی آید

گر آمدنش رواست خودی آید

ہنشین اگر خداست خودی آید

(سرمہ، اگر اس میں و فا ہے تو

وہ خود ہی آئے گا۔ اگر اس کا

آنا مناسب ہے تو وہ خود ہی

آنا مناسب ہے تو وہ خود ہی

تاش میں مارے مارے کیوں

گیرتے ہو؟ بیٹے رہو، اگر خدا

گیرتے ہو؟ بیٹے رہو، اگر خدا

ہیرتے ہو؟ بیٹے رہو، اگر خدا

ہیرتے ہو؟ بیٹے رہو، اگر خدا

سرمد کی رباعی میں معنی کی تہیں اور درویشانہ طنطنہ اور عاشقانہ نازاس درج کے ہیں کہ میرکا شعروہاں تک پہنی سکتا ۔ لیکن میرک شعروہاں تک پہنی نہیں سکتا ۔ لیکن میرک یہاں بھی ایک ملتک پن ہے، کہ معشوق اپنی آپ ہم تک آ نے ،خود ہمارے پاس نہ جذب کا ال ہے اور نہ تقدیر رسا ہے۔ اپنے عیب اور اپنی تقصیر کے احساس کے ساتھ ساتھ ایک عجب خود اعتادی اور تھوڑی سی کلابیت (cynicism) ہے جو اپنی جگہ سرمدکی درویشانہ علوجمتی ہے کم نہیں۔

۲۳۳/۵ مصرع نانی میس کی پهلویس (۱) میر میس اب ده اگلی وحشتی اور د یوانه پن

نہیں۔(۲) اب وہ پہلے سے گتاخ نہیں ہیں۔(۳) اب ان میں وہ لا ابالی پن نہیں۔(۳) اب پر انی
ہاتیں، یعنی تمحاری ہے اعتمالی اور سنگ دلی تم ہوتو اچھا ہے۔(۵) اب ان پر انی باتوں کو بھول جا دُجوتم
میں اور میر میں رنجش کا باعث تھیں۔ میر کا لہی از مدت سفر سے والی آنا بھی کئی دلچسپ اشارے رکھتا
ہے۔ شاید وہ آزردہ اور ما بوس ہو کر گھر چھوڑ گئے تھے۔ یا شاید انھیں تلاش معاش گھر سے باہر لے گئی
تھی۔ یا وہ وحشت دل تھی جس نے انھیں لیے سفر پر مجبور کیا تھا۔ شعر میں روز مرہ زندگی کی کیفیت ہے،
اور بہت خوب ہے۔

# **د بوان سوم** ردیف ل

(rmm)

اب کی ہزار رنگ گلتاں میں آئے گل پر اس بغیر اپنے تو جی کو نہ بھائے گل

نا چار ہوچمن میں شدہے کہوں ہوں جب بلبل کے ہے اور کوئی دن براے گل

کیا سمجے لطف چہروں کے رنگ و بہار کا بلبل نے ادر کچونہیں دیکھا سواے گل

تھا وصف ان لبول کا زبان تلم پہ میر یامنے میں عندلیب کے تنے برگ اے گل 400

" بلبل"، " محلستال" اور" كل" كي ضلع كالفظ ب\_ دوسر ممر ع يس" كل" بمعن" داغ" بمى موسك مين الكل المعن " داغ" بمى الموسكة بين معن المان المعن الكل بالمعن الكل بالمعن الكل بالمعن الكل بالمعن الكل بالمعن الكل بالمعن الكل بالمعنى المعنى المعنى

پروفیسر ناراحمد فاروتی نے لکھا ہے کہ' وہ گل جوبمعنی داغ ہے، وصل میں ہوتا ہے، ججر سے اس کا علاقہ نہیں۔'' لیکن یہ بات نہ لغات سے ثابت ہے نہ استعال شعرا ہے۔'' گل'' کے معنی ''نوراللغات' میں درج ہیں،'' آگ سے جل جانے کا داغ'' اور سند میں امداد علی بحرکا حسب ذیل شعر دیا ہے۔

## مرتے دم تک میں کراہا کیا تونے نہ سنا میرے کل برنہ بھی کان کا پتہ با ندھا

شعر چونکہ بہت دلچیپ ہے اس لئے مزید تقیدیق کے لئے میں نے دیوان بحرد یکھا اور' ریاض البحر'' مطبوعہ دیلی ۱۸۲۸ کے صفحہ ۴۸ پر بہی شعر درج پایا۔

حقیقت یہی ہے کہ ''گل' کے معنی مجرد'' داغ'' ہیں، بالخصوص جل جانے کی وجہ سے جوداغ پڑتا ہے اسے'' گل'' کہتے ہیں۔ نثار احمد فاروقی صاحب نے'' گل چھرے اڑانا'' کو'' گل چھے اڑانا'' فرض کر کے اس محاور ہے کو بھی اپنے خیال کی دلیل میں پیش کیا ہے، لیکن'' گل چھے اڑانا'' کوئی محاورہ نہیں، اوراگر ہو بھی تو اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ صرف عالم وصل میں معثوق کے چھلے سے گل کھائے جاتے ہیں۔

 چن میں میرے دل کی کلی نہیں کھلتی ، میری مقصد براری نہیں ہوتی۔ یا چن کے سب لوگ میرے دشمن ہیں اور چن میں میرار ہنا دشوار کئے دیتے ہیں۔ دوسری صورت میں نا چاری سے مرادیہ ہے کہ میں بلبل کا حال بد کے حال زار کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں ، کوشش کرتا ہوں کہ اس کا کام بن جائے۔ لیکن بلبل کا حال بد سے بدتر ہوا جاتا ہے ، اس کا پرسان حال کوئی نہیں۔ اس لئے میں نا چار ہوکر کہتا ہوں کہ تو چمن کوچھوڑ دے۔ تیسری صورت میں نا چاری سے مرابیہ کہ کہلل کی عزت نفس کا پاس رکھتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ تو جو جو کر جو جو اس چمن میں نا چاری کی زندگی گذار رہی ہے۔ اس طرح نا چار ہوکر دہنے سے اچھا ہے کہتے چو جہن ہی کوچھوڑ دے۔

اب مصرع ٹانی کود کھتے۔ بلبل جواب دیتی ہے کہ اور کوئی دنگل کے واسطے اس چن میں رہ لو
(یا میں رہ لوں) تو اچھا ہے۔ لیعیٰ گل سے لگا وَ چھوٹا نہیں ، حالت جا ہے گئی ہی خراب ہو، لیکن چند دن
اور برداشت کرلیں۔ لیکن ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر چہ ہم گلشن میں نا چار ہیں، لیکن گل کی خاطر
کچھون اور رہ لیں لیعنی اگر چہ گل ہماری مقصد براری نہیں کرتا ، (یا کرنہیں سکتا) لیکن اس کا منشا یہ ہے
کہ ہم چن میں رہیں۔ اگر ہم چن چھوڑ دیں گے تو گل کو شاید رنج ہوگا۔ تیسر معنی یہ ہیں کہ گل ابھی
کہ ہم جن میں رہیں۔ اگر ہم چن چھوڑ دیں گے تو گل کو شاید رنج ہوگا۔ تیسر معنی یہ ہیں کہ گل ابھی
کو انہیں ہے۔ (لینی ابھی باغ میں آیانہیں ہے ) بظاہر اس کے آنے کی امید بھی نہیں ، لیکن کیا معلوم کہ
وہ آئی جائے ، اس لئے اس کی خاطر (لیعنی اس کی امید میں ) گلشن میں کچھون اور رہ لیں۔

دوسرے معرعے میں '' اور کوئی دن' کا فقرہ امید، ناامیدی، ارادہ، بے چارگی، ان سب
کیفیات کا اس خوبی سے اظہار کررہا ہے کہ صرف ای فقر ہے کا ہونا اس شعر کی خوبی کے لئے کائی تھا۔
'' براے گل' میں ایک خوبی ریمی ہے کہ بیفقرہ'' براے خدا' کی یاددلاتا ہے۔ یعن بلبل کے لئے گل کا
وہی مرتبہ ہے جو عام لوگوں کے لئے خدا کا ہے۔ اس معرعے میں فعل محذوف ہونا مین محاورے کے
مطابق ہے۔

۳۳۳/۳ یمضمون بھی دلچیپ ہے اور اس میں واؤعطف کا استعمال بھی خوب ہے۔ لیکن معنی تو یہ ہیں کہ بلبل کو چبروں کے رنگ اور ان کی بہار کا کیا پیتہ؟ لیکن میر جس طرح پر اکرت الفاظ اور فقروں کے مابین واؤعطف لگادیا کرتے ہیں اس اعتبار سے مراد ریجی ہوسکتی ہے کہ بلبل کو چبروں کے

رمگ کا اور موسم بہار کا کیا پیتہ؟ اب شعر کے معنی پر فور کیجئے۔ ایک اعتبار سے بلبل کی تحقیر کی ہے کہ اس نے دنیا پھر دیکھی ہی نہیں ، اس کو اچھی چیز ول اور حسینوں کا کو اُن تجر بنہیں ۔ وہ بس کو تیس کی مینڈک ہے۔ اس نے صرف پھول کو دیکھا ہے ، اور اس کو سب پھری ، جان حسن ، مرجع عشق و فیر ہ بجھتی ہے۔ ور نہ دراصل دنیا ہیں انسان ہی ایک سے ایک حسین ہیں ، اور بہار کا لطف بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ یا انسانوں کے چیروں پر بھی اپنی طرح کی بہار ہوتی ہے اور اس بہار کا لطف وحسن بھی ایک عالم رکھتا یا انسانوں کے چیروں پر بھی اپنی طرح کی بہار ہوتی ہے اور اس بہار کا لطف وحسن بھی ایک عالم رکھتا ہے۔ اس پہلو سے بیشعر انسانی دنیا اور اس کے معاملات کی تحریف و تبحید کا شعر بن جاتا ہے اور اس کا مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک ہمارا تجر بروسیج نہ ہو، اس وقت تک ہم اس دنیا کی قدر نہیں تبحد سے ۔ مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک ہمارا تجر بروسیج نہ ہو، اس کو تو یہ اور استغراق فی الحجو ب کی تحسین کرتا ایک دومر امغہوم بلبل کی تحقیر کے بجائے اس کی تحویت اور استغراق فی الحجو ب کی تحسین کرتا ہے ، کہ وہ پھول ہیں اس قدر گم ہے کہ اس نے پھول کے سواکی اور شے پر زگاہ نہیں گی۔ وہ چیروں کے رنگ اور بہار کیا جائے : ؟ اے ان چیز دول میں کوئی دہ پہن کہیں۔ اس اعتبار سے بیشعر حافظ کی یا دولا تا ہے۔ رنگ اور بہار کیا جائے : ؟ اے ان چیز دول میں کوئی دہ پہن سے اس اعتبار سے بیشعر حافظ کی یا دولا تا ہے۔ مقدر کے دارا نہ خواندہ ایم

ا نہ ما بجر حکایت مہر و وفا میرس (ہم نے سکندر اور دارا کی داستانیں نہیں پڑھی ہیں۔ہم سے مہرووفاکی حکایتوں کے سوااور کچھے نہ یو چھو۔)

٣/٣١ عندليب يمنى مي برك كل كامنمون مكن ب حافظ كے يهال سے حاصل موا

بور

بلیلے برگ محلے خوش رنگ در منقار واشت واندرال برگ ونواخوش ناله باے زار داشت منقمش در عین وصل این ناله و فریاد جیست منت مارا جلوهٔ معثوق در این کارداشت (کسی بلبل کی چونج میں خوش رنگ گلاب کی ایک پتی تحقی ایک باوجودوه ایک پتی تحقی ایک اس سروسامان کے باوجودوه عجب نالہ ہاے زار میں معروف تحقی میں نے پوچھا کہ عین وصل میں اس فریاد و زاری کا کیا مطلب؟ وہ بولی کہ جلو و معثوق نے بجھے ای کام پرلگادیا ہے۔)

حافظ کے اشعار میں عجب طرح کا لا یخل اسرار ہے، دنیا کی عشقیہ شاعری میں اس کی مثال شاید ہی ملے۔ لیکن میر نے بھی ابہام اور استعارے کو کام میں لاتے ہوئے مضمون کو نہ صرف نیا کرویا ہے، بلکہ معنی آفرینی کا بھی حق ادا کردیا ہے۔ سب سے پہلے تو یدد کیھے کہ شعر میں دومعن ہیں۔ (۱) زبان قلم پران لیوں کا وصف یوں تھا کو یا بلبل کے منع میں برگ ہائے کل ہوں۔ (۲) بلبل کے منع میں برگ ہائے کل ہوں۔ (۲) بلبل کے منع میں برگ ہائے کل کیا تھے، معلوم ہور ہاتھا کہ زبان قلم پرمعثوت کا وصف جاری ہے۔

پہلے معنی کے اعتبار سے استعارہ برابر ہے طبیعی حقیقت کے۔ یعنی زبان قلم پر معثوق کا وصف جاری ہونا استعارہ ہے، اور بلبل کے منھ میں برگ کل کا ہونا طبیعی حقیقت ہے۔ دوسر ہے معنی کے اعتبار سے طبیعی حقیقت دراصل استعارہ ہے، لینی طبیعی حقیقت پہر نہیں ، محض متعکم کے تجربے کا استعارہ ہے۔ لیعنی حقیقت کے دونوں مراتب (حقیقت = استعارہ ، اور استعارہ = حقیقت ) اس شعر میں موجود ہیں۔ اب آگے دیکھئے۔ بلبل کے منھ میں برگ کل ہونا وصل کا استعارہ ہے۔ بیحقیقت بھی ہے کہ اگر بلبل اب آگے دیکھئے۔ بلبل کے منھ میں برگ کل ہونا وصل کا استعارہ ہے۔ اور حافظ کا شعر بھی اس بات پر رعاشق ) کا منھ برگ کل (لب معثوق ) تک پہنی جائے تو یہ وصل ہی ہے، اور حافظ کا شعر بھی اس بات پر دال ہے۔ لہٰذا آگر میری زبان قلم پر معثوق کے لیوں کا وصف جاری ہوجائے تو گو یا ججھے وصل نصیب دال ہے۔ لہٰذا آگر میری زبان قلم پر معثوق کے لیوں کا وصف جاری ہوجائے تو گو یا ججھے وصل نصیب

اب مزید پہلوطاحظہ ہوں: جس طرح وصل نصیب ہونا آسان نہیں، ای طرح زبان قلم پر وصف اب معثوق کے لیوں کا وصف اب معثوق کے لیوں کا وصف آسان نہیں، کوں کہ است خوبصورت اور نازک ہیں کہ ان کا وصف مشکل ہے، کوئی وہ الفاظ کہ اس کے لائے کہ ان کیاں ہوئے وہ الفاظ کہاں سے لائے ، وہ محاکات کی قوت کہاں سے لائے کہ ان لیوں کے حسن کا بیان ہوسکے؟ دوسرا پہلو سے

ہے کہ جس طرح بلبل اور برگ گل میں نفیاتی فاصلے کے علاوہ جسمانی فاصلہ بھی ہے، یعنی ایک تو یہ کہ بلبل کی ہمت نہیں، اس کا بینصیبہ کہاں کہ وہ برگ گل تک بہتی ہے، اور دوسری بات یہ کہلبل اکثر گل ہے بہت دور ہوتی ہے، اس طرح زبان قلم اور وصف لب معثوق میں جسمانی فاصلہ بھی ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ اگلا نکتہ یہ ہے کہ وصف لب معثوق اتنا ہی تروتازہ، نازک اور تنگین ہے بعتا خود لب معثوق یعنی متکلم کو این کا محتل کو این ہو دور نہیں کہ وہ ذبان قلم متکلم ہی ہوجس پروصف لب روال ہے، اس لئے ممکن ہے زبان قلم کسی اور کی ہو، اور شکلم کو کی اور لینی شعر میں تجربہ نہیں بلکہ مشاہدہ بیان ہوا ہو۔ کمال خن والے منہوم کو آ کے بر ھاتے ہوئے یہ بھی کہ سے ہیں کہ دوسرے معربے میں جمع کا صیفہ ہے (برگ ہاے گل) اور '' دمف' واحد ہے۔ یعنی لب معثوق کا ایک دوسرے معربے میں جمع کا صیفہ ہے (برگ ہاے گل) اور '' دمف' واحد ہے۔ یعنی لب معثوق کا ایک دوسے کئی برگ گل کے برابر ہے۔

آخری کلته دوسرے مصرعے میں لفظ' یا' سے پیدا ہوتا ہے۔ فرض کیجئے شعر میں بیان واقعہ نہیں ہے، بلکہ کوئی فرضی منظر ہے، مثلاً متعلم خواب میں دیکھتا ہے کہ بلبل کے منھ میں برگ ہاےگل ہیں۔ میچ کووہ خواب کو یادکر کے دل میں کہتا ہے کہ جو میں نے دیکھااس کا کیا مطلب تھا، یا خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کیا اس خواب میں مرادیہ ہے کہ زبان قلم پروصف لب معثوق کا رواں ہوتا دیسا ہی ہے جیسا بلبل کے منھ میں برگ گل کا ہوتا؟ یا اس کی تعبیر ہیہے کہ کہیں کسی کی زبان پروصف لب معثوق جاری ہے اور بیخواب اس کا اشارہ ہے؟

# د **بوان چهارم** ردیف ل

(rma)

غمضموں نەخاطرىيى نەدل ميں دردكيا حاصل موا كا غذنمط كور تگ تيرا زر دكيا حاصل

۳۳۵/۱ یشهرگی اعتبارے دلچسپ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں پورالائخہ حیات ہیاں کیا گیا ہے۔ زندگی صرف دواعتبار سے بامعتی اور جینے کے قابل ہے۔ یا تو انسان شاعر ہو (اس کے دل میں در دہو۔) در دمند دل کوشش حقیقی کی علامت کہیں یاعشق مجازی کی ، لیکن بنیا دی بات بہی ہے کہ دل میں در دہو۔ اگر انسان شاعر نہیں ، یا اس کے سینے میں دل در دمند نہیں ، تو زندگی لا حاصل ہے۔ کی کا رنگ کا غذکی طرح پیلا ہوتو اس سے کیا؟ ایک زردی تو بیاری ، آلام دمعائب ، فقر و فاقہ ، کی وجہ سے ہو کتی ہے۔ اصل چیز ہے شاعر ہوتا اور دل میں در دعش رکھنا۔

اب''غمضموں''رِغور کیجے۔اس کے تین معنی ہیں۔(۱)مضمون کی گر، لینی شاعر کا منصب بیہ ہے کہ وہ ہر وقت مضمون کی گر میں رہتا ہے۔(۲) اس بات کاغم کہ تلاش و گرکے باوجود مضمون ہاتھ نہیں آرہے ہیں۔اور (۳) کوئی مضمون سوجھا تھالیکن اس کے پہلے کہ وہ الفاظ کا جامہ پکن کر بزم شعر میں وارد ہوتا ، دل سے محوم کو باونظے سے اتر کیا اور اب یا ذہیں آرہا ہے۔لہذا غم مضموں سے مراد ہوئی

كھوئے ہوئے مضمون كاغم۔

زردی کے لئے کاغذی تشبیہ بھی دلچپ ہے۔ آج کل کے زمانے میں سفیدی کو کاغذ ہے تشبیہ ویج بھر ولیا در تیار کے بیان میر کے زمانے میں کاغذ ہاتھ سے بنمآ تھا اور زیادہ ترکیٹر سے چیتھڑوں اور دیشم وغیرہ سے بنمآ تھا لہٰذا اس میں وہ سفیدی نہیں ہوتی تھی جو جدید کاغذ میں عام طور پر ہوتی ہے۔ لیکن رنگ کی رزدی اس وجہ سے بھی دلچپ ہے کہ معثوق کا رنگ سانولا، چیکی یا سنہرا فرض کرتے ہیں، اس لئے ایسے رنگ پرنقابہت کی وجہ سے سفیدی نہیں، بلکہ زردی آتی ہے۔ معثوق کے سنہر سے اور عاشق کے سیاہ رنگ کو میرنے ہوں بیان کیا ہے۔

ملوں کیوں کہ ہم رنگ ہو تجھے اے گل تر ۱ رنگ شعلہ مر ۱ رنگ کا ہی

(د يوان پنجم)

برنگ کہر یا ئی شع اس کا رنگ جھکے ہے د ماغ سیراس کوکب ہے میرے رنگ کا ہی کا

(و يوان سوم)

کسو کے حسن کے شعلے کے آ گے اڑتا ہے سلوک میر سنو میر ہے رنگ کا ہی کا

(د يوان پنجم)

معثوق کا چېره نقابت يا گھبرابٹ ميں سفيد ہوجا تا ہے، ادر عاشق کا زرد، اس مضمون کو آتش نے بول بان کيا ہے۔

> وصل کی شب جو ہوئی صبح یکا یک تو ہوا میں ادھرزردادھرروے دل آرام سفید

> > معثوق کے سہرے رنگ پرنائخ کو سنے۔

(۱) شوخ ہے رنگ سنبراییزے سینے کا صاف آتی ہے نظر سونے کی زنجیر سفید

# (۲) اس قدر کھپ گئی ہے تیری ننہری رنگت اے پری اب تو ساتانیں زرآ کھوں میں

اکشرکہا گیا ہے کہ اردوشاعری میں معثوق کو بھیشہ گورافرض کرتے ہیں۔لوگ اس سے نتیجہ یہ
نکالتے ہیں کہ اردوشاعر دراصل انگریزوں کے گورے پن سے متاثر ہوئے۔ ،حقیقت یہ ہے کہ ہماری
کلا سیکی شاعری میں معثوق کا رنگ گورے سے زیادہ سنہرا اور سانولا بتایا گیا ہے۔ جس گورے پن کا
تذکرہ ہمارے یہاں کرتے بھی ہیں اس کا تعلق انگریزوں کے پھیکے گورے پن سے نہیں۔ چنانچہ ناتخ ہی
کا شعر ہے۔

حن کو چاہئے انداز واوانا زونمک کیا ہواگر ہوئی گوروں کی طرح کھال سفید یا پھر نائخ نے گورے پن میں ہیرے کی چک دیکھی ہے جمنس سفیدی نہیں ۔ مل گئے ہیرے کے بازو بندصاف اے رشک ماہ سیم خالص سے زیادہ ہیں ترے باز وسفید

شاہ مبارک آبرونے انگریزوں کے گورے پن کوسانو لے پن پرتر جیج دینے والوں کومر دہ دل قرار دیا ہے۔ بیمضمون بہت خوب ہے ، کیوں کدموت کوسفیدی ہے بھی تعبیر کرتے ہیں۔

قدردال حن کے کہتے ہیں اے دل مردہ سانور ہے چوچاہ کر ہے گوروں کی غالب نے اس ہے آ محے بڑھ کرسیر فامی اور نزاکت دونوں کو ایک کردیا ہے۔ رچ کیا جوش صفائے زلف کا اعضامیں تکس ہے نزاکت جلوہ اے فلا لم سید فامی تری ہمارے زمانے میں ناصر کاظمی اور ظفر اقبال نے معثوق کے سانو لے بن کی روایت کو برقر ار جاند کی دھیمی دھیمی ضوییں سانو لا مکھڑا د کھادیتا ہے

(تاصركاظمى)

ظفر وه سانو لاننها سا ہاتھ رکھ دل پر کہ دہ بھی دیکھے۔فینہ خطر میں اتنا ہے

(ظغراقال)

ہے بوں تو اس کا سانو لا پن سانو لا ہی پن چھوتواک مٹھاس بھی اس کے نمک میں ہے

(ظفراقبال)

ظفرا قبال کا دوسرا شعرروز مرہ کی برجنتگی اور مضمون کی ندرت کے باعث میر کے بھی دیوان میں زیب دیتا۔

اس طویل جملہ معترف ہے دو باتیں ظاہر کرنامقصود تھیں۔ اول تو یہ کہ ہماری شاعری کی تہذیب میں چہرے اور بدن کے راکوں کا کیا مقام ہے، اور دوسری بات بید کہ شعرز ریجٹ میں میر نے خاطب کا چہرہ'' رَد'' کیوں بتایا ہے،'' سفید'' کیوں نہ کہا؟ ملاحظہ ہو ۲ / ۱۷۴۔

# **د بوان** پنجم ردیف ل

#### (rmy)

ہا ے غیوری ول کی اپنے داغ کیا ہے خو وسرنے جی ہی جس کے لئے جاتا ہے اس سے بے پرواہول

اله ۲۳۹/ عام خیال ہے کہ میر کے یہاں انا نیت اور خودگری نہیں ہے۔ میر کے بارے میں دوسرے عام خیالات کی طرح بی خیال بھی غلط ہے لیکن اس کے باوجود کہ میر کے یہاں انا نیت اور اپنی خودی کا احساس بہت ہے، شعرز پر بحث جیسا مضمون میر کے یہاں بھی ملنا مشکل ہے۔ غیوری کو بالکل خودی کا احساس بہت ہے، شعرز پر بحث جیسا مضمون میر کے یہاں بھی ملنا مشکل ہے۔ غیوری کو بالکل خودی کا حیات میں ہے کہ شعر میں ایک ہی وجود کو تئین میں منتسم دکھایا ہے۔ شکلم یا عاشق کی شخصیت عام طور پر دوئی کی متحمل نہیں ہوتی ۔ لیکن شخصیت کے تئین جھے کرد کھانا تو وہ جرائت ہے جو میر بھی روز روز شاید ہی کر سکتے۔ سب سے پہلے تو شخصیت، یاوہ کمل وجود ہے، یا وہ ہتی ہے جو عشق میں گرفتار ہے۔ ایک پہلو" بی '' ہے جو معثوت کے لئے'' جانے'' یعنی اس فیصی بحس پر بی جاتا ہے (یعنی معثوت کی خبر را پہلو' دل' ہے، جو اس قد رغیرت مند ہے کہ اس فیصی بحس پر بی جاتا ہے (یعنی معثوت کی خبر رکھے کہ وہ کہاں ہے اور کن لوگوں پر ملتفت پر خودکو ظاہر کرے۔ بلکہ اس کو بی بھی پر وانہیں کہ معثوت کی خبر رکھے کہ وہ کہاں ہے اور کن لوگوں پر ملتفت

ہے، یا اب وہ کس حال میں ہے۔لفظ "اپنا" پوری شخصیت کو ظاہر کرتا ہے، اس کا ایک حصہ" جی "جو معثوق پر مرنے کو تیار ہے، ایک حصہ" دل" ہے جومعثوق ہے بے پروا ہے، اور تیسرا حصدوہ وجود ہے جس میں دل بھی ہے اور تی بھی۔اور دونوں اپنے اپنے کام میں منہمک ہیں۔ان تیوں ہے ل کر" اپنا" وجود بنا ہے۔دل کی خود سری نے اس وجود کو داغ کر دیا ہے۔" دل" اور" خود سر" میں رعایت ظاہر ہے، لیکن" دل" اور" داغ" میں بھی رعایت ہے۔منقسم شخصیت کو آئ کل schizophrenia کے مرض کے تیس کے مرض ہے تیسے مرکز تے ہیں۔میر کے یہاں جو شخصیت ہے وہ پوری طرح خود آگاہ ہے۔ پیشخصیت مریض نہیں، کمکہ پیچیدہ اور پر اسرار ہے۔ بیصوفیانی نہیں ہے، اس میں عجب طرح کا المناک وقار ہے۔

عشق غیور کامضمون بیدل نے بھی خوب باندھاہے۔

کار ما با غیرت عشق غیور افقادہ است شش جہت دیدارہ مارا ازگر ببال چارہ نیست (ہمارا کام غیرت مندعشق کی غیوری سے پڑا ہے درنہ جلوہ توشش جہت میں موجود ہے، لیکن ہم کو گریبال چاک کرنے کے سواکوئی چارہ نہیں۔)

ممکن ہے میرکومضمون یہیں ہے سوجھا ہو،کیکن انھوں نے بالکل نی بات نکالی ہے۔خودآگاہی دونوں کے یہاں ہے،لیکن میر کے یہاں زیادہ ہے۔ بیدل کے یہاں گریباں چاک کرنے کی مجبوی ہے ادر میرکادل جان بوجھ کرمعثوق ہے بے پرواہے۔

# **د بوان** ششم ردیف ل

#### (rr2)

طر بی عشق میں ہے رہنما ول پیمبر دل ہے قبلہ دل خدا دل

بدن میں اس کے تھی ہر جائے دکش بجا ہے جا ہو ا ہے جا بجا دل بے جاہون = ہے قابدہونا

> اسیری میں تو کھے داشد کھوتھی رہا غم کیس ہوا جب سے رہادل

ہارے منھ پےطفل اشک دوڑا سے منھ پردوڑا= مقابل ہونا کیا ہے اس بھی لڑکے نے بڑا دل

ا / ٢٣٧ ميمنمون ديوان سوم ميس بھي بيان كيا ہے اور مصرع ثاني تو پورے كا پوراو بيں ہے

44.

الفاليا ہے۔

## ہمارا خاص مشرب عشق اس میں پیمبر دل ہے قبلہ دل خدا ول

شعر زیر بحث کا مصرع اولی و بوان سوم والے شعر کے مصرع اولی سے تقریباً بہتر ہے۔
''طریق'' بمعن'' راست' اور'' رہنما'' ہیں رعایت بھی خوب ہے لیکن شعر بظاہر دولخت معلوم ہوتا ہے،
کیوں کہ پہلے مصرعے ہیں'' ول'' کوصرف'' رہنما'' کہا ہے، اورا محلے مصرعے ہیں اسے'' پیمبر، قبلہ،
خدا'' کہد دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شعر دولخت نہیں ہے، بلکہ مصرعتین ہیں دوطرح کے ربط ہیں۔ ایک
ربطاتو طرزیبان کا ہے، کہ دل کو پہلے رہنما کہا، پھر تی کر کے (عقیدت یا جوش کے باعث) پنجمبر کہا، پھر
اور تی کر کے قبلہ کہا، پھر مزید ترقی کر کے خدا کہا۔

دوسراربط معنی کا ہے، کہ دراصل دل ہی سب کچھ ہے۔ دل پہلے رہنمائی کرتا ہے، پھراس میں پغیر ان میں پغیر ان میں پغیر ان شان پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ قبلہ بن جاتا ہے، اور پھر بالآخر سیر فی اللّٰہ کی منزل آتی ہے جہاں اپنا وجود ذات باری میں ضم ہوجاتا ہے۔

۲۳۷/۴ میضمون محمد جان قدی کے شہرہ آفاق شعر پر مبنی ہے، لیکن میرنے اسے بالکل اپنا لیا ہے۔

دامان نکہ تنگ وگل حسن تو بسیار گلچین بہار تو زداماں گلہ دارد (نگاہ کا دائمن تنگ ہے اور تیرے حسن کے پھول بہت۔ تیری بہار کے کچیں کودائمن سے شکوہ ہے۔)

میرنے پہلاکا متوبیکیا کہ مضمون کوتج بدی اورغیر مرکی (دامان تکہ ، کل حسن) کی جگہ ٹھوس اور مرکی بلکہ جنسی (erotic) کردیا۔ان کے یہاں بدن اور اس کی دککش جگہوں کا ذکر ہے۔بدن کی ہر جگہ کو دکش کہ کرمیر نے ویانی کا بھی کنامید کھ دیا ہے۔ پہلے مصر سے میں "جار دلکش" کہ کر جولسانی ترکیب شروع کی تھی، اس کی منتہا ہے کمال اس گلے مصر سے میں پیش کی کردل بجا (طور پر) جابہ جا ہوا ہے۔ بہ جا ہو نے ہے اصل معنی ہیں اپنی جگہ پر ندر ہنا۔ اب دلچ پ ترصورت یہ بنی کہ معثوق کے بدن کی ہر جا ہوگئش تو اپنی جگہ پر ہیں رہ پاتا۔ دل نے پکل اٹھنے جا درکش تو اپنی جگہ پر ہیں رہ پاتا۔ دل نے پکل اٹھنے یا ترث جا نے کہ لا سے بہتر منظر اور اس کی اس سے بہتر تو جیہ اور کیا ہوگئی ہے؟ پھر تعقید بھی مزے دے رہی ہے، بادی انظر میں معلوم ہوتا ہے کہ دل" بے جا" نہیں ہوا ہے بلکہ" بجا" (اپنی حالت پر) ہے، اور اس کا اپنی حالت پر ہوتا" ہے۔ وکٹر اشکلا وکی (Viktor Shklovsky) نے خوب کہا ہے کہ فن پارہ اشیا کو اجنبی بنا کر پیش کرتا ہے، اور فن درامسل اجتبیا نے (making کے فرب کہا ہے کہ فن پارہ اشیا کو اجنبی بنا کر پیش کرتا ہے، اور فن درامسل اجتبیا نے strange)

اس کا ثبوت دیکھنا ہوتو قائم کا شعر دیکھئے۔ انھوں نے بات کو بالکل سپاٹ کر دیا ہے کیوں کہ ان کے یہاں اجنبی بنانے کاعمل نہیں ہے،اگر چہضمون وہی میر کا ہے \_ ہرعضو ہے دل فریب تیرا کہتے کے کون ساہے بہتر

۳۳۷/۳ اس شعر میں بھی مصرع ٹانی میں تعقید سے خوب کا مرایا گیا ہے۔'' رہا'' ('' رہنا'' کا ماضی ) اور'' رہا'' (قید ہے۔ آزاد) کی تجنیس عمدہ ہے، اور'' ہوا'' کا ربط بظاہر'' ممگیں' سے معلوم ہوتا ہے۔ (غم کیس ہوا)، کیکن ظاہر ہے کہ اس کا ربط رہائی سے ہے۔ تعقید کی بنا پر مصرع بظاہر بے معنی معلوم ہوتا ہے، اور جب رک کرغور کریں تو معنی واضح ہوتے ہیں اور لطف حاصل ہوتا ہے۔

مضمون میں بھی ذرای ندرت ہے، کہ اسیری میں تو بھی بھی دل کو انبساط ہوتا بھی تھا (مثلاً گذشتہ خوشی کو یا دکر کے یا آزادی کا تصور کر کے ) لیکن جب سے رہائی نصیب ہوئی ہے، اب زندگی میں پچھرہ ہی نہیں گیا جس کے لئے خوش ہوا جائے۔ یہ بھی ہے کہ اسیری میں صیاد (=معثوق) سے پچھ تعلق تو تھا، اب وہ بھی نہیں۔

۳۳4/۳ بیشعرد یوان سوم کا ہے۔ آنواور بچ میں مجلنے کی صفت مشترک ہوتی ہے، اس کے آنووکھفل سے تصبیعہ دیتے ہیں۔ اس مضمون کو کلا سیکی شعرانے خوب استعمال کیا ہے۔ چنانچے موثن کلا ہیا ہے۔ عمدہ آگر چہذر امعمائی شعرہے۔

# دیں پاکی دامن کی گواہی مرے آنسو اس بوسف بے در د کا اعجاز تو دیکھو

مشہور ہے کہ ایک بچے نے حضرت یوسف کی مصمت کی گواہی دی تھی۔ یہاں متعلم چونکہ اوک بارہ، الہذااس ہے تابت ہے کہ معثوق پاک باز ہے۔ کیوں کہ اگر معثوق نے خود کو عاشق کے سے دکر دیا ہوتا تو عاشق روتا کیوں؟ لہذا جس طرح بچے نے حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی ای طرح متعلم کا طفل اشک معثوق (یوسف بے درد) کی پاک دامانی پر گواہ ہے۔ ظاہر ہے کہ مضمون کو تی دور لے جایا گیا ہے اور مضمون ا تنا ہلکا ہے کہ جب شعر کا مفہوم بچھیں آتا ہے تو کوہ کندن و کا میر اور دن کا حال ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف میر سوز کود کھئے۔

کوں طفل اشک جھوآ کھوں میں میں نے پالا اس پر بھی میرے منھ پر یوں گرم ہو کے آیا

اغلب ہے کہ میر نے میر سوز کے شعر سے اپنا شعر بنایا ہے، اور حق بیہ ہے کہ میر سوز کا شعر میر کے شعر سے بدر جہا بہتر ہے۔ سوز کے یہاں چند در چند رعایتیں اور مناسبتیں ہیں۔ ان کی بنا پر سوز کا شعر معنی آ فرینی کا عمد ہ نمونہ ہے۔ لیکن میر کا شعر اس لئے تو جدائگیز ہے کہ اس میں '' منعہ پر دوڑ نا' کاور ہ استعال ہوا ہے۔ بیکاور ہ مجھے کی لغت میں نہیں ملا۔'' منعہ پر آ نا' بمعنی'' مقابل ہونا'' عام اور مستعمل ہوا ہے، اور ہر لغت میں موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ وزن کی کوئی مشکل نہتی ،'' آیا' اور'' دوڑ ا' دونو ں ہم وزن ہیں۔ میر اگر چا ہے تو ع

### مارےمن پطفل اشكآيا

بآسانی که سکتے تھے۔لبذاانموں نے'' آیا'' کی جگہ'' دوڑا'' بالقصداستعال کیا ہے۔اس محادرے کو لفت میں جگہ کمنی چاہئے۔اس وقت بیالم ہے کہ جناب فرید احمد برکاتی کی فرہنگ میر میں بھی اس کا اعداج نہیں۔ میرسوز نے "منے پر گرم ہو کے آنا" کھا ہے۔ اس کو ذکلن فوربس Duncan میرسوز نے "منے پر گرم ہو کے آنا" کھا ہے۔ اس کو ذکلن فوربس Forbes)

میرسوز کے شعر کے تو مناسب ہیں، لیکن بیمحاورہ بھی کی اور لغت میں مجھے نہ طا۔ امکان ہے کہ بیم بھی مستقل محاورہ ہو لیکن اغلب بیہ ہے کہ میرسوز نے "منے پر آنا" بمعنی" مقابل ہوتا" کا بی محاورہ استعال کیا ہے، اور" گرم" کا لفظ" اشک" کی مناسبت سے صرف کیا ہے۔ لیکن اس امکان کونظر میں رکھتے ہوئے، کہ" منے پر گرم ہو کے آنا" مستقل محاورہ ہوسکتا ہے، اس کا بھی اندراج لغات میں میرسوز کے حوالے سے ہونا جا ہے۔

اشک اورطفل کی مناسبت سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے نورانعین واقف نے پرلطف شعر کہا ہے۔ آس طفل سیم تن کہ نشاندم ہودیدہ اش ما ننداشک از نظرم رفتہ رفتہ رفتہ (وہ سیم تن طفل جے میں نے اپنی آنھوں میں بایا تھا، آنو کی طرح آہتہ آہتہ میری آنکھوں سے دور ہوگیا۔)

میر کے بھی شعر میں دورعایتیں بہت دلچپ ہیں:طفل/ دوڑ اادرلڑ کا/ بڑادل لیکن میرسوز کا مکالماتی انداز بہت بھلامعلوم ہوتا ہے ادروہ روزمرہ کی زندگی سے بہت قریب بھی ہے۔

# رديف

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

د بوان اول ردیف

(rmn)

کیا بلبل اسر ہے بے بال و پر کہ ہم گل کب رکھے ہے کڑے جگراس قدر کہ ہم

خورشد میں نکلے ہاں نورے کہ تو شبغ گرہ میں رکھتی ہے بیچشم ترکہ ہم

یہ تغ ہے بیطشت ہے بہم ہیں کشتی کھیلے ہے کون ایسی طرح جان پر کہ ہم

اس جبتو میں اور خرابی تو کیا کہیں اتی نہیں ہوئی ہے صبا دربدر کہ ہم arr

نینوں شعرانے مشکل ردیف کو بہت خوبی اور کامیابی کے ساتھ نبھایا ہے، لیکن میر وسودا کی دوسری ہم طرح غزلوں کے برخلاف اس باراییا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں نے بالارادہ ایک دوسرے کے قافیوں اور مضابین سے اجتناب کیا ہے۔ صرف" در بدر"کا قافید دونوں میں مشترک ہے۔ اور جہاں میر کے بقیہ اشعار سودا کے اشعار سے بہتر ہیں ، وہاں اس قافیے میں بھی میر کا پلے سودا سے بھاری ہے۔ (جبیہا کہ شعر کی بحث سے ظاہر ہوگا۔) مطلع سے ہی زبر دست اٹھان قائم ہوگی ہے کہ خود کو عاشق (بلبل) اور معثوق (گل) دونوں کے مقابلے میں منفر د، بلکہ برتر تھہر ایا ہے، اور معثوق (گل) کو بھی جگر ختہ و فگار کہ کہ کر عاشقوں کی صف میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ بالکل تازہ مضمون ہے۔ قائم چاند پوری نے البتہ اس اسلوب کو اختیار کر کے اچھا مطلع کہا ہے کیاں ان کے یہاں معن کی کثر ہے نہیں ۔

اسلوب کو اختیار کر کے اچھا مطلع کہا ہے کیاں اتک گئی سر سے گذر کہ ہم

کر شا ہے کہ بھی سے کر بھی سے کو زیگر کہ ہم

> جنون فرقت یاران رفتہ ہے غالب بسان دشت دل برغبارر کھتے ہیں

" دل پُرغبار رکھتے ہیں"، یعنی ہارا دل غبار سے بجرا ہوا ہے، یا ہم دل کوغبار سے بجرا رکھتے

۲۳۸/۲ اس شعری بھی نشست الفاظ الی ہے کہ گی معنی پیدا ہوتے ہیں مطلع میں مضمون کی جوتازگی تھی (کہ گل یعنی معشوق کو بھی جگر خشہ بتادیا) وہ پہال نہیں ہے، کیل معنی کی تازگی خوب ہے، مصرع اولی: (۱) اس نور کے ساتھ طلوع ہونے والا بیق (معشوق) ہے کہ سورج ؟ (۲) سورج بھلا اس نور کے ساتھ کہال طلوع ہوتا ہے؟ (۳)" لکلنا" بمعنی بے پردہ ہونا فرض کریں تو ایک پہلویہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مکن ہے خورشید کا نور تجھ سے بڑھ کر ہو، لیکن جب دونوں بونا فرض کریں تو ایک پہلویہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مکن ہے خورشید کا نور تجھ سے بڑھ کر ہو، لیکن جب دونوں بے پردہ ہوتے ہیں تو تیرانور خورشید سے بڑھا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ مصرع ثانی: (۱)" ہے" بمعن" ایک" ربعنی کھی کہ تو صیف ) فرض کریں تو معنی بنتے ہیں کہ جسی چشم تر ہماری گرہ میں ہے و لیک چشم تر شبنم کے پاس کہاں؟ (۲)" ہے" کو اسم اشارہ فرض کریں تو معنی بنتے ہیں کہ اس جیسی چشم تر (لیعنی میری چشم تر) بیس کینی چھیائے رکھتے ہیں۔

'' سے'' بمعنی'' کے ساتھ'' کے لئے ملاحظہ ہو ا/ ۱۲ ۔ شعر میں مراعات النظیر بہت خوبصورت اور چچ در چچ ہے۔(۱)خورشید،نور،شبنم،تر۔(۲)صبح،نور،شبنم،تر۔(۳)خورشید، نکلے،تو۔ (۲)نور،چیٹم۔

بیشعراس بات کاثبوت ہے کہ مضمون اگر نہ بھی ہوتو معنی آ فرینی ہو یکتی ہے۔

۳۳۸/۳ اس شعر میں معنی یا مضمون کی کوئی نزاکت نہیں ہے، پھر بھی بیشعر نہایت خوبصورت اور کا میاب ہے، کیول کہ اس کا اسلوب نہایت تازہ ہے۔ پہلے مصرعے کا ڈرامائی انداز، اسم اشارہ کا تین تین باراستعال اور دوسرے مصرعے کا انشا کیا اسلوب، ان سب نے مل کرشعر کوزندہ کردیا ہے۔ پہلے مصرعے میں '' ہم'' کا استعال دوسرے مصرعے کی ردیف کو خاص قوت بخش رہا ہے۔ اس غزل میں مرنے کے مضمون پر ایک اورشعر بھی ہے، اس کا مضمون بھی نیا ہے، لیکن مصرع اولی میں دوارے عند لیب کی کوئی تمہید نہ قائم ہونے کی وجہ سے شعر تصور اکر ور ہوگیا ہے۔ قافیہ البتہ بڑے لطف

ہے بندھاہے۔

جیتے ہیں تو د کھا ویں گے دعوا ےعند لیب گل بن خزال میں اب کے وہ رہتی ہے مرکہ ہم ملاحظہ ہو ۳/۲۲۴ اور ۲۷۲/۲۔

۳۳۸/۳ بیشعر می کم بیانی (understatement) کی اعلیٰ مثال ہے۔انشائی انداز نے اے خوب تقویت بخش ہے۔ '' اور خرابی تو کیا کہیں'' کہہ کرسب کچھ کہد دیا ہے، اور پھر خرابی کی ایک اور تمثیل یعنی صبا کی در بدری پیش کردی۔ صبا چونکہ عاش کے لئے قاصد کا بھی کام کرتی ہے، اس لئے در بدری کامزید بوت مہیا کردیا کہ معثوق کا تو پیتہ ملی نہیں، قاصداس کی تلاش میں در بدر مارا پھر تا ہے کہ معثوق طے تو پینام رسانی ہو۔ سودا کے یہاں بیسب با تی نہیں ہیں۔

معثوق طے تو پینام رسانی ہو۔ سودا کے یہاں بیسب با تی نہیں ہیں۔

سودا نہ کہتے تھے کہ کی کوتو دل نہ دے

رسوا ہوا پھرے ہے تواب در بدر کہ ہم

میر کے مضمون میں یہ پہلوبھی خوب ہے کہ صبا کو در بدر آ وار ہفرض کیا ہے۔ چونکہ صبا کا ایک کام معثوق کے نام پیغام لے جانا بھی ہے، لہندااس در بدی میں ریہ کناریبھی ہے کہ صبامعثوق کی تلاش میں سرگرداں و ریشاں پھرتی ہے اور معثوق اسے ملتانہیں۔

4Z+

#### (rma)

آئے تو ہو طبیال تدبیر گر کروتم اپیا نہ ہو کہ میرے جی کا ضرر کروتم

رنگ شکتہ میرا بے لطف بھی نہیں ہے ایک آ دھ رات کوتو بال بھی سح کردتم

موعاشقوں میں اس کے تو آومیر صاحب گردن کوانی مو ہے باریک تر کردتم

کیالطف ہے وگرنہ جس دم وہ تیغ تھنچے سینه سر کری جم قطع نظر کر وتم تطع نظر کرا منه کو پیمرلیا

(د بوان اول)

ا/ و ۲۳ مطلع براے بیت ہے۔اس مضمون پر بہت بہتر شعرکے لئے ملاحظہ ہو ۱/ م اور ٣٠/٠ ٣ - پر بھي ،اس شعر كامكالماتى انداز اور دوسر مصرع ميس مريض كى بيچار كى كابيان خوب بـ

> ۲۳۹/۲ ال مضمون کوئی مار بران کیاہے .. رنگ شکتہ اینا بے لطف بھی نہیں ہے مال کی تو منح د تکھے ایک آ دھ رات رہ کر

رنگ رفتہ بھی دل کو کھنچ ہے ایک شب اور یاں محرد کھو

(د يوان اول)

یہ دل جوشکتہ ہے سو بے لطف نہیں ہے مغمر دکوئی دن آن کے اسٹوٹے مکال میں

(د بوان دوم)

> جیے خیال مفلس جاتا ہے سو جگہ تو جھے بنوا کے بھی کمرایک آدھ دات آرہ

مندرجہ بالا مثالوں سے بی گل ثابت ہوتا ہے کہ میر کو جومضمون پند تھے ان میں وہ ردوبدل کرکے نئے مضمون بھی تکالے تھے بھی ثابت ہوتا ہے کہ میر کو جومضمون بھی تکال میں نقل ہوا ہے، شعر زیر بحث اس سے نہایت مشابہ ہے، زیادہ تروہی الفاظ ہیں۔ پھر بھی دونوں کے مضمون ہیں تھوڑا سا فرت ہے۔ ملاحظہ ہوسے

### يال كى تومىم دىكھے اك آ دھ رات رەكر

ال معرع میں معثوق کورات گذارنے کی صاف دعوت دی جارتی ہے۔لفظ '' رہ کر' ہیں رہ کر رات گذارنا اور ہم بستری دونوں کا کنایہ موجود ہے۔شعرز پر بحث ہیں معنی کے ٹی پہلو ہیں۔ایک آ دھ رات پہال محرکر نے سے ایک مراد تو یہی ہے کہ شب باشی اور ہم بستری کی وعوت ہے۔ دوسری مراد ہیہ ہے کہ شام یارات کو آؤ ،محفل جماؤ ، آئی دیر تک جلسد رہے کہ رات مبدل بہ مجمع ہوجائے۔تیسرا پہلو یہ ہے کہ جب تم آؤ گے تو رات ، رات ندرہ کی بلکہ میں کے مانندروش ہوجائے گی۔اس کی دو صور تیں ہیں۔ایک تو یہ کہ تمارے آنے کہ دات کہ رات کی طرح منور ہوجائے گا۔ان کی دو کی جگہدن معلوم ہوگا۔دوسرا ہی کہ تمارے آنے کی وجہ کے کہ دن کی طرح منور ہوجائے گا۔لفظ '' تو''

اور'' سحر کرو'' کی وجہسے بیرستہیں ممکن ہوتکی ہیں۔ معنی کا چوتھا پہلولفظ'' بھی'' سے پیدا ہوتا ہے، کہ اوروں کے پہلائم رات کوسحر کرتے ہی ہو،ایک آ دھدات ہمارے پہل بھی ایسا کرو۔

معرع ٹانی میں معنی کی بیر کشرت (جو کھن ان چند چھوٹے موٹے الفاظ کی بنا پر ہے جن سے
" یاں کی قومیح دیکھے" والا شعر خال ہے ) زیر بحث شعر کو دوسر سے اشعار سے ممتاز و پر تر تغییر اتی ہے۔
اب" رنگ شکتہ" (بہعنی اڑ اہوار مگ ) پر خور کیجئے۔ ایک امکان بیہ ہے کہ عاشق کا رنگ صعب ہجر کے باعث یوں بھی اڑ اہوا ہوتا ہے۔ دوسرا امکان بیہ ہے کہ جب معثوق گھر سے رخصت ہوگا تو صدے کی وجہ سے عاشق کا رنگ اڑ جائے گا۔ تیسرا امکان بیہ ہے کہ دات بحرکی رنگ رلیوں، شب بیداری اور معاملات وصل کے باعث عاشق کا رنگ اڑ جائے گا (جیسا کہ میر کا معرع ہے ج

ملاحظہ ہوا / ۱۳۳ )۔ چوتھا امکان یہ ہے کو مبتح کے وقت چہرے کا رنگ تھوڑا بہت اڑا ہوا ہوتا ہی ہے۔ غالب نے اپنے نہایت عمدہ شعر میں اس پہلو سے فائدہ اٹھایا ہے ۔ رنگ شکتہ مبتح بہا رنظارہ ہے ریدوقت ہے شکفتن گل ہاسے ناز کا

" رنگ شکت" کودکھانے کا بہانہ بھی خوب ہے۔ آج کل مغربی ملکوں میں جب کوئی مردکی عورت کو از راہ شوخی گھر آنے کی دعوت دیتا ہے تو اس تم کے نقرت بہم زیراب کے ساتھ کہتا ہے:
" آیئے میرے گھر میں تصویریں (etchings) بڑی اچھی اچھی ہیں۔" ہم دیکھتے ہیں کہ اس قتم کے بہانے ہر تہذیب میں موجود رہتے ہیں، صرف اسلوب اور نج بدل جاتے ہیں۔ رنگ شکت کودیکھنا روثنی علی میں ممکن ہوگا، اس کے رات کو محرکرنے کا بہانہ خوب تر ہے۔ لا جواب شعر کہا ہے۔

۳۳۹/۳ ، ۲۳۹/۳ بیشعرقطعہ بند ہیں۔ ظاہری سادگ کے باد جوداس قطع میں کی گئتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے بے تکلف مکالماتی انداز بیان کود کھے کہ معرع اولی یوں بھی ممکن تھا، اور اس کی عمومیت بظاہر موجود و شکل سے بہتر معلوم ہوتی ہے ع دعویٰ ہے عاشقی کا تو آؤمیر صاحب لیکن'' ہوعاشقوں میں اس کے' دراصل بہت بہتر ہے کیوں کداس طرح معثوق کی تخصیص ہوجاتی ہے،
کہ ہرار سے غیرے معثوق کی بیٹان نہیں، اگر اس مخصوص معثوق ہے دعوائے شق ہے جو ہما رامعثوق
ہوآ ؤ۔ اب اس کے عشق کی شرط بیبیان کی کدا پنی گردن کو بال سے بھی زیادہ باریک بناؤ لینی لیوں تو عاشق و بلا پتلا ہوتا ہی ہے، کیکن یہاں کی خاص شرط بیہ کے کھل کھل کر اس قدر گھٹ جاؤ کہ گردن
بال ہے بھی باریک ہوجائے۔ اس شرط کی ضرورت اس لئے ہے کہ جب اس کے سامنے پنچو کے تو فور آ
پیچان لئے جاؤ کے کہتم بھی مرنے والوں میں ہے ہو، یعنی تمھاری گردن اس قدر پتلی ہو چکی ہے کہ اب
بسالیک تمہ سالگارہ گیا ہے۔ اب معثوق کی ایک تو ارکنی اور کام ہوا۔

ا گلے شعر میں منظر بدل کرمقتل کا رنگ ہے۔ متعلم گردن جھاتا ہے کہ معثوق کی گردن اس پر گرے اور رہتے کیات قطع ہوجائے۔ اگر مخاطب کی گردن بال سے بار پک تر نہ ہوگی تو ممکن ہے وہ منھ پھیر کر بھاگ کھڑا ہو۔ گردن چونکہ بے حد بار پک ہوچکی ہے اس لئے اس کے کٹنے میں نہ وقت لگے گا اور نہ تکلیف ہوگی۔

لیکن ایک کنابیاور بھی دلچسپ ہے۔ متعلم نے میر پر بیشر طالگائی ہی کیوں کہتم اپنی گردن مہین کرلو؟ معاملہ دراصل بیمعلوم ہوتا ہے کہ میر ( بعنی مخاطب ) کاعشق مشتبہ ہے۔ اگر وہ صعوبت اٹھا اٹھا کر اپنی گردن کو باریک کر لے اور جم کو گھلا کرز ارونز ارکر لے تو ثابت ہوجائے گا کہ وہ واقعی مرنا چاہتا ہے۔ ورنہ وہ اتنی معیبت کیوں مول لیتا؟ گویا گردن کو باریک کرنے سے وہی کام لین مقعمود ہے جو غالب نے تیخ وکفن با ندھنے سے لینا چاہتھا۔

آج وال تیخ وکفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں عذر میریے لگ کرنے میں وہ اب لا ویں مے کیا

ڈ اکٹرعبدالرشیدنے بتایا ہے کہ''گردن ازموبار کیستر'' محادرہ ہے۔انھوں نے اس کے معنی نہیں بیان کئے لیکن سودا کے قصیدے کا ایک شعر لکھا ہے ۔

> ڈال دیں روئیں تن اس بنگام میدال میں سپر موسے باریک اپنی گردن کو بتاویں سرکشاں

میں نے'' و ہیندا'' میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ'' گردن ازمو باریک تر'' کے معنی ہیں'' تھم کے

قبول کرنے میں کوئی کراہت یا مذرنہ ہونا، مطبع ہونا، منقاد ہونا' اور سند میں صائب کا نہایت عمد وشعر لکھا ہے۔

ورطینت طائم من نیست سرکٹی باریک ترزموے میان است گردنم (میری نرم مٹی میں سرکٹی بالکل نہیں۔ میری گردن تومعثوق کے موے کر ہے بھی زیادہ باریک ہے۔)

مندرجہ بالا کی روشی میں میر کے شعر کا ایک مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اے میرتم کمل اطاعت اور جان دینے کے لئے آبادگی اختیار کرو۔ ہرطرح کی انانیت اور سرشی کوترک کردو۔ اب بیقطعہ اور بھی عمدہ ہوجاتا ہے۔

#### (rr+)

## گیاجہان سے خورشید سال اگر چدمیر ولیک مجلس د نیامیں اس کی جائے گرم

۱۳۰۰/۱ اس شعر میں خوبی کے ٹی پہلو ہیں۔ اول تو یہ کہ مصرع اولی میں ' خورشید سال' کا فقرہ درامل معترضہ ہے۔ اس کا ربط مصرع ٹانی ہے ۔ یعن شعری نثریوں ہوگی: '' اگر چہ میر جہان ہے گیا ولیک مجلس دنیا میں خورشید سال اس کی جاگرم ہے۔ ' دوسری بات یہ کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد شغق کی سرخی تا دیر آسان پر قائم رہتی ہے۔ اس سرخی کو گرمی ہے استعارہ کر کے کہا ہے کہ جس طرح سورج کے جانے کے بعد بھی اس کی جگہ دیر تک گرم رہتی ہے، ای طرح میر کے جانے کے بعد بھی وزیا ہیں اس کی جگہ گرم ہونے سے مرادھ نے بینیں کہ اس کے آثار باقی ہیں، بلکہ یہ بھی ہیں دنیا ہیں اس کی جگہ پرکوئی بیٹے نہیں سکتا۔ اس کی نشست گاہ گرم ہے، کویا وہ ابھی ابھی اٹھ کر گیا ہے اور جلد ہی والی آب جائے گا۔

"مجلس" کے لغوی معنی ہیں" بیٹھنے کی جگہ۔"اس اعتبارے" مجلس" اور" جا" اور" عمیا" میں ضلع کالطف ہے۔

"جاگرم داشتن" فاری کا محاورہ ہے۔" بہار مجم" بیل اس کے معنی دیتے ہیں" قرار و آرام گرفتن۔" بیم عنی" جاگرم کردن ' کے تو مناسب ہیں الیکن" جاگرم داشتن ' کے معنی پنہیں ہیں۔ (" بہار مجم" نے جاگرم کردن اور جاگرم داشتن، دونوں کو ہم معنی قرار دیا ہے۔) حقیقت یہ ہے کہ" جاگرم داشتن کے معنی ہیں" کسی قائم مقام کے ذریعہ یا کسی طریقے سے اپنی جگہ کو پر کئے رہنا، تا کہ واپس آگر اپنی جگہ پھر حاصل کی جاسکے۔" چنا نچہ ملائیتی تھا ہیر ک کا جوشعر" بہار عجم" میں منقول ہے، اس سے سیمتی بخو بی برآ مدہوتے ہیں۔ ی گذارم دل درآن کو چون بخربت می روم بعد من تا چند روز کرم دارد جائے من (جب میں پردیس جاتا ہوں تو اپنادل اس کی گلی میں چھوڑ جاتا ہوں، تا کہ میرے بعد چند دن تک وہ میری جگہ تو گرم رکھے۔)

'' جاگرم کردن'' کا ترجمه صحفی نے'' جاگرم کرنا'' بمعنی'' کچھ دیر قرار وقیام کرنا''مندرجہ ذیل شعر میں باندھاہے \_

> ہم کرنے نہ پائے تھے چن میں ابھی جاگرم جو آئی اٹھانے ہمیں ہو کر کے ہو اگر م

'' آصفیہ'''' نوراللغات' اور'' فیلن' میں یہ دونوں محاور نے نیس ہیں۔ ترتی اردو بورڈ کراچی کے لغت میں'' جاگرم کرنا' مصحفی کے حوالے سے درج ہے، کیکن'' جاگرم رکھنا'' سے وہ بھی خالی ہے۔ '' جگہ گرم کرنا''اس میں ہے کیکن بے سند۔ (سند میں نیچے پیش کرنا ہوں۔)

" جا گرم رکھنا" کے جومعنی ہیں تقریباً وہی معنی ایک اگریزی محاورے کے ہیں۔آکسفورڈ الکھٹی ڈکشنری کے مطابق بیسب سے پہلے ۵ ۱۸۳ میں استعال ہوا ہے۔ (To keep someone's مطابق بیسب سے پہلے ۵ ۱۸۳ میں استعال ہوا ہے۔ الکھٹن ہے انگریزوں نے اسے seat warm for him) ہندوستان سے سیکھا ہو،خواہ اردو سے خواہ فاری سے۔ بہر حال میر کے شعر میں تعلّی ، استعارہ ، محاورہ تینوں بہت خوب ہیں۔

مصحفی اور جلال دونوں کے یہاں رعایات خوب ہیں، کیکن معنی کے وہ ابعاد نہیں ہیں جومیر کے

يهال بير-

ہمارے زبانے میں میر کامضمون اقبال ساجد نے اچھا بائدھا ہے۔افسوں کدان کا پہلام مرع بہت ست اوراس کا نمایاں لفظ '' رمّی ''غلط معنی میں استعال ہوا ہے ۔ خورشید ہوں میں اپنی رمّی مجھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا توشخی مجھوڑ جاؤں گا د لوان دوم

رديف

(rm1)

کیا لطف تن چھپا ہے مرے تنگ پوش کا اگلا پڑے ہے جامے سے اس کا بدن تمام اگلا پڑا= باہر آجانا

۱ ۱۳۱/۱ تنگ پوتی پرمیر نے بہت ہے مدہ شعر کہے ہیں۔ اکثر میں رشک کا پہلوہ، یا معثوق کی نزاکت کا۔ مثلاً ۲ / ۱۵ اور ۲ / ۲۲۳۔ شعرز یر بحث میں کھن لطف اندوزی اور تحسین ہے۔ دوسرے مصرعے میں'' اگلا پڑے'' تو غضب کا محاکا آن اور غیر معمولی فقرہ ہے ہی ، مصرع اولی میں انشائی اسلوب کے باعث معنی کی کئی تہیں پیدا ہوگئی ہیں۔ (۱) کیا خوب! بملا میرے تنگ پوش معثوق کا انشائی اسلوب کے باعث معنی کی گئی تہیں پیدا ہوگئی ہیں۔ (۱) کیا خوب! بملا میرے تنگ پوش معثوق کا لطف کہیں چھپتا ہے؟ (۲) واہ اپنے لطف تن کو چھپانے کی کیاسعی کی ہے! اسے اور بھی عریاں کردیا! (۳) جائے کی تنگی بدن کے بحرے بن، سڈول بن اور خطوط کو اور بھی نمایاں اور بے پردہ کرتی ہے۔ (۳) جاتا ہو، کین میرے معثوق کی عالم بی اور ہے۔ ممکن ہے دوسرے معثوقوں کا بدن تنگ لباس

سید محمد خاں رند کو تک پوشی اور بدن کی بے باکی ظاہر کرنے کے لئے انگرائی اور سکے ہوئے لباس کی ضرورت پڑی تھی \_ اگر ائیاں جولیس مرے اس تک پوش نے چو کی نکل نکل گئی شانہ سک گیا

جی پھٹ گیا ہے دشک سے چیاں لباس کے کیا تک جامد لیٹا ہے اس کے بدن کے ساتھ

(ويوان ششم)

معتی بھی بہت دورنہیں جاسکے ہیں ،کین انھوں نے ایک پہلو نکال لیا ہے۔ تک پوشی میں مزااس نے جو پایا تو دہیں جو لی انگز ائیاں لے لیے کے بھی مسکا دی

قائم کاایک شعران سب سے پھیکارہ گیا، کیوں کدان کے یہاں الفاظ کی کثرت ہے اور تازگ کاکوئی پہلونہیں۔۔

> ان خوش چھیوں کی ہائے رے یہ تک پوشیاں ذرہ نہ کسمسائے کہ چولی مسک گئی ہاں'' خوش چھیوں''ضرور بہت خوب ہے، شعرای لئے کسی قابل ہو گیا ہے۔

#### (rrr)

### نقصان ہوگا اس میں نہ فلا ہر کہاں تلک ہودیں محرجس زمانے کےصاحب کمال ہم

۲۳۲/۱ این زمانے کونا قدرشناس بتانا اور این زمانے میں نا اہلوں کے عروج کا بیان اردو فاری شعرا کامضمون رہاہے۔ چنانچہ حافظ سے منسوب ایک بہت مشہور غزل کا شعر ہے۔

> اسپ تازی شدہ مجروح بزیر پالال طوق زریں ہمہ در گردن خری بینم (عربی محور اتو پالان کے ینچے زخی ہوگیا ہے اور ہر کدھے کی گردن میں طوق زریں دکھائی دیتا ہے۔)

کین میرنے یہاں جو مضمون ایجاد کیا ہے وہ بالکل تا زہ ہے۔ ساتھ بی انھوں نے اس بات کی بھی پیشین گوئی کردی کدا یے زمانے میں جس میں ہم جیسوں کوصا حب کمال کہا جائے ، جتنا بھی نقصان فاہر ہو، کم ہے۔ '' نقصان'' بمعنی'' کی'' بھی ہے، اور بمعنی'' فائدے کی ضد' یعنی'' خرائی'' بھی ہے۔ باور بمعنی'' فائدے کی ضد' یعنی'' خرائی'' بھی ہے۔ باور خوب کی ہے، کیکن ساتھ ساتھ تعنی بھی ہے، کداس زمانے میں صاحب کمال بیں تو ہم بی ہیں، جا ہے ہمارا کمال کی اعلیٰ پائے کا نہ ہواور ہم در اصل غیر کامل ہوں۔

" کہاں" میں کیفیت ادر کمیت، زبان اور مکان، چاروں اشارے موجود ہیں۔ دیکھتے انشائیہ انداز کس طرح کلام کوچارچا ندلگادیتا ہے۔ میراور غالب دونوں کی طرز فکر ہی کچھالی تھی کہ انشائیان کا فطری اسلوب تھا۔

#### ( mm)

۱۷۵ بهته در یا میں باتھ دھولوتم

۲۳۳/۱ کیا بلحاظ اسلوب، کیا بلحاظ امضمون، پیشعر ہزاروں میں ایک ہے۔ بہتے دریا میں ایک ہے۔ بہتے دریا میں ہاتھ دھونا کے معنی میں کی فیض عام ہے قائدہ اٹھانا۔للذاحسن (یامعثوق) کا فیض عام ہے، تم بھی اس ہے۔ "آب ہے متمتع ہولو۔ اس طرح معثوق ایک ایسافخض (یاشے) ہے جو ہرایک کی دسترس میں ہے۔"آب رواں' اور'' بہتے دریا'' کی رعایت واضح ہے۔

حسن بھی آئی جائی ہے ہے۔ آج ہے، کل نہیں۔ اس لئے آج، جب حس موری بانی بر گذر جاتا ہے، ای طرح حسن بھی آئی جائی ہے کہ جس موجود ہے، اس سے فائدہ افھا لو کل بیدس بانی نی جائی ہے ہے۔ آج ہے، کل نہیں۔ اس لئے آج، جب حسن موجود ہے، اس سے فائدہ افھا لو کل بیدس بانی کی طرح بہ جائے گا، یادر یا کی طرح از جائے گا۔ (آج سیلاب ہے، پائی خوب چڑ معا ہوا ہے، یا پائی کی گرت ہے کیوں کہ موسم پائی کا ہے۔ کل جب سوکھارٹرے گاتو پائی از جائے گا۔) یعنی حسن ذائل ہوجائے گا۔" آب روال' میں دوسرا تھت یہ ہے کہ بہتا ہوا پائی پاک ہوتا ہے۔ فاری کی کہاوت ہے" آب روال پاک است' البذاحسن برتی میں جتلا ہوتا یا دریا ہے۔ حسن میں خوطہ لگاناکی آلودگی کا باعث نہ ہوگا، بلکہ پاکی کا باعث ہوسکتا ہے۔" آب روال' میں تیسرا تکتہ یہ ہے کہ پرانے لوگ ہونانیوں کے اس تصور سے واقف تھے کہ وقت کی مثال دریا کی ہے۔ آئیس ہر آلیطس کا بی تول کوگ ہونانیوں کے اس تصور سے واقف تھے کہ وقت کی مثال دریا کی ہے۔ آئیس ہر آلیطس کا بی تول کوگ معلوم رہا ہوگا کہ One never steps into the same river twice جسن میں جتنی بارائریں کے نیالطف حاصل ہوگا، کیوں کہ دریا ہرآن نیا ہوتا رہتا ہے۔

مابعدالطبيعياتى نقطه نظر معثوق (حقيقى ) كوبحرحس كهناتوعام ب\_ناسخ كانهايت عمره شعر

مرے محبوب ہے آخوش کوئی ہمی نہیں خالی

وہ برحسن ایسا ہے کہ عالم اس کے

لیکن معثوق مجازی کو بہتا دریا کہنا نا دریا ہے۔ آتش نے وجوداور استی کو دریا ہے بہی کہ کرنیا پہلو پیدا کیا ہے اور دوسرے معرہے میں استعارہ اور پیکرا ہے ہیں کہ محان اللہ ۔

بر ستی ساکوئی دریا ہے بے پایال نہیں

تر ساس نیکوں ساسز ؤ ساحل کہاں

#### (rrr)

کب تک رہیں گے پہلولگائے زہیں ہے ہم بیدور واب کہیں گے کسی شانہ بیں ہے ہم شانہ بی فال کے ذریعہ پیشدہ ہاتی معلوم کرنے والا

۱ ۲۳۳۸ یشتراس بات کی مثال ہے کہ اعلیٰ شاعر مناسبت کو برتنے بیس کس قدر کمال رکھتا ہے۔ 'شانہ بین' خاص کراس فال و یکھنے والے کو کہتے ہیں جو جانوروں (مثلاً بھیٹر، بکری، اونٹ) کے شانہ بین' خاص کراس فال و یکھنے والے کو کہتے ہیں جو جانوروں (مثلاً بھیٹر، بکری، اونٹ) کا شانے کی ہڈی و کیے کہ کا ان کا ساتھ بارے پہلوز بین ہے کہ کی خرورت نہیں ہے۔ ناچار ہوکرز بین پر پہلو تک کے رہنے کی خرورت نہیں ہے۔ طبی پہلو ہے مضمون میں حسن میر ہے کہ پہلواور شانے کے درد بیس مریض کو بخت بستریاز بین پر لٹاتے ہیں تو اسے بچھ آرام رہتا ہے۔ موکن نے بھی''شانہ بین' کا مضمون اچھااستعمال کیا ہے۔

ہم کی شانہ ہیں ہے پوچیس کے سبب آ شفتگی کا کل کا

یہاں'' شانہ' بمعن'' کنگھی' اور'' شانہ بیں' سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن میرکی ہی دہری شہری معنویت نہیں۔ ای طرح کے ایک شعراور آتش کی تاکا مقل کے لئے ملاحظہ ہو الم ۹۳ مومن تو پھر بھی معمون کو نبھا لے گئے ہیں۔ مومن کامفمون مصحفی سے مستعار ہے، لیکن مومن نے کمل اور مدلل شعر کہا ہے۔ مصحفی کے یہاں'' شانہ' اور'' شانہ بیں' پر بنی ایہا م کالطف ضرور ہے، لیکن مضمون میں تصنع ہے۔ الجھا ہے کس کی زلف پریشاں میں ول مرا الجھا ہے کس کی زلف پریشاں میں ول مرا الے شانہ بیں بھی کے ذرا شانہ در کھنا

میرنے نہ صرف بیک مضمون کوعشقیہ تج بے سے براہ راست متعلق کردیا، بلکہ معنی کا نیا پہلو بھی

شعر میں رکھ دیا۔ یہی سب باتیں بڑے شاعر کی پہچان ہیں۔مضمون آفرینی کے نکات دراصل بین التونیت یعنی اردوغزل کے ساتھ التونیت یعنی اردوغزل کے ساتھ انسان نہیں ہوسکتا۔

میر کے شعر میں ایک طبی پہلواور بھی ہے کہ دل کا دردا کشر کند سے میں اور پسلیوں کے پنچ بھی محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح کا مضمون میر نے ایک اور جگہ نہایت خوبی سے باندھا ہے۔ ملاحظہ ہوا ۔ اس طرح کا مضمون میر نے ایک اور جگہ نہایت خوبی سے باندھا ہے۔ ملاحظہ ہوا ۔ اس کا معلموں میں میں ہے۔ اس طرح کا مضمون میں سے ایک اور جگہ نہایت خوبی سے باندھا ہے۔ ملاحظہ ہو

# د **یوان چهارم** ردی<u>ن</u>

(rra)

ظلم ہوئے ہیں کیا کیا ہم رحمر کیا ہے کیا کیا ہم آن گلے ہیں کور کنارے اس کی گلی میں جاجا ہم

اب جرت ہے کس کس جاگہ پنبدو مرجم رکھنے کی قدتو کیا ہے سروچراغال داغ بدن پر کھا کھا ہم

سر خیال جنوں کا کریے صرف کریں تا ہم پر سب سر کرئے = دیکھے پھر آپ گلی کو چوں میں ڈھیر کے میں لالا ہم آپ = خود

> میر فقیر ہوئے تو اک دن کیا کہتے ہیں بیٹے سے عمر ری ہے تعوزی اے اب کیوں کر کا ٹیس بابا ہم

4A+

١/٥٧٥ مطلع براك بيت بيكن معرع فاني يس" آن كك اور" جاجا" كى رعايت

### خوب ہے۔ پوری غزل میں دو ہرے قافیے کا لطف بھی عمدہ ہے۔

۲۳۵/۲ ظاہر ہے کہ بدن پر جوداغ کھائے ہیں وہ یا تو پھروں کے ہیں، یا خودہی لگائے ہوئے ہیں۔ دوسری صورت زیادہ قرین قیاس ہے، کیوں کہ اپنے بدن کو داغناعا شقوں اور آزادوں کا خاص مشغلہ تعا۔" قدتو کیا ہے" میں دونوں امکا نات موجود ہیں، کہ بچوں کوموقع دیا کہ ہمیں پھر ماریں۔ اس طرح ہم نے بالواسطہ اپنے بدن کو داغ کیا۔ یا پھرخودہ ہم نے جوش عشق میں اپنے بدن کو داغا، یعنی براہ راست، بالواسطہ اپنے بدن کو داغ کیا۔ یا پھرخودہ ہم نے جوش عشق میں اپنے بدن کو داغا ہمیں ہماں کیا ہمیں ہوئے ہوئے کیا۔ اس کا سام مضمون تقریباً یہی ہے جوشعر زیر بحث میں ہوا ہو اس کو داغ کیا ہے، شکلم کا کوئی ہاتھ اس کی بدھیں میں بظاہر نہیں ہے۔ شعر زیر بحث کا لطف اس بات میں ہے کہ داغ کا انتظام خود ہی کیا، اور جب جنون بچھ کم ہوا تو در ماں کو ہوگئی سار ابی بدن داغ ہے، جیرت ہے کہ دوئی اور مرہم کہاں کہاں کہاں کھیاں سے رہاں ہات ہوگئی کہا گئے ہے۔ یہی ممکن ہو کی جو۔ داغ (گل) کھانے کے بارے میں ملاحظہ ہو ہوگئی ہے۔ کہ جیرت چارہ گروں اور تیار داروں کی ہو۔ داغ (گل) کھانے کے بارے میں ملاحظہ ہو ہے کہ جیرت چارہ گروں اور تیار داروں کی ہو۔ داغ (گل) کھانے کے بارے میں ملاحظہ ہو ہوگئی ہے۔ اس کا سار سے درخ کی خوش کھا گئے تھے۔ یہی ممکن کے دیکھئے کا ۱۳۸۲۔ " سروجے اغال' کے معن کے لئے دیکھئے کا ۱۳۲۲۔

۳۳۵/۳ اس شعر کامضمون نیا ہے اور لفظ ' لالا' تواس میں غضب کا ہے۔' لالا' کے معنی ' لاکا' کے معنی ' لاکا' کا لفظ ' لاکا' اور غلام بھی ہوتے ہیں۔ چونکہ پھر مارنے کا کام لڑکے ہی کرتے ہیں اس لئے'' لالا' کا لفظ نہایت مناسب ہے، بلکہ اس کا صرف اس موقعے پر کارنا ہے کا درجہ رکھتا ہے۔ لڑکوں کے پھر مارنے کا مضمون سید حسین خالص نے خوب باندھا ہے۔

د یوانہ بہراہے رود وطفل بہراہے یا رال مگر ایں شہرشا سنگ نہ دار د (د یوانہ اپنی راہ جارہا ہے ادر پچے اپنی راہ۔اےلوگو! کیا استمھارے شہر میں پقرنہیں ہیں؟)

ہارے زمانے میں بانی نے میر کے مضمون کو اور ہی رنگ دے کر عجب شور انگیز شعر کہا ہے۔

لوسادے شہر کے پھرسیٹ لائے ہیں

کہاں ہے ہم کوشب وروز تو لنے والا

"لالا" بمعنی" غلام" کے لئے مثنوی مولا تاروم (وفتر دوم) کلا حظہ ہو۔

مبر چوں جمر صراط آل سو بہشت

ہست باہر خوب کیک لالاے زشت

تا زلالا می گریزی وصل نیست

زال کہ لالا را زشاہ فصل نیست

زال کہ لالا را زشاہ فصل نیست

رمبرشل بل صراط ہے، اور اس کے

پار جنت ہے۔ ہر حسین کے ساتھ

برصورت غلام بھی ہوتا ہے۔ جب

برصورت غلام بھی ہوتا ہے۔ جب

کی تم برصورت غلام سے بھا گوگ،

وصل نہ ہوگا۔ کیوں کہ برصورت غلام

اور معشوق کے درمیان کوئی فاصلہ

خبیں ہے۔)

خورے دیکھیں قو مولانا کا مضمون میر کے شعر پرایک طرح کی شرح یا استدراک ہے۔ پھر کھانا برابر ہے اس بدصورت غلام کے جومعشوق کے ساتھ ہے۔ پھر کھانے ہے گریز کریں مے قوصل ندہوگا ( لینی حقیقت عشق آشکار ندہوگی۔ )

جرات نے لفظ' لالا'' بمعنی معثوق خوب استعال کیا ہے۔
اس بت سے یہ پوچھوں گا دکھا سینۂ پرداغ
لا لے کی بہا را لیک کہیں دیکھی ہے لا لا
میر نے اپنامضمون دیوان پنچم ہیں دوبارہ با عمصا ہے ۔
دھویڈتے تا اطفال پھریں ندان کے جنوں کی ضیافت میں
بھر رکھی ہیں شہر کی گھیاں پھر ہم نے لا لا کر

'' ہم پرسب'' بھی کی معنی رکھتا ہے۔ (۱) سب پھر ہم پرخرچ ہوں۔ (۲) سب لوگ ان پھروں کوہم پرصرف کریں۔ (۳)سب بچے ان پھروں کوہم پرصرف کریں۔

۳۲۵/۳ اس شعر میں لفظ "باب" کی را کمتن ہے، کیوں کہ "باب" نیچ کو بھی کہتے ہیں، بوڑھے کو بھی، اور جب کی بات کو دور دے کر کہنا مقصود ہوتا ہے تو خاطب کو" بابا" کہ کر خطاب کرتے ہیں۔
(بابا میں تو تھک آ گیا۔ بابا بیکام جھ سے نہ ہوگا۔) شعر زیر بحث میں تینوں معنی کا شائبہ موجود ہے۔ چھر "کیوں کرکا ٹیس" میں گی امکا ٹات ہیں۔ (۱) جوزندگی نجی ہے اس کا لائے ممل کیا ہو؟ یعنی اسے زہد میں گذاریں یارندی میں، دیوائل میں کہ ہوش مندی میں؟ (۲) جوزندگی نجی ہے وہ بہت بھاری معلوم ہوتی ہے، اے کی طرح کا ٹیس؟ (۳) اب بقید عمر کو کا نے سے کیا حاصل ،خورشی کیوں نہ کر لیں؟

اب معرع اولی پرغور بیجئے۔میر کو بقیہ زندگی کے باوے میں خیال تب آیا ہے جب وہ'' فقیر ہوئے ہیں۔'' فقیر'' بھی کثیر المعنی ہے۔میرنے اکثر اے'' بزرگ، نیک عمل فحض' کے معنی میں استعال کیا ہے۔اکثر اسے انھوں نے'' مفلس' کے معنی میں بھی استعال کیا ہے۔

ہوکوئی بادشاہ کوئی یاں وزیر ہو اپنی بلاسے بیٹھ رہے جب نقیر ہو

(و يوان دوم)

یہاں لفظ'' فقیر دونوں معنی میں ہے۔مندر جدذیل شعر میں صرف' اللہ والا' کے معنی ہیں ۔ کیک وقت خاص تن میں مرے کچھ دعا کر و تم بھی تو میر صاحب و قبلہ فقیر ہو

(ديوان دوم)

مندرجہذیل شعر میں صرف''مفلس''کے معنی میں ہے۔ امیر زادوں سے دلی کے مل نہ تا مقدور کہ ہم فقیر ہوئے ہیں انھیں کی دولت سے

(ويوان اول)

طحوظ رہے کہ'' دولت سے'' بمعنی'' بدولت'' ،لینی'' وجہ سے'' ہے۔اس کا تعلق'' دولت''
بمعنی'' زرونقڈ'' سے نہیں ہے۔'' فقیر' کے معنی'' مفلس'' بہر حال داضح ہیں۔'' فقیر'' بمعنی'' بھکاری''
بھی ممکن ہے، جیسا کہ مندر جدذیل شعر میں ہے۔
فقیر انہ آئے صد اکر چلے
کہ میال خوش رہوہم دعاکر چلے

(ديوان اول)

لہذاشعرز پر بحث میں بزرگی مفلسی اور در یوز ہ کری، تینوں امکان ہیں۔ بنیادی بات بیہ کہ عمر کا خیال اس وقت آیا جب فقیری آئی۔اس طرح بیا ہے او پر طنز بھی ہے اور اپنی تبدیلی حال کا احساس بھی۔ بیٹے سے تعاطب بھی خوب ہے۔ ممکن ہے بیٹے کو اپنے سے زیادہ عاقل بچھتے ہوں، یا بیٹے کا سہار المعلوب ہو۔ پورے شعر کا بیانیہ اور مکا لماتی انداز بھی خوب ہے۔

# د بوان پنجم ردیف

#### (rmy)

ہم نہ کہا کرتے تھے تم ہے دل نہ کسو سے لگاؤ تم جی دینا پڑتا ہے اس میں ایسا نہ ہو پچھتاؤ تم

ناز غرور تبختر سارا پھولوں پر ہے چن کا سو کیا مرز ائی لا لہ وگل کی کچھ خاطر میں نہ لا وُتم مرزائے محمنڈ معلنہ

> واے کہا س ہجرال کشتے نے باغ سے جاتے تک نہ نا گل نے کہا جوخوبی سے اپنی کچھ تو ہمیں فرماؤتم

> ہر کو ہے میں کھڑے رہ رہ کر ایدھر اودھر دیکھو ہو ہاے خیال یہ کیا ہے تم کر جانے بھی دو اب آؤتم

ہودنہ بود شبات رکھے تو یہ بھی اک بابت ہے میر یونہ بود= وجودوعدم بین اس صفح میں حرف غلط بیں کاش کہ ہم کومٹا وَتم عالم امکان بابت = بات

> قدر و قیت اس سے زیادہ میر تمعاری کیا ہوگی جس کے خواہال دونول جہال ہیں اس کے ہاتھ باکاؤتم

الالالف واس کے اس مطلع دورری خرال کا ہے۔ اس مطلع دورری غزل کا ہے۔ اس کا پہلالف واس کے اس مطلع دورری غزل کا ہے۔ اس کا پہلالف واس کے سماری معینتوں کو'' جی دیا پڑتا ہے'' کہہ کرتمام کردیا ہے۔ لیکن اس کا اصل لطف اس بات میں ہے کہ مشکلم اور خاطب دونوں کا تشخص مہم چھوڑ دیا ہے۔ (۱) شکلم کوئی دوست یا خیرخواہ ہے اور خاطب کوئی عاشت۔ (۲) شکلم خود میر ہیں اور خاطب کوئی عاشت۔ (۳) شکلم کوئی عاشت ہے اور کا طب کوئی عاشت ہوگا کہ عاشق کے اور کا طب کوئی عاشت کا بھلاتو ای میں ہے کہ معثوت کی پر عاشق ہوگا تو اسے درد حق معثوت ہو ہے معثوت کا معثوت خود عاشق ( مشکلم ) نہ ہو، کیا معثوت کی پر عاشق ہوگا تو اسے درد حق معثوت کی دادت کی خاطر اپنے بھی فا کدے سے غرض نہیں ۔غور کیجئے یہ صورت حال کس قدر دلچ پ ہے کہ عاشق ای در اس کی معثوت کی دادت کی خاطر اپنے بھی فا کدے سے غرض نہیں ۔غور کیجئے یہ صورت حال کس قدر دلچ پ ہے کہ عاشق اپنے معثوت ہے کہ اس نے خود عاشق بیں ،کیلن تم کی پر عاشق نہ ہونا ، ایسا نہ ہو کہ تم ہو تم پر عاشق ہیں ،کیلن تم کی پر عاشق نہ ہونا ، ایسا نہ ہو کہ تم ہو تم پر عاشق نہ ہو کہ کہ کہ عاشق ہو کر رہتا ہے۔ اب اس کے حال ذار کو دکھ کے کہ عاشق ( ایک کے حال ذار کو دکھ کے کہ عاشق نہ ہونا ؟

'' کیوں، ہم نہ کہتے تھے'' کامضمون غالب نے اور رنگ سے باندھا ہے۔ان کے کا اُ بندش اور مکا لمے کی تازگ ہے، لیکن میر کی طرح خیال کی تازگی نہیں۔میر کامضمون بالکل نیا ہے اور چند در چند امکانات کی وجہ سے ان کا شعر معنی آفرنی کی عمدہ مثال ہے۔ غالب کے یہال محض طرز اواکی تازگ ہے۔ کے وہ دن کہ نادانت غیروں کی وفاداری
کیا کرتے تھے تم تقریر ہم خاموش رہے تھے
بس اب جڑے پہلیا شرمندگی جانے دول جاؤ
قتم لوہم سے گریہ بھی کہیں کیوں ہم نہ کہتے تھے

ہاں یہ بات ضرور ہے کہ غالب نے'' کیوں ہم نہ کہتے تھے' نہ کہنے کا دعدہ کرنے کے باوجود '' کھیل ہم نہ کہتے تھے'' کہ بھی دیا ہے۔ ملاحظہ ہو ۲۳۷/۱۔

۲۳۲/۲ یم مضمون بھی بالکل نیا ہے کہ چن کا سارا تا زوغرور پھولوں کی رتیبی کے باعث میں دوسرے مصرعے میں کنامیاس بات کا ہے کہ پھولوں کی رتیبی چندروزہ ہے۔ان کے محمنڈ کا کیا اعتبار؟ یا چن جواس بات پر محمنڈ کرتا ہے تو اس کی کیا وقعت ہے؟ تم ان باتوں کا خیال نہ کرو تمارا حسن تو جا وداں ہے، پھولوں کی طرح چندروز ونہیں۔

مضمون کے علاوہ وہ صورت حال بھی دلچپ ہے جس سے میضمون پیدا ہوا ہے۔ معثوق باغ میں گیا ہے اور دہاں پھولوں پر بہار کی چھن د کھے کر اسے پھھا حساس کمتری اور آزردگی ہوتی ہے کہ میں شایدا تناحسین نہیں ہوں۔ مزاج شناس عاشق معاطے کوتا ڑجاتا ہے اور جواب میں کہتا ہے:

> نا زغر در تبختر سارا پھولوں پر ہے چمن کا سو کیامرزائی لالہ وگل کی پچھے فاطر میں نہ لاؤتم

۳۳۹/۳ اس شعر میں بھی صورت حال انوکھی اور دلچیپ ہے۔''باغ''کو دنیا کا استعاره کہے اور''گل''کو معثوق کا سراری زندگی عاش جرال کشتہ معثوق کے سامنے رہا (باغ دنیا میں گل امعثوق) بھی تھا اور عاشق بھی۔) معثوق نے کوئی توجہ نہ کی ، شایداس وجہ سے عاشق نے خود معثوق کے سامنے پرزور طریقے سے چیش نہ کیا ، اپنی خوبیال اور اپنی سچائیال بیان نہ کیس ۔ آخر کا رمعثوق نے خود بی کہا کہ کچھا پی خوبیال تو بتا وہ بی جا بھی نہ سکا کہ معشوق کو اس سے کوئی دلچیں بھی تھی۔ اور عاشق کو سننے کی بھی فرصت نہتی ۔ لہذا وہ بی جان بھی نہ سکا کہ معشوق کو اس سے کوئی دلچیں بھی تھی۔ اور عاشق کو سننے کی بھی فرصت نہتی ۔ لہذا وہ بی جان بھی نہ سکا کہ معشوق کو اس سے کوئی دلچیں بھی تھی۔

زندگی کے المیے کوروز مرہ کے واقعے کا رنگ دے کر بڑی خوبی سے پیش کیا ہے۔ عاشق اگر'' جارحانہ'' مزاج کا ہوتا اور غالب کے متکلم کی طرح معبثوق کے وامن کو حریفا ندا نداز میں کھینچتا تو شایداس کی زندگ کامیاب گذرتی۔

مشرق ومغرب دونوں کی جدیدشاعری میں اس طرح کے مضمون عقابیں۔لیکن ایک نبتاً کم نام فرانسیں شاع فیلیکس آرویر (Felix Arvers) (۱۸۵۰ تا ۱۸۵۰) نے اپنے ایک سانیٹ میں میر سے ملتا جلتا مضمون اس کیفیت کے ساتھ با ندھاہے کہ پوراسانیٹ نقل کرنے کو جی چاہتا ہے۔

#### راز

میری روح میں اس کاراز ہے،میری زندگی اس کا اسرار ہے: ایک لا فانی محبت، جوبس ایک لمح میں وجود میں آگئی مرض لا علاج ہے، اور میں اس کے بارے میں چپ بھی ہوں اور جس نے بیمرض مجھے دیا اے اس کے بارے میں کچھ یہ نہیں

افسوس کہ میں اس کے پاس سے گذر جاؤں گا، اوروہ جھے
ویکھے گی بھی نہیں۔ میں بمیشہ اس کے پہلو میں رہوں گا
اور بمیشہ تنہا۔ اس زمین پر جومیری تقدیر ہے
میں اسے پوری کروں گا۔ نہ بھے میں جراً ت طلب ہوگی اور
نہ جھے بھی کچھ ملے گا

کیوں کدوہ، جے خدانے بیاری اور شیریں بنایا ہے وہ اپنی راہ جائے گی، مجھ سے بے خبر، اور نہ مجت کی ان آہوں کو سے گی جواس کے قدموں کی چاپ سے بیدا ہوں گ

وہ اپنے باعصمت فرض پارسائی کو نبھائے گی اور بہت دنوں بعد

جب وہ ان شعرول کو پڑھے گی جن میں اس کی شخصیت کوٹ کوٹ کر مجری ہے تو وہ او چھے گی : کون تھی وہ لڑکی؟ چونکہ فرانس کی عشقیہ شاعری پرعر بوں کے طرز فکر کا مجمرا اثر رہا ہے، اس لئے وہاں انبیسویں صدی کے نصف اول میں بھی الین تلم ممکن ہو تکی۔ آج تو ہمارے یہاں بھی ممکن نہیں۔

۲۳۹/۳ اس مضمون سے ملتا جلتا مضمون مصحفی نے اس خوبی سے باندھ دیا ہے کہ اس کے سامنے میر کا شعر پھیا معلوم ہوتا ہے ۔

ترے کو ہے اس بہانے جھے دن سے دات کرنا کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا

لیکن غور کرنے پر میر کے شعر میں چند با تیں ایس ہیں جو اے مصحفی کے شعر سے ممتاز کرتی ہیں۔ (۱) مصحفی کا مشکلم کوچہ معثوق میں ہے، یعنی اے معثوق کا پیتہ معلوم ہے۔ میر کا مخاطب ایسافخص ہے جس کامعثوق اس سے چھوٹ گیا ہے۔ (۲) میر کے شعر میں جو عاشق ہے اسے شاید محبوب کا انتظار ہے۔ اس وجہ ہے میں ایک جنون کے عالم میں اوھرادھر مکتا ہے کہ اس کا محبوب اس طرف ہے ۔ اس وجہ ہے میں آر ہا ہے؟ (۳) جنون کا عالم ابھی پوری طرح مستولی نہیں ہوا ہے، کیوں کہ مشکلم اب بھی سمحتا ہے کہ عاش کو سمجھا کی جنون کا عالم ابھی پوری طرح مستولی نہیں عاشق و عاشق کا تذکرہ نہیں، سمحتا ہے کہ عاش کو سمجھا کیں میں وہ وہ مان جا نے گا۔ (۲) میر کے شعر میں عاشق و عاشق کا تذکرہ نہیں، صرف کنا ہے تی کو استفہا کی میر نے دوسرے مصرے میں انشا کیا تداد خوب ہے۔ پہلافقرہ استفہا کی ہو ۔ اب قی دونقرے امری، بلکہ ملتبیانہ ہیں۔ (۲)'' جانے بھی دو'' اور'' آؤتم'' میں ضلع کا لطف ہے۔ دوسرے نکتے کی رویے شعر میں انتظار کی جس کیفیت کا بیان ہے، اس کا ایک پہلوٹمس الدین دوسرے نکتے کی رویے شعر میں انتظار کی جس کیفیت کا بیان ہے، اس کا ایک پہلوٹمس الدین فقیر نے خول طم کیا ہے۔

برخاسته از دائن این دشت غبارے اے منتظراں گر درہ یار نہ باشد (اس دشت کے دائن سے ایک غبار اٹھا ہے۔اے انتظار کرنے والو، بیہ گرد رہ یار تو نہیں؟ یا اے انظار کرنے والو، بیگرد رہ یارنہیں ہے، لینی تم بے وجدامیداونجی ندکرو۔)

سش الدین فقیر کے یہاں گردراہ کا ذکر ہے، اور ماحول عجب بے چینی اور تنہائی کا ہے۔ میر کے شعر میں شہر کی چہل پہل اور ایک تنہا دیوانہ ہے جواب خیال میں گم بھی اس راہ پر بھی اس گلی میں جاتا ہے، اور برآنے جانے والوں کو تکتا ہے کہ کہیں وہ معثوق نہ ہوں۔ میر کے یہاں کیفیت اور محویت زیادہ ہے۔

۲۳۷/۵ اس شعریس' بودنه بود' کافقره قیامت کا ہے۔ ہتی کو' بود' کہتے ہیں اور چونکہ عالم ما مکان میں ہتی ہیں ہورنیہ بیت ہیں ہاں لئے میر نے'' بودنه بود' کا قول محال استعال کر کے عالم مرادلیا ہے۔ اگر عالم ثبات رکھا، یا اگر عالم ثبات رکھے، تو بھی ایک بات ہے، کیوں کہ عالم کچھتو ہے۔ اس کے پچھتو معنی ہیں لیکن ہم تو حرف غلط کی طرح مہمل یا بیکار ہیں۔ ہمیں ثبات کی کیا ضرورت؟ کاش کرتم ہم کونا بود کر دیتے۔

یددلیپ مسلد ہے کہ شعر کا مخاطب کون ہے اور مشکلم کون؟ ممکن ہے کہ عاشق مشکلم ہواور معثوق مخاطب۔ اس صورت میں عاشق حرماں ویاس کی اس منزل پر پہنچ گیا ہے جہاں اس کا وجود اس قدر ہے معنی ہوتا ہے۔ ( کمحوظ رہے کہ' ہتی' کے قدر ہے معنی ہوتا ہے۔ ( کمحوظ رہے کہ' ہتی' کے لئے'' صغی' کا استعارہ لاتے ہیں، مثلاً '' صغیہ ہتی' ۔) یہ بھی ممکن ہے کہ مشکلم کوئی عام انسان ہو، یا عاشق ہو، اور مخاطب خالق کا نتات ہو۔ اس صورت میں معنی یہ نکلے کہ اے کاش تو ہمیں صغیہ ہتی ہے کو کو بیا ہم کسی کام کے تو ہیں نہیں۔ تیسرا امکان یہ ہے کہ مشکلم شعر ہواور مخاطب شاعر ۔ لیعنی میر کے اشعار زبان حال سے اپنے خالق ( لیعنی میر ) سے کہدر ہے ہیں کہ عالم امکان بے وقعت شے ہی ، کین اگرا ہے کہ مثبات ہوتو بھی ایک بات ہے۔ ہم جو تھار ہے شعر ہیں، ہم تو حرف غلط کی طرح فضول ہیں، اگرا ہے کہ مثبیل صغیہ دیوان سے کوکر دیتے ۔

اب سوال بدانستا ہے کہ اگر آخری امکان کو بھی صحیح مانا جائے تو میر کے اشعار خود کو حرف غلط کیوں کہدر ہے ہیں؟ اس کی وجہ وہی پرانی وجہ ہے، یعنی اظہار کی نارسانی۔ چونکہ زبان حال دراصل

متکلم کی بی زبان ہوتی ہے،اس لئے شاعرخودمحسوں کررہاہے کہ اس کا اظہار ناکھل ہے۔ تمام دنیا کے شاعراس تجربے دیوان سوم پیم اکہا ہے۔
عبارت خوب لکھی شاعری افشا طرازی کی
و لےمطلب ہے کم دیکھیں تو کب ہومدعا حاصل
'' حرف غلط'' کامفمون سودانے بھی خوب بائدھا ہے۔
صفی ستی ہاک حرف غلط ہوں سودا
جب جھے دیکھنے پیٹھوتو اٹھا جا تا ہوں
جب جھے دیکھنے پیٹھوتو اٹھا جا تا ہوں

سودا کے یہال مصرع ٹانی ہیں معنی آفرینی بھی خوب ہے۔لیکن میر کا شعر لفظ کی تازگی ادر کثیر المعتویت کی دجہ سے سودا کے شعر سے کہیں بہتر ہے۔

میر کے شعر میں ' بود نہ بود' کا فقرہ اس بات کی بھی یا ددلاتا ہے کہ حضرت بندہ نواز گیسودراز نے مقام صوفیہ کے پانچ در ج بیان کئے ہیں۔ شاہ سید خسر وحینی نے اپنی کتاب میں حضرت بندہ نواز کی کتاب '' اساء الاسرار'' کے حوالے سے لکھا ہے کہ اول مقام'' شریعت' ہے اور وہ مرادف ہے '' منت' کے ۔ اور پانچواں مقام'' حقیقت الحق'' ہے، اور مرادف ہے'' بود نبود'' کے ۔ پورانقشہ حسب ذیل ہے:

> شريعت كنت كن الم طريقت كرد رل دول حقيقت ديد روح حق الحقيقت بود بر حقيقت الحق بود بود نفى

لہذا'' بودنبود' اسرار کاوہ مرتبہ ہے جوعیاں نہیں ہوتا۔ اب میر کے شعر کامفہوم بینکلا کہ اگر'' بودنہ بود' (جو عیاں بھی نہیں ہے البیان بھی نہیں ہے ) اثبات رکھتا ہوتو بھی ایک بات ہے، کیوں کہ وہ عالم اگر چہ عیاں نہیں ہے ، کیان موجود تو ہے۔ اس کے برخلاف میں راہ حق کا وہ سالک کم کردہ راہ ہوں کہ حرف غلط (گفت) سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا۔ اس لئے میرامٹ جانا ہی اچھا ہے۔

علام شیلی نے لکھا ہے ("مقالات شیلی"، جلد ہفتم) کہ" بود" صوفیوں کی اصطلاح ہے اور اس کے معنی ہیں " وہ چیز جو حقیق ہے کین نظر نہیں آتی۔ "شیلی مزید لکھتے ہیں کہ اس مفہوم کے اعتبارے" بود" کی ضد" نمود" ہے، جس کے معنی ہیں " جو چیز نظر آتی ہے کین اصلا نہیں ہے۔ "اس تکتے کی روشنی ہیں میر کے " بود نہ بود " ہیں آئی (" بود") وہ" نبود" ہی تو اور نہود" ہیں آئی (" بود") وہ" نبود" ہی تو کھم ہے گھم ہے گی ۔ اور جو شے" بود" ہے اس کا" نبود" ہونا ہی اس کی حقیقت کی دلیل ہے۔ اب میر کے شعر کے کھم ہے کہ جو" بود" یود" نبود" ہے، اس کو ثبات ہوتو ایک بات بھی ہے۔ ہم تو حرف غلط ہیں، یعنی ہم دکھائی تو دیتے ہیں، کیکن دراصل بے حقیقت ہیں، لہذا محض" نمود" ہیں۔ اور ہمارا مث جانا ہی ٹھیک ہے۔ اس کے غیر معمولی شعر پر اردوز بان اور ہم جس قدر ناز کریں، ہم ہے۔

۲۳۷/۲ اس مضمون کی بنیاد ناظم ہروی کے شعر پر ہے۔ ناظم زیاں نہ کرد اگر بند ہ کو شد خود را فروختن بہتو یوسف خریدنست (ناظم اگر تیرا غلام ہوگیا تو اس نے اپنا کوئی نقصان نہ کیا۔خود کو تیرے ہاتھ بیجنا یوسف کوخریدنا ہے۔)

اس میں کوئی شک نہیں کہ ناظم نے ایساز بردست استعادہ برتا ہے کہ اس کا جواب ممکن نہیں۔
لیکن میر نے نئی بات نکال لی ہے۔ پہلے معر سے میں '' قدرہ قیت' کے دومعنی ہیں۔(۱) اعزاز، مرتبہ
(۲) قیت، دام۔ پھر انشائیا انداز بھی خوب ہے۔ '' ہوگ' کے بھی دومعنی ہیں۔(۱) امکان، یعنی اس
نے زیادہ قیت بھلا کیا ہو سکتی ہے یا ہوسکتی ؟(۲) یقین، یعنی اس سے زیادہ قیت ممکن نہیں۔ پھر میر
نے دونوں جہاں کو معثوتی کا عاشق بتا کر مضمون کو وسیع کردیا ہے۔(اس پہلوکو آگے رکھے تو شعر کو نعتبہ
فرض کر سکتے ہیں۔)

میر کا دوسرامصرع بھی انشائیہ ہوسکتا ہے، یعنی اے میرتم خودکواس کے ہاتھ فروخت کردوجس کا مصرح بیار کی مرضی مصرح بدار ہے۔ اس صورت میں کیفیت ذرائم ہوجاتی ہے، کیوں کہ بیجنا مخصر ہے خریدار کی مرضی

ر،اس لئے ہم خودے اس کے ہاتھ اپنے کو چی نہیں سکتے۔

پروفیسر ناراحمد فاروتی کاخیال تھا کہ شعرز ہر بحث میں ' بکا وَ''مع واوَمعروف ہاوراس کے معنی ہیں '' فروخت ہونے کی چیز' لیکن اس تلفظ میں قافیہ بدل جاتا ہے جس کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں اور نحوی اعتبار ہے بھی '' اس کے ہاتھ تم بکا وَ'' (یعنی خرید نی ) کافقر و کمل نہیں جب تک' اس کے ہاتھ تم بک و وی مرحوم کا پیخیال البتہ قابل خور ہے کہ اس شعر میں سور ہ تو بہ کی آیت شریف نذہ بابا کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ ان اللّه اشتریٰ من الموسنین انفسهم و اموالهم بان کی آیت شریف (۱۱۱) کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ ان اللّه اشتریٰ من الموسنین انفسهم و اموالهم بان لهم المجنبة (خدانے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لئے ہیں اور اس کے موش ان کے بہشت (تیار کی ) ہے۔ ) ترجمہ از حصر ہو موال نافتح محمد خان جالندھری۔

#### (rr2)

کہا سنتے تو کاہے کو کسو سے دل لگاتے تم نہ جاتے اس طرف تو ہاتھ سے اپنے نہ جاتے تم

یہ حسن خلق تم میں عشق سے پیدا ہوا ورنہ مھڑی کے رو محے کو دو دو پہر تک کب مناتے تم

یہ ساری خوبیاں ول لگنے کی میں مت برا مانو کسو کا با رمنت بے علاقہ کب اشحاتے تم علاقہ =تعلق

بوہ ہوتے میر سوسر کے نہ کرتے اک بخن ان سے سوسر کا ہونا = دھن کا پاہونا ان سے سوسر کا ہونا = دھن کا پاہونا بہت ذور بہت تو پان کھاتے ہونٹ غصے سے چباتے تم کی کام بس بہت ذور ادر قوت مرف کرنا

۱/۲۳۷ ملاحظہ ہو ۲۳۹۱۔ اس غزل کے کئی شعروں میں ۲۳۹۱ کی طرح کے مضمون ہیں۔ شعرز یر بحث میں مخاطب اور مشکلم کے وہی ابہام ہیں جو ۲۳۹۱ میں ہیں۔ ہاں اس مضمون ہیں۔ شعرز یر بحث میں مخاطب اور مشکلم کے وہی ابہام ہیں جو ۲۳۹/۱ میں خوب کے "نہائے" اور میں اسلام نسب کی طرح کا (understatement) نہیں ہے۔ اس کے بجائے" نہ جاتے" اور میں توب نہ جاتے اس طرف" کا کنایاتی انداز بھی خوب ہے۔" نہ جاتے اس طرف" کا کنایاتی انداز بھی خوب

-4

۲۴۷/۲ یہاں مضمون کی جدت نے زیادہ تو جاگیز بات ' حسن طلق' کا نقرہ ، اور حسن طلق کی دلیل ہے۔ یعنی گھڑی کے دو دو دو پہر تک منانا معثوق کا حسن طلق اور اکسار ہے۔ عام شاعر ہوتا تو معثوق کے النفات کے لئے بوسد دینا ، ہم آغوثی وغیرہ کہتا۔ لیکن میر نے اسے بالکل گھر یا اور در مرہ زندگی کی سطح پر لاکر رکھ دیا ہے۔ عاشق اور معثوق میں اب اتنا خلا ملا ہے کہ عاشق فر راوی کے لئے روفعتا ہے تو معثوق سے زیادہ نو بیا ہتا جو رف کی زندگی کا سامنظر نامہ ہے۔ تبوب ہاں لوگوں پر جو میر کے یہاں عشق کے تمام تجربات کو ساجی بند منوں اور تعصب کی زندگی کا سامنظر نامہ ہے۔ آن لوگوں پر جو میر کے یہاں عشق کے تمام تجربات کو ساجی بند منوں اور تعصب کی زندگی کا سامنظر نامہ ہے۔ کہ میر نے میں کے القد سے کہ میر نے عشق کے کی پہلوکو چھوڑ انہیں ہے۔

اس مضمون کو ناخ نے پلٹ کرخوب کہا ہے، لیکن ان کے یہاں معاملہ بندی نہیں ہے، اس کئے شعر میں وہات نہیں ہے، وہر کے ذریر بحث شعر میں ہے۔ شعر میں وہ بات نہیں ہے جومیر کے ذریر بحث شعر میں ہے۔ کہاں تھا اے بتو ہم کو د ماغ نا زبر داری

ہاں صابحہ ہودہ من از برداری خدا کرتا ہے شرمندہ ہماری بے نیازی کو

لیکن بتول سے خطاب کرنا اور پھر خدا کو کہنا کہ وہ ہمیں شرمندہ کرتا ہے بہت عمدہ ہے ۔مغمون کے لطف کے علاوہ ناسخ کے بہاں اسلوب کا طنز پیلطف متز ادہے۔

۳۳۷/۳ بیشعر مجی ۲۳۷/۳ کی طرح کا ہے۔ "منت" بمعن" احسان " ہے ایکن میر کے طرز کو دیکھتے ہوئے ہے" منت" بمعن" ماجت، خوشامہ" بھی ہوسکتا ہے۔ "مت برامانو" کے فقر سے اس بات کا امکان نکتا ہے کہ وفا طب یعنی معثوق کا کوئی معثوق اور ہے، پینکلم نہیں ہے۔ " علاقہ" ڈور سے با عمد سے کو بھی کہتے ہیں۔ اس طرح یہ" بار" کے ضلعے کا لفظ ہے، کہ یو جھی کوری یا ڈور ک سے با عمد سکر المحاتے ہیں۔

۲۳٤/۳ "سوسر کا ہونا" اردد محاورہ ہے، فاری میں اس کا وجود نہیں۔ تعجب ہے کہ "نوراللغات" اس سے خالی ہے، اور "فربنگ اثر" میں بھی اس کی کی کی طرف اشارہ نہیں۔ پلیش اور

ڈکئن فوربس اور'' آصفیہ' میں بیماورہ ہے،لیکن'' آصفیہ' میں معنی پوری صحت کے ساتھ درج نہیں میں فرید احد برکاتی نے اپنی فر ہنگ میں اسے درج کیا ہے،لیکن معنی غلط بیان کئے میں میر نے سے محاورہ کئی جگہ استعال کیا ہے،مثلاً ہے۔

> اس در دسر کا لٹکا سرسے لگاہے میرے سوسر کا ہووے صندل میں میر مانتا ہوں

(د يوان اول)

جوسوسر کے ہوآ وُمانوں نہ میں عبث کھاتے ہوتم قتم پرقتم

(د يوان پنجم)

شعرز یر بحث میں میر نے اپ بخصوص طریق کارکواستعال میں لاتے ہوئے محاور ہے کوننوی معنی میں استعال کر کے استعار ہُمعکوں کی شکل بیدا کردی ہے۔ یعنی میر کے ایک ہی سرتھا، معشوق نے استعار ہُمعکوں کی شکل بیدا کردی ہے۔ یعنی میر کے ایک ہی سرتھا، معشوق نے اسے کاٹ کرمیر کونیست و تابود کردیا۔ لیکن اگر میر کے سوسر ہوتے ، (یعنی ایک کنتا تو نتا نوے باتی رہتے ، وس علیٰ بلذا) تو بھی معشوق میر کی طرف متو جہنہ ہوتا اور ان سے کلام نہ کرتا۔ محاور سے کام کوزور وشور اور ضد کرتا۔ محاور سے کام کوزور وشور اور ضد کے ساتھ انجام نہ دے سے اس لئے معشوق کی سروم ہری یا اس کی بہتو جبی کی تاب نہ لا سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے ۔ لیکن اگر میرا پنی دھن کے بلے اور اپنی آئن میں ذور وشور والے ہوتے بھی تو معشوق ان ان کھا تے ہوئے دکھا تا اور ہج تھوڑ اسا ظریفا نہ ہے۔ عاشق کے بارے میں سوسر فرض کرنا اور معشوق کو پان کھاتے ہوئے دکھا تا اور لہج تھوڑ اسا ظریفا نہ ہے۔ عاشق کے بارے میں سوسر فرض کرنا اور معشوق کو پان کھاتے ہوئے دکھا تا اور لہج تھوڑ اسا ظریفا نہ ہے۔ عاشق کے بارے میں سوسر فرض کرنا اور معشوق کو پان کھاتے ہوئے دکھا تا طریفا نہ انداز کا کمال ہے۔ خوب شعرے۔

پان کھانے اور چباچبا کربات کرنے کامضمون محمدامان نثار نے بھی باندھاہے کیکن ان کاشعر بہت سرسری ہے ۔

> اتراؤبہت نہ پان کھاکے باتیں نہ کروچبا چباکے

مضمون کے اس پہلوکوخودمیر نے بہت بہتر طریقے سے نظم کیا ہے۔ بیرنگ رہے دیکھیں تا چند کہ وہ گھرسے کھا تا ہوا پان آکر با توں کو چبا جاوے

(د يوان پنجم)

پان کا متبارے'' رنگ' اور ہاتوں کو چباجانے کی فرومعنویت بہت خوب ہے۔ مجمد امان نثار کے بہاں میں اس کے بہال میں ا کے بہال صرف ایک رعایت ہے۔ میر کے شعر میں کی رعایتیں ہیں۔ مجمد امان نثار کے لیج میں تنی اور جمنجملا ہٹ ہے۔ میر کے لیج میں حسب معمول پیچیدگ ہے کہ رنجیدگ بھی ہے، خوش طبعی بھی ،خفیف میں اکتاب بھی اور صورت حال پر مبر بھی۔ صد شکر واجب است آل یکتا ہے ہے نیاز وآل مولا ہے کارساز را کہ جلد دوم من نیخہ وقیع و عجیب وتصنیف بدلیج و خریب مشتمل برا متخاب لا جواب وشرح وتفییر اشعار بے نظیر و پرتو قیر حضرت میر مجمد تقی میر روشن چول مهر ضیار برز وموسوم به شعر شور آگیز از آثار خلد که جیرت طراز واز نتائج فکر طناز ایں بند و بیج کس بارگاہ رسالت آب و ننگ دود مان عمر ابن الخطاب المعروف بهم س الرحمٰن فاروتی چهم دارعنایات ایردی به کتابت حیات گویڈوی از غایت توجه کارکنان با تدبیر و اہل کاران صغیر و کبیرتر تی اردو پورڈ محکومت بندور شهر فجمیت سواد جہان آباد المشہو ربد دبلی در ۱۱ سما بجرت نبوی علیہ الصلو قوالسلام مطابق ۱۹۹۱ برتزئین و آرائش تمام لباس طبع پوشید و مقبول خلائق گردید یا کمبیکم یا نمبیکم نوشتہ به ماند سید برسفید نویسند فرداامید آتی کا ا

#### $\triangle \triangle \triangle$

بوالباتی صد شکر البی منبع علوم لامتنای که این کتاب بعد تقییح واضافه بارسوم زیور طبع پوشید در شهر دیلی در سال ۲۰۰۶ مطابق ۱۳۲۷ سنه ججرت نبوی صلی الله علیه وسلم تم کلام صلوات و سلام علی رسوله الکریم ۱۲

## اشاربيه

بیاشار بیاسا دمطالب پرمشتل ہے۔ مطالب کے اندراج میں بیالتزام رکھا گیا ہے کہ اگر کسی صغے پرکوئی ایس بحث ہے جو کسی عنوان کے تحت رکھی جاستی ہے تواس صغے کو اس عنوان کی تقطیع میں درج کردیا ہے، چاہنے خود وہ عنوان اس بحث میں فہ کور ہو یا نہ ہو۔ مثلاً اگر کسی صغے پرکوئی بحث ایس ہے جس ہے ''معنی آفرینی'' پرروشنی پڑتی ہے تواس صغے کا اندراج ''معنی آفرینی'' کی تقطیع میں کردیا گیا ہے، چاہے خود یہ اصطلاح (''معنی آفرین'') امراحت اس صغے براستعال بنہ ہوئی ہو۔

ابن عربی، شیخ اکبرتی الدین، ۳۵۲ ابهام، ۲۵، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۹۵، ۱۹۳۰ ۲۹۱، ۲۲۵، ۲۵۱، ۲۲۱، ۲۵۱، ۲۵۱، ۲۵۸، ۲۵۳۰ ۲۷۲، ۳۸۳، ۲۵۳۰ ۱۳۸۸ اژ که میز به تامی، ۲۵۱۱ اختشام حسین، پروفیسر، ۲۲ احمد شاه، باوشاه دیلی، ۱۵ احمد ندیم قامی، ۱۲۱ ارتقا، شاعرانه صلاحت کا، ۲۲، ۳۷۸

اردولغت (ترقی اردو بورژ) کراچی، ۳۳۵،

آش، خواجه حیدرعلی ۱۹۵،۸۵،۱۹۱، ۱۷۱، ۱۷۱۰ آربری، ۱۷ - به ۳۳، ۳۳، ۳۳۰ آربرگاای گاسیت، ۱۷ آربری گالی گاسیت، ۱۷ آمی مولا تاعبدالباری ۲۳۹،۲۲۲ آمی، سکندر پوری، حضرت شاه عبدالعلیم، ۱۷۱ آفاق بناری، ۲۸۹،۲۹۹ آنندوردهن، ۲۰ آبنگ، ۱۳۵، ۲۸۱،۲۲۱، ۲۲۱،۲۲۱

آیرو،شاهمارک،۱۲۱

اشکلاو کی، وکٹر، ۴۲۲،۲۱ اصغر گونڈ وی، ۳۳۹ اضافت، اور ترک اضافت، ۳۱، ۱۲۳، ۱۹۹۳،۳۳۹، ۴۰۵،۳۳۲، ۳۳۹،۳۳۸،۳۲۰

اطهر پرویز ۲۲۰ اعراب وعلامات وقف ۳۹۰٬۳۹۰ افتخار جالب، ۱۲۱ افلاطون ، ۲۷۰٬۵۰۰ ۱۳۳۵ اقبال ساجد ، ۳۳۸ اقبال ، علامه ذا کز سرمجد ، ۲۷۰٬۵۰۰ ۱۳۵۹، ۱۳۸۹، ۳۸۹،

اقتباس و یکه استفاد کی قسمیں
اکبراللهٔ آبادی، ۱۳۲،۵۳ ا
اکبرحیدری، پردفیسر، ۲۲
الفاظ تازه سے دولی (میرکی)، ۱۹۳،۹۳،۱، ۱۳۹، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱ الفاظ تازه سے دولی اللهٔ ۱۳۹۱، ۱۳۹۱ الفاظ تازه سے دولی اللهٔ ۱۳۹۱، ۱۳۹۱ سال ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۲، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۳، ۱۳۹۳، ۱۳۹۳، ۱۳۹۳، ۱۳۹۳، ۱۳۹۳، ۱۳۹۳، ۱۳۹۳، ۱۳۹۳، ۱۳۹۳، ۱۳۹۳، ۱۳۹۳، ۱۳۹۳، ۱۳۹۳، ۱۳۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۳۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱

انتخاب احمد، ٣٦

۳۳۷،۳۹۵ ارسطو، ۳۱۱،۱۲۲،۳۱ ارشاد حیدر،سید، ۳۲ سینگارن، جوکل، ۸۸

استفاده ، ۲۱،۳۹۵،۳۷۹،۳۷۹،۳۷۹ ساتفادی کوشمیس ، ۲۱،۳۹۵ ساوب، استفهام انکاری و کیمیخ انشائی اسلوب، استفهام انکاری و کیمیخ انشائی اسلوب، استمبر بوتائپ ، میرکا ، د کیمیخ غلطمفر وضات ، میر کے بارے میں اسرارکی فضا ، میر کے یہاں ۲۸، ۲۹،۳۸ ساور کی فضا ، میر کے یہاں ۲۸،۳۲۸،۳۳۳ ساور کی فضا ، میر کے یہاں ۲۸،۳۲۸،۳۳۳ ساور کی فضا نوی ، مولانا شاہ ، ۲۲۸،۳۳۸ اشرف علی تھانوی ، مولانا شاہ ، ۲۲۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸

اشکال،میرکے بہاں،۲۷،۲۴

بحرمير، • كه، ۱۲۱، ۲۲۲، ۳۰۵، ۳ • ۳ برامس، ہنری،اا يرك مارث، ٹائٹس، ۱۱۳ بروکس کلی اینتیر ،۲۵۹ پریڈلی،اے۔یں۔،۴۸ بلاغت کلام، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۳۵۱ ، ۲۷۳، 291 بلقيس ظفير الحسن، • ١٨ بن،گاٺ فريڈ،۲۸۲ بنده نوازگیسودراز ،حفرت خواجه، ۴۵۷ يودليئر،شارل،۱۴۹،۱۵۰،۱۵۲ يورېس، چورج لو کې ، ۹۲ بهار، لاله فيك چند (صاحب مهارعجم وغيره)، P71,742,777,779 بھرتری ہری، ۱۵ بيدل، مرزا عبدالقادر، ۱۳، ۱۳۳۳، ۲۲۳، M19, M20, M2M بېر دسلى منروپەي، ۴۸ ببكيف ،سيموُل ، ۲۸۴ بيكم اختر ، ١٣٣ بين التونيت،١٦٩، ٣٣٥، ٣ براز،میر یو،۸۸۱ برادانسال شاعري،۲۲۲

انتخاب كالصول، ۲۳،۲۲،۱۸ انڈراشیٹنٹ۔و کھئےسک ہانی انثا،میرانثاءالله خال، ۱۶۲،۱۲۲ ۳۹۵،۳۲۷ انثائيه اسلوب ۳۰، ۸۸، ۸۸، ۸۹، ۱۰۰، YEL TALLEN HAT . + PT. 1871 ١٣٨١ ، ١١٦١ ، ١٤٦١ ، ١٨٨١ ، کوس ۱۰ م، ۲۸ م، ۲۹م، ۰ سم، ranimmiam انیس،میربیرعلی،۳۸۹٬۳۸۸ ۳۸۹٬۳ او جی نظری، ۱۳ ابطاء٢٧٢ ایگلٹن ، ٹیری، ہے اینمی غزل ۲۸۰ سر ابوشنکو ،ابوگنی ،۱۱ س ایهام، ۲۵، ۸۵، ۹۷، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۱، CTTACTFICIANCIAT CITACITT P77, P27, + Y7, 777, 677 باقى مموتقى ١٥٠ بارال رحمٰن ۲۰ ۳ بارت، رولال، ۵۸، ۲۳ ماقلًا ني، قاضي ايوبكر، اا باني، ٢٧٨

بحر،امدادعلی،۹۰ ۳

جرأت، شيخ قلندر بخش، ۳۲۷،۲۲۲،۳۲۷،

447,444

جرجانی، امام عبدالقاهر، ۱۱، ۱۳، ۵۵،۲۰

جعفرزنگی،میر،۲۶۲،۵۳

جلال، حكيم ضامن على، ١٨٣، ٢٣٢، ٢٤٧،

446

مجليل مانكيوري - حافظ جليل حسن، ١١٠ ٢٨٩،

19.

جىلەفاروقى،٣٦

جنسی مضامین، میر کے یہاں، ۱۲۹، ۱۵۳،

۲۵۲،۲۵۱،۱۸۵،۱۲۳،۱۲،۱۵۲

۲۲۲، ۲۲۸، ۵۵۳، ۵۵۳، ۲۲۹،

44,44

جواب، و کیھئےاستفادے کی قشمیں

جوان، کاظم علی ۲۲۰

حچوٹے حچھوٹے الفاظ میر کے یہاں، ۱۲۰،

P11,271,171,777,777,772,073

۲۱۲، ۱۳۱۳

حاتم د ہلوی،شاہ،۱۲۹

حافظ شیرازی، خواجه تمس الدین، ۲۴، ۲۵،

A757A15 PP15 PTT PTT PTO

الم، ۱۲ م، ۲ م

حالى،خواجهالطاف حسين، ۷۲، ۳۷۸، ۳۷۸،

برِن، وليم، ١٩٠٧، ٢٩

برونو جينيس ، ٢٧

پریم چند،۵۱

پلیٹس، حان \_ ٹی \_، ۴۰ • ۲۱،۳ ۴

پیٹرس،اینابل،۲۹

پیکر، ۲۸،۹۹،۵۰۱،۲۲۱، ۱۲۳،۷۳۳، ۱۳۱،۱۳۱،

101,701,121,121,107,107

تابال،ميرعبدالحي،١٦٩

تراكيب فارى، ١٣٩، ٣٣٩، ٣٥٩،

۲۸۳،

ترجمه و مجھئے استفادے کی قتمیں

تصبيه، ۲۸، ۵۵، ۱۰۱، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۱۱،

تضاد، ۱۰۲، ۱۰۳، ۲۲۹،۲۰۳

تعقيد لفظي، ۲۲،۳۴۸،۱۲۹

تمثیلی انداز،۱۰۵،۸۶

تنافر، ۱۳۳۳

توارد و کھیےاستفادے کی تشمیں

ٹاڈاراف،زوتنان،۲۰

جان جانال،حفرت میرز امظهر، ۲۱۴

جاه مجمد حسين ،ا سما

276 286 176 276 726 277

790,777,777,777,777

داغ،نواب مرزاخال، ۱۱۰،۳۶۰

درد، سیدخواجه میر، ۱۲۹، ۱۹۲، ۱۹۲، ۲۱۵،

T99, TYA

دروژ مال، د فی،۲۲۲

درویشوں کی اصطلاحیں، میر کے یہاں،

mra,mrm

در بدا، ژاک، ۱۸،۵۷،۲۹۲،۲۷

دمان، بال، ۲۲،۸۲،۹۲،۰۷

د نیایے شعر،میر کی ،۲۸، ۱۱۲

دیپ، پروفیسرایس\_ی\_۲۸۰

ڈرامائیت،میر کے لیجے میں، ۹۲، ۹۳، ۱۲۲،۹۳

کال ۱۲۸ میل میل ۱۹۸ کال مول

۲۰۱، ۱۱۲، ۱۲۳، ۱۸۲، ۲۸۲،

~ r9, m9 m, m < 0, r9 <

ون، جان، ۱۸۸

ذوق، شِخْ محمد ابراہیم ۱۶۲، ۱۷۵، ۱۵۵، ۲۹۰، د

راسخ عظيم آبادي، شيخ غلام على ١٦٩٠

راشد،ن\_م\_،۱۳۲، ۱۳۳

ربط (مصرعول کا)، ۱۰۱، ۱۰۴، ۱۲۳، ۱۲۲،

٣٠١، ٣٩٦، ٢٩٦، ٢٠٣٠

m97, m 29

حامدي كاشميري،٢١

حسرت موماني، مولانا سيدفضل الحن، ٢١،

IDP JOP

حضور، مال مكند، ۹ ۳۳

حات گونڈ وی، ۲۴، ۲۳

خالص، سيدحسين، ٧٧٣، ٢٧٣، ٣٧٨،

77274

خان آرزو (صاحب'' جِراغ بدایت'' وغیره )،

107,02

خان خانان عبدالرحيم، ١٣٨٧

خسرو، امير يمين الدين والوي، ۹۲، ۱۸۲،

سما، سما، مات دسس سوس،

خسروسيني،سدشاه،۵۷،

خلیل الرحمٰن اعظمی ، ۴۳

خليل الرحمٰن د بلوي، ۲۰۲۳ ۳، ۱۵۴

خودنوشت سوانح ،میر کے کلام میں ، ۲۳ ، ۱۲۸ ،

TA+, TZ9, TT, TT

خوش طبعی۔ میر کے کلام میں، ۲۸، ۱۳۲،

حن بک رفع ،مرزا، ۹۲

حيدالله بحث ٢٠٦٠

حنف مجيي، ٣٦،٣٥

روانی، ۲۸، ۲ سا، ۱۲۱، ۲۲۲، ۲۹۲، ۱۳۳۰

49.421,472

روپ کرش بھٹ، ۳۲

روزمره، کاا، ۱۹۵، ۲۳۲، ۲۹۸، کاس،

-4

روى بيئت پيند تنقيد، ٢٢،٢١م

رومانیت،مغربی،۷۰،۷۱،۷۲،۷۲۱

رومی، مولانا جلال الدین، ۸، ۹۹، ۱۰۰،

צידו, פפז, אויה, דדיה, אדיה

**MMA** 

رياض احمه كاتب،٣٦

ر ماض خیرآ بادی،۲۳۶

ر يطور يقااورشاعري، • ٧

زبان کے ساتھ آزادی اور بے تکلفی کاروبہ،میر

TA961+767A6746

زوریان، سسا، ۱۹۲، ۱۹۵، ۴۳۲، ۲۳۲،

T+T. TO9. TOA. TTA

زیب النسا، شنرادی، ۱۰۳

ساؤهيم پين ،ارل آ ف،۳۷۹

سک بانی، ۲۳۷، ۳۹۰، ۳۹۸، ۳۳۸،

74. PA

سحر،ابوالفيض، ۲۲،۲۴

771,777,777

رج ڈس، آئی۔ اے۔، ۱۱، ۳۸، ۳۳، ۵۳،

4

رحيل صديقي ،٣٦٠

رديف كا استعال، • ١٣٠، ١٣٩، ٢٩٢، • ١٣٠

رستى بيجا پورى، ۴۰۳

رسومیات،غزل کی،۲۹۸

رشمی چودهری،۳۶

رشيدحسن خان ١٦٠

رعایت ومناسبت، ۲۸، ۹۲، ۹۵، ۹۸، ۹۹،

~110111011001001010100000

· 71, 721, 661, 871, 721, 7.

۷۰۱، ۲۲۲، ۲۲۲، ۱۳۲، ۲۳۲،

۰۳۱۹،۳۱۲،۳۱۳،۲۹۷،۲۹۰

**777, 777, 777, 777, 777**,

و کے شمعہ واس، ایس، سیس،

۲۲۳، ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۳۸، ۲۳۰،

44

رند،نواب سيدمحمدخال،۲۲۷،۰۵۰،۳۹۹

رنگ معثوق اور عاشق کا، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۸، ۱۵۸،

414

رنگوں کا احساس،میر کے پہال،۱۰۸،۱۹۰

سید احمد د ہلوی، مولوی (صاحب'' آصفیہ'')، 771,74-4,277,787 سيدحسن رسول نما، حضرت، ۸۹ سيدسليمان ندوى علامه والهم سيماب اكبرآ مادي، ٣٦٣ سينث تريزاآف آويلا، ٣٢٨ سينٺ مان آف دي کراس، ٣٢٨ شاداب ميح الزمال ٣٦٠ شاعظیم آبادی، ۳۷۵ شاگال،مارك،۲۸۳ شاه حسین نهری، ۳۵۰،۳۶، ۲۵۰ شاه نصير د بلوي، شاه نصير د بلوي، • ۲۹۲،۴۰ شبلی نعمانی ،علامه، ۵۸ شعر کی تعریف، قدیم مشرقی شعریات میں، ۳۸،۳**۷،**۳۲ شعر مات، کلاسیکی غزل کی، ۱۹، ۲۷،۲۱،۲۷، 1171-17-17-17-17-17-11-11-11-1 وعلى الله محل سمال الال علال rrispris Anispaismana אאש, אף ש, באא شعریات،مغربی، ۱۹، ۲۰، ۳۸، ۲۵، ۲۲، INACYZ فكيب جلالي ، ١٦٧

سر دارجعفری، ۱۸،۲۱،۹۷ مرسيداحدخال، ٢٧ سرقه ويميئ استفادے كاشميں سر دشهید ،حفرت ،۲۰۷ سرور، يروفيسرآل احمد، ۸۸ سرور، چودهري عبدالغفور، ۹۲ س سرور، رجب علی بیک، ۱۵۲ سری کرشن جی ۲۲،۲۱۰ سطوية لكفنوي، ٣٥١، سعدی شرازی، شخ مصلح الدین، ۹۲، ۱۱۲، M. M. T. ZA. T MT . IAZ. IAY سعيد، ابدورد، ١٢، ٥٥ سكًا كى علامه ابويعقوب، ١٣٠، ٢٥، ٢٥ سلام سند بلوی، ۱۶۸ سليم الز مال صديقي ، ڈ اکٹر ،۲۱ سودا، مرزا محمد رفع، ۹۴، ۱۲۲، ۱۲۹، ۱۸۱، 746 PTT AGT TPT 4PT 277, • 673, AFT, 277, • 77) 702,777 سورداس، • ۵ موز ،سیدمجر میر ، ۲۲۳، ۲۲۳ سوئقيف ، جانتھن ، ۵۳ سهامحددی، ۱۰۴

طوی،خواحهٔ ضیرالدین،۲۷۶ ظرافت،میر کے کلام میں دیکھتے خوش طبعی میر کے کلام میں ظغراقال،۱۲۱،۲۵۳۸ ۲۱ ظفر الرحمٰن ،مولوي ، ۳۳۵ ظهیر د بلوی، ۱۹۳۳ عادل منصوری، ۲۷،۱۸ و عاشق کا کردار، میر کے کلام میں، ۹۲، ۹۳، 7+7, 6+7, 677, 677, 677, ma+,m2A,m22 عام یا گھریلوزندگی کا مشاہدہ ،میر کے یہاں، ۵۹، ۱۱۱، ۲۳۱، ۱۳۹، ۲۵۱، ۱۳۹، 27 m, 777, 877, 877, 887, عمای ظل عماس،۲۲، ۱۵۳،۱۷۱، ۲۳۹، عيدالرشيد ، ڈاکٹر، ۳۵، ۳۲، ۹۴، ۲۳۲، بم ٠ سي بم سوبم عبدالحق مولوي (باما ہے اردو)۲۱۰ عرفی شیرازی، جمال الدین، ۳۷۱،۱۷۲ عشق کی مرکزیت، میر کے کلام میں، ۲۸۷، mmy,mr2,mim,m1. عثق کے تج بے کی نوعیت، میر کے یہاں،

تشمر قبیس رازی، ۵۵،۱۴۰ شور انگيزي،۲۸، ۲۱۵، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۵۳، شورش د کھئےشورانگیزی، شيفية ،نواب مصطفیٰ خال ،ا ۲۷ شيكسيئز،وليم، ۲۸، ۲۵،۲۳ م۰۵،۳۷ ۴ صائب تیریزی،مرزامجرعلی،۱۲۹، ۴۳۵ صرف ونحو کی نزاکتیں، ۲۹، ۳۰، ۹۷، 171,277, + 77, 777, 187, 187, ~~~,~~~,~~~,~~~ صورت اورمعنی ، ۹ ساسه ۰ ۱۳۸۰ سام ۵۷ سا ضلع (ضلع حکت)، ۸۷، ۸۸، ۱۲۸، ۲۵۸، ۲۵۸، 027, 727, 00 TO CTT, 77T, ٨٦٣، و٧٣، ١٠٦، و٠٦، ٢٣٦، طالب آملی، ۱۵۳،۸۳۳ طباطبائي،علامه سيدعلي حيد رنظم، ٧٥،١٦ طباعی، ۲۳۳ طیش،مرزاحان،۱۳۳ طنز، طنزیه تناؤ، ۲۸، ۸۴، ۹۳، ۱۱۷، ۱۵۰، 941, 461, 417, 417, 477, 477, ۵۲۲، ۲۲۹، ۵۳۲، ۸۳۲، ۵۲۲،

PY1, PA, PY, PY, PY, PA, PY

فريداجد يركاتي، ۲۳،۸۲۳ تسرحق خيرآ مادي،علامه، ۲۷، ۲۷ فقير،ميرنكس الدين،۳۵۲،۴۵۵،۲۷۲ فلابيئ كستاق ١٩٨ فوربس، دنکن ، ۱۲۳ م ۲۲۸ فوكومشيل ، ۵۸ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۲۷ ، ۲۷ فېمىدە ئېيم، ۋاكىژ، ۲۲،۲۴ فيض فيض احم ١٣١٢ فيلن ، في \_ وبليو \_، ١٩٥٥ ما ٢ قاضي افضال حسين ٢١٠ قاضى سجاد حسين ، • ٢٩٩،١٠٠ قافیے میں آزادی، ۳۹۹،۲۷۲،۱۱۹ قائم جاند بوري، شيخ قيام الدين، ٣٩٩،٣٩٨، قدى، حاجى محمد حان، ۲۱ قلق، آفآب الدوله، ١٣٦ قر،احد حسين، ۱۱۸،۳۳۸ قول کال ۲۳۲،۱۳۹،۸۲ س كاظم على خال ،مرز ٢٩١١ کانٹ،امانومل،۰۵ كلب على خاں فائق ٢٢٠ كليم الله، وْاكْرْ، ٣٦ کلیم ہمرانی،ابوطالب،۱۲۹

MY2 677 612 111 110 6AA MYINTAI عصیم ،جر ،۲۲،۲۳ على اكبر وبخدا صاحب" لغت نامهٌ، ٣٣٨، عمرابن الخطاب، ١٦٣ ٣ عوج بن عوق (عنق)، ١٢٣ ٣ غالب، ميرزا اسدالله خال، ۲۴، ۲۷، اس، ٢٣، ٩٩، ٨٥، ٧٤، ٣٤، ٢٨، ٩٠١، سمال هس سمل مدل ودل الال عوا، سام، سمع، ۲۲۲، سمع، 707, A07, 0P7, 7+7, +17, ٠٣٠ ٥٥٠، ٢٥٢، ٣٥٣ ٢٢٣، 254, 674, 484, 684, 164, ۲۱م، ۲۲۸، ۳۳۸، ۳۳۸، ۱۹۸، דמי, יימי, יימי غلط مفروضات ، میر کے بارے میں، ۲۷، MINOMA غوري مصطفي نديم خال ٣٦٠ غیرتطعیت (معنی کی)،۲۲،۲۵ فاني بدايوني بشوكت على خان، ۴۰۴، ۲۲۳ فتح محمدخان حالندهري مولانا ۴۵۹،۳

فراق گورکھيوري، ۱۱۲، ۱۲۲،۲۲۲، ۳۹۸

کمال اور حکمت کے تصورات، ۱۱۴، ۲۲۷، 744

کنایه، ۸۳، ۹۲، ۹۳، ۹۳، ۱۱۲، ۱۲۲، 1715 AAIS 7815 78 475 475 7175 ۳۲، ۲۳۲، ۵۵۲، ۸۵۲، ۵۵۲، ۳۵۰ ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۳، ۵۳۰ متنتى، ٣٢ ۲۵۳، ۱۷۳، ۲۳۹، ۲۳۹، ۲۳۹،

700,009 کولرج، سیمول ٹیلر، ۱۳،۵۹،۴۵ کیش مان ۵۸ کیز،سژنی،۱۵۲

> كيفىت، ۲۲۲، ۱۳۹،۸۷،۸۲۱، ۲۲۳، ۲۲۳، ۳۳۲، ۲۵۸، ۱۵۳، ۱۷۳، ۲۷۳ MAGGELFGEL

> > کیلکر،اشوک، ۲۳ مريف، جيرلڌ، ١٥، ١٥ گلمن ،شارلث برکنس، • ۱۸ گیدمر، مانس جارگ،۸۰۱۵ التكيل ١٥٢٠ ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٩٠١ ، ١٥٠

لاك،حان، ٤ لطافت لکھنوی، ۳۵۱ لطف ،مرزاعلی ،۱۲۸ لكعنو كاشكوه،ميرككلام ميس ٢٩١

لهجهٔ میر میں طنطنیه غرور اور وقار، ۲۰۱، ۲۱۲، 777, 777, 177, 777, 777, ~19.~ +7.~ 0 +. COI. + منکلم کی حثیت، میر کے کلام میں، ۲۲۹، ۳۳۲، ۹۶۳، ۸۱۳، ۲۵۳، ۲۵۳،

مجتنى حدرقدر،۳۶ مجنول گور کھیوری ، ۹۸ س محاكات كي تعريف، ٢٩٨،٢٩٤ محاورے اور ضرب الامثال، میر کے یہاں،

40.70, Y-10 + 11.77, P71, 1775 איש, פיש, שוש, פרש, דרש, 

> محمرُ رسول الله ، ۲۵،۸۹،۵۲۸ محرحسن، پروفیسر،۲۱

محمد بادشاه شاد، صاحب" فرښک آنندراج"،

محمد حسن عسکری، ۱۸، ۲۱، ۲۸، ۲۲، ۱۱۴،

7711777777127777777777777 محقصيم ،٣٦

> محمة علوى، ٢٨٧ مخلص کاشی، ۳ ، ۳

مزاح، میر کے کلام میں دیکھیے خوش طبعی، میر کے کلام میں مسرت جہال،۳۶ مسعود حسین، پروفیسر، ۴۲ مسعی درکن الدین، ۴۱۳ مسحفی، شیخ غلام ہمدانی، ۴۹۲، ۴۹۰، ۳۱۵، ۳۱۵،

צוש, בדש, אאש, פנש, הנש,

مضمون آفرنی مضمون، ۲۰، ۲۸، ۹۲، ۹۳، ۹۳، 149-144-114-114-4-1-4-44 میں دوں ودن عمل سمل کمل ممل ومل سول سول هول دول 1915 70 71 TIP , 717 , 617, 1175 اس، مس، دس، اس، ام، 107, PAT, PYT, TAT, TAT, 475 AATS 297 APTS A+TS ساس، کاس، ۲۲س، سسس، 777, 777, 777, 777, 777, 777, اهم عمل المحمد المحمد 49 APT 7+73 79+73 6+73 P+7, +17, +77, 177, 777, ۸۲۳، ۱۳۳۱ ، ۲۳۳، ۱۳۳۱ ، ۲۳۳۱

۳۱۱،۳۵۳،۳۳۵ معاملہ بندی، ۱۲۹، ۱۲۹ ۳۲۱،۱۳۹ معثوق کا کردار، میر کے یہاں، ۹۲، ۹۳، ۹۳، ۳۸۰،۳۷۹

محتی، ۲۰، ۲۷، ۹۳، ۳۰، ۵۵، ۵۵، ۲۵، ۵۵، ۵۵، ۵۵، ۲۲، ۳۲، ۵۲، ۲۵، ۳۵۹، ۳۵۹

معنی آفرنی، ۲۸، ۴ سه ۳۱،۳۹،۸۲۸،۸۷۸، الار و و ان و ال حال كال الال الال 771, P71, +71, 671, 271, A71, 471 ATH + 16 121 4AH AAH 0P1, YP1, YP1, 707, Y17, YY7, TTTS ATTS ATTS ATTS ٣٣٢، ٩٣١، ١٥٢، ٣٥٢، ٥٢١، YAY, PAY, YPY, APY, APY, ۵۰ س ۲۰ س ۱۰ س ۱۱ س ۱۱ س ساس ۸۱۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۸۳۳، ۱۳۳۱ ٣٩٣، ٣٩٣، ٥٩٣، ٢٩٣، ١٥٣، ۵۳، ۲۳، ۲۲۸، ۱۷۳، ۲۷۳، سمس، ممس، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۹۹۳۱ ٠٠٠، ٢٠٦، ٤٠٦، ١١٦، ١١٦، אוא, פוא, שדא, אדא, אדא,

نار جمدامان ، ۲۲ س، ۱۲۳

كسبتي تعاميري، ۴۴ ۵۰،۳ ۴۳ ۴۳۸ ۳۳۷

نشيم د بلوي، اصغر على خال، ٩٣٠ ، • ٣٥

نثانیات، ۲۵،۷۳

نصيرگيلاني،بابا،١٦٩

نطشه فريدرخ ، ۱۳۱۸

نظام الدين اوليا، حضرت سلطان جي، ٢٢٨

نظيرا كبرآ بادي، ٣٨٧،٥٣

نظیری نیشا بوری مجمد حسین ، ۲۴۷،۲۴۴ ۲۴۷

نورالرحمٰن،مولوی،۳۱

نيرعاقل،۳۶،۳۵

نيركاكوروي (صاحب' نوراللغات')، ٩٠٩،

441,44

نيرمسعود، ۲۲

نوڻن،آئزک،۷۷

وارث حسن، حضرت شاه، ۸۹

واعظ ،مرزار فع ،۸۹

واقعیت (مشرقی تفطر نظرے)، ۱۱۳، ۱۱۴،

AFI

واقف،نورالعين،١٠٥،٣٢٦،٣٤٣

واكنر، رجية ، ١٧٦

واليرى، بإل،٥٩،١٨م،٢٨

و۲م، ۲۳م، ۳۳۸، ومم، ۲۵م،

MONIMOL

مكثن، جاز، ۲۰ ۱۴۹ ۱۳۹

ممنون ،ميرنظام الدين ، ٩٩٣

مناسبت، و مکھنے رعایت ومناسبت

منشا مصنف،۳۶،۲۲ من ۵۷،

منیرنیازی،۱۳۱۱۱۹۸

موى عليه السلام، ١٣٣٣

مومن، حکیم مومن خال، ۱۱۲، ۱۲۱، ۱۲۲،

مهرافشال فاروقی ۳۲۰

ميراجي، ۸۷

ميرحسن، ١١١٥ و١١١ ميرا، ١٢٧ ميرحسن،

میرمتقی،۳۵۷

میکیل، ہے۔ ڈبلیو۔،۳۸

نارنگ، بروفیسرگونی چند، ۲۴

نائخ، شيخ امام بخش، ۱۵۲، ۱۲۲، ۱۲۹، ۲۲۰،

ופיזירפיזירויזישיישייורי

ناصرعلی سر ہندی، ۲۲

امر کالمی، ۲۷،۲۷۰ ساره ۱۲،۳۱۸ اس

ناظم ہروی،۵۸

ناراحد فاروقی، ۲۲، ۳۳، ۲۳، ۵۵، ۱۱۸،

476 766 + AL 786 877 + 676

يەن، ۋېليو-بى-، ۱۸، ۱۲، ۲۲،

وحثى بافقى، ٣٣٨

وحيد،ميرطاهر، ١٥٨

وضعيات، وضعياتي تنقيد، • ٢٠١٥/٥٥

وكوريائي تصورات، اردوتنقيديس، ٣٩٨،٣٨

ولي د كني مجمد ولي، ٩٢،٥١،٥٠

ومزث، ڈبلیو۔ کے۔، ۸ س

دولف، درجينيا، ١٢٢

بائنه، بائنرخ، ۲۸

بنظر،افخالف، ۱۸

براليطس، ۴۳۲،۳۲

مريرث، جارج، ۲۲۵

برش، ای وی ۱۲،۲۲،۰۳۹،۳۹،۳۵،

44.48

مولڈر<sup>ل</sup>ن ،فریدرخ ،۲۸

يومر ، • ۵

ہیوم، ڈیوڈ، ۵

باکبسن ،رومن ، ۱۲، ۲۳، ۲۲،

ياؤس، بانس رايرث، ١٦، ٢٨

يقين ،نواب انعام الله خال ،١٦٩

یگانه چنگیزی، مرزا واجد حسین، ایا، ۲۳۷،

741

يوسف عليدالسلام، ٣٢٣

بونانی افکار کااثر ، اسلامی علمایر ، ۱۱ ۳۱۲ ۳